







کے جینے یں قار اعظم محد علی جناح کا دوم بسیدائش ہے جن کی بااصل ، دیانت طداور معنوط من بم نے باکستان ماصل کیا۔ برصعفیر کے مسلما توں کے لیے ایک علیٰدہ وطن جہاں وہ آ زادی کے

آج جب بجارت کے ملافل کامال دیکھتے ہی اور اوری دیا یی سلمانوں کے سابع جوروز رواد کھا مار بلہے اس برنظر والمے بن تواصاس ہوتاہے کہ پاکستان ہاسے کیے تنی بڑی جلئے بناہ ہے إكستان والذتعالي في برننمية عطاكى و قلدتى وما كي سعمالا مال كيا ليكن احوى كريم أس كي قديرة کرستے۔ کی ہاری کو تا ہمال بھنی اُور کی دشمنوں کی سازیش کہ ہم ایسے اُدھے تصب محروم ہوگئے۔ 16 وجمر کادن ہمیں بہت یا دولا تارہے گا کردیب نعمت کی قبید سر کی جائے۔ مساوات ، بچائی جارگی اورا خوت کادری مبلاديامائة تواس كاكيانيتي نكليا بعدايس كم جكر يسد وتوسى طرح فالمره أعالة إلى -يربيت برا بالخفا

حالات آج بھی زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ معادیت کے عزائم بھی و بی بی -اگر ہم مولای سناحت ابنا وجود برقرارد كونا بعيرا يضوطن كى اقدا بن سلامتى عز رزب قراتمام اختلاقات علملاكر ميس ابن صفول يس اتحاد بداكرنا اوكا

ادا کارگربر عمت دے شاہی رشدی ملاقات،

2 آوادی دستاہے۔ اس ماہ ممان میں مردا ہمالوں،

a ادا کارہ ایمن خان کہتی ہیں - میری بھی سنے ،

م اس ماه كنيز فاطرك مقابل سع أينيذ،

ه من مود که کی بات مانو" آسید مرزا کا سیسلے طار فاول،

ه فرح بخارى كأمكل ناهل بحل كهساد»

دل تیری اسری کا بها نا دُموندی صدف اصف کا مکتل ناول،

"عشق والاً نوه سباس على الإلث،

2 مليح راشدكا ناولت سيال كي منزل"

8 " بحنت ماگ أيضے" حمير اور شين كا فاولت، 8 " اميد منح بہا در كھتار" سنبار : شوكت كا فاولت،

4 نظير قاطر، مُناعُهُ الحيالُ كَيْرَوْمَعَى الْعَنْقُ الْعَار اورعام وقريق كالسلف اورمستقل سلط،

شفيعً الواء فاتم الانبياء صلى الدُعليه وسلم "كمن كم برشاد مسك ساعة علفره مصمعنت بين مَدمت

### wwwgalksueletykeum



ع کے بادل چیٹ گے دیجی دیسے کی نفتیا كبرأتضا ول مرحبا مدمرحباصد مرحبا ریت کے ذروں کو تا یا ٹی علیہے بالیتیں آگے جب دیگزاروں میں جیبیٹ کمبریا آپ کی جس نے غلامی کی ہواہے سرورو آب کو جو بھی مذہبجا نا وہی را مذہ گیا آب وحدُكا مُنات وآب دوحٍ كأنات آپ کی خاطرخدانے ہے جہاں پیدا کیا اے شفیع المذنبی اے ثافع دوز جزا دوذ محشرہو شغا عستہے قرکی التجا رياض حين قرس



تو خالق سبے زمین واسال کا تومالك سيصمكان ولامكال كا ہے متر ماؤل سے بڑھ کر مجت بنیں پایاہے تھے سامبرباں کا كرم عدوش ابروقت تيري يتينا بتا كلستال كا ہے چاروں طرف دحمت کاسمندم کنالاکب ہے بحرب کراں کا تمرَبوسب خزا نون کاہے الک گدا گر ہوں ہیں اس سے استان کا دياض حين قر–

## ويتازيه ملاقات

🖈 وحمياطال بن جي .... \* "الله كاشكر بيداور آب" "جى \_ كرم إلله كا \_ بينائي كه آج كل كيا مصروفيات بن آب كى؟" \* " آج كل المح اسكريث ك انظار ش بول-ويكر آفرزنو آتى رہتی ہیں۔ ليكن ميں جامِتا ہوں كه اب تك ميس في صفح المحصاورياور فل رول كي إساس ح بیشه ای ول کروں ... کیونکه ایک فنکار اس وقت کامیاب ہے جب وہ اچھے رول کرے۔ وراموں كے علاوہ ايك موزك ويديو كر رہا مول- "جل"كا ایک نیاویڈ یو ہو گاجو کہ اس ماہ میں ریلیز کردیں گے۔۔ میری اداکاری کو پیند کرنے والے کہتے ہیں کیہ آپ صرف اواکاری کریں۔ عرض ایبا کر جنیں سکتاکہ مجھے میوزک سے بت نگاؤ ہے اور میوزک بی میری پیچان ہے اور فرحان نے تو چار سال سلے بی ہمار اساتھ چھوڑ دیا تھااور ہمارا ایک ویڈیو د مجلوہ چینل " سے آج کل چل رہاہے۔"تیرےباجوں نہیں جینا" ★ "آج کل آپ کوڈرامہ سیریل"گھائل"میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل چلنے والے سب ڈراموں سے ایک مخلف ڈرامہ ہے۔ اگر حقیق زندگی میں آپ کے

ساتھ ایساہو ٹاتو؟'' \* بنتے ہوئے..."حقیقی زندگی میں تومیں ایک بهت ہی شائے برس ہوں۔۔ اور جن کومیں جانتا تہیں موں ان سے بہت مشکل سے بات کریا تا مول .... اور بہت لیے دیے رہتا ہو<u>ں</u>۔۔ محفل میں جمی اتنا تھل مل کر نہیں بیٹھا جا تا ۔۔۔ لیکن آپ یعین کریں کہ جب میں سیٹ پہ جا تا ہوں تو پتا نہیں کہاں سے مجھ میں وانرجی" آجاتی ہاور میں پرفارم کرلیتا ہوں اور جب میت ہے باہر آیا ہوں توانے کردار کو دہیں چھوڑ کر



کہتے ہیں کہ اواکاری کے لیے انسٹی ٹیوٹ کا ہونا بت ضروری ہے۔ بے شک الیکن میرے نظ ے اواکاری کی صلاحیت کا ہوتا بہت ضروری ہے۔ آب کی صلاحیتوں کو تکھار نا اواروں کا کام ہے یا ڈائر میکٹر کا \_ گوہر متاز اور فرحان سعید دو ٹاپ کے گلوکار اور اب سے دونوں ٹاپ کے اواکار بھی ہیں ۔۔ اگر دونوں کے رائے الگ الگ ہیں مرجرت کی بات سے کہ گلوکاری کا سفر بھی ایک ساتھ شروع کیا اور اب اواکاری کابھی ... گوہر متاز نے اواکاری کی شروعات ورامه سیرال "تنائی" سے شروع کی اور اب ماشاء الله ریز میں نظر آرہے ہیں۔ آج کل آپ ان کا بیریل ''کھائل'' و کھھ رہے ہیں جس کی رائٹر شکفتہ بھٹی ہیں۔اس میں گو ہرمتازروائی رول سے ہث کر یرفارم کردے ہیں۔

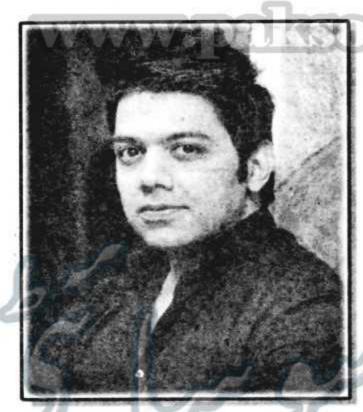

ہے میری وہ ہر گرولن والی نہیں ہے بلکہ ہیرووالی ہے تو برانیا کامبینیشن ہے۔"

\* "اس سیرال میں اس رول کے لیے آپ کا انتخاب ہوا تھایا پہلے کوئی اور رول آفر ہوا تھا؟"

\* "آپ نے گائیکی ہے آئی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شهرت بھی دی ... تو اواکاری کی طرف کیسے خیال آیا؟"

ثاریکٹرراشد خواجہ
 شاحب نے بچھے دیکھااوران کے پچھ دوستوں نے بھی
 جوکہ انڈیا میں رہتے ہیں تو یہ بات ہے 2008ء اور

آجا آہوں۔ حقیقی زندگی میں آیک اچھااور پیار کرنے والا انسان ہوں۔ کھا کل جیسا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح جب میں گلوکاری کے لیے اسٹیج پہ جا تا تھا تو پتا نہیں کمال سے مجھ میں پرفارم کرنے کی طاقت آجاتی تھی۔"

\* "اس كردارك حوالے سے لوگوں كاكيار سپانس سرى"

🖈 "گھائل میں میرا کردار ایک نفسیاتی انسان کا ہے اور میں مجھ رہا تھا کہ میرے اس کردار کو و مجھ کر لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ مگر آپ یقین کریں کہ اِس کردار یہ مجھے جتنی پذیرائی ملی میں سوچ بھی تہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں سیریل کرچکا ہوں۔ سب ہی كردارات تفيض مراس كردارك ليه تولا كعول كي يند و کھے کر جران مہ کیا۔ اور مزے کی بات سے کہ او کیوں کو ميرارول بهت بيند آرما باوراس كى وجد كياب مي خود سمجم نمين يا ربا ... مجمع جتنع بحى SMS ملين بين ان سب كوجمع كرك أكر ايك لائن من بناؤل والوكول كاكهناب كه جميس عادل سے محبت ب انہيں ميرايد یا گل بن پسند ہے انہیں اپنی زندگی میں ایسا ہی محیت كرف والالاكاجاب - أكرجه بينكيثو رول ب مر ہمیں آپ کابیاگل بن پیندے اور میرے کردار میں میرے چرے سے سی لگاکہ میں اس مد تک بھی جا سكتابول إورى ميرى كاميالى ب-"

\* "بھی بھی تو آپ رتر سبھی آیا ہے؟"

﴿ "بی ۔۔ کیونکہ وہ بھی بھی رونا بھی تو شروع کردیتا

ہے کہ جھے نے زیادتی ہوئی ہے کیونکہ وہ کسی کو چاہتا تھا

اور چاہنے والے نے اسے رد کیا۔ تو کچھ لوگ اپنے ہیں اور

آپ کو سنجال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ انقام لیتے ہیں اور

گچھ اس حد تک پاگل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ڈرا ہے

میں دکھایا گیا۔۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ براانسان

ہو یا ہے۔ بلکہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو وہ برط
خوش رہ رہا ہوتا۔۔ اور مال باپ کے آگے وہ ایک اور

انسان ہو تا ہے گر "طوبی" (کردار) کے آگے وہ شیر ہو

جاتا ہے۔ تو یہ کردار بہت مزے دار ہے کیونکہ جو لک

2016 F3013 35-4-3-01/

ہیں۔۔ مسرے مبریر میں ہوں اور چھوٹی من ماشاء اللہ ے سرجن (ڈاکٹر) ہے۔ پوری قبلی جاری لاہور میں رہی ہے اور میں نے بی ایس ی آنرز کیا ہے اور میں كمپبوٹرانجينر كوں-" \* "كياسوخة تصحين من كركيابني كع؟"

🥎 "مجھے مجین میں خواب دیکھنے کی بہت عادت تھی۔ائے گھر کے فیرس میں گانے لگا کرواک کیا کرنا تھا۔۔۔جنون اور وائٹل سائن کو بہت سنتا تھا۔۔۔ اور اس وقت سوچا كرنا تفاكه ميس في "جنون" جيسا بيند بناتا باس وقت شايد يس انجوس يا جمعني كاس كاطالب علم تفاتوالحمد للدائي سوج اورائي مشن ميس كامياب ہوا اور "جل" بینڈ بنایا ۔ اور برے مخرکی بات ہے کہ د جل كو بهترين ايشين بينون كاايوار دُملا .... of india

Favourite Artist كالوارؤ لما اور عل كو 75 فصد اندین اور پاکستانیوں نے دویث بیدے- ان کے سامنے 'مسونو تم ن' آشابو سلے اور دیکر لوگ جو ہارے استادیں ہمیں 75 قیمدووث کے میراہیشہ سے بی یہ مشن تھاکہ میں اپ ملک کے نام سے عزت کماؤں ... ہم جب بھی اندا جاتے تھے تو پیسٹ پاکستانی راک بینڈ " بل" کے تعارف سے متعارف کرائے جاتے تھے اور آپ کو بتاؤں کہ بچین میں میرے دو خواب جمے بت اکساتے تھے ایک ٹی جس کامیں نے ذکر کیا اورجس مين مين كامياب بهي موا اور دوسرا خواب تقا كه من "اير فورس" من جاول ... اير فورس مين اس ليے نميں جا سكاكہ بجين من ميرے كافي ايكسيدنيث موئے تھے۔ شرارتی بچہ تھا۔ توجب آئی چو میں لکی ہوں تو پھر آپ اَیر فورس میں نہیں جا تگتے۔ جبکہ نیسٹ وغیروسب پاس کر کیے تھے میں نے " \* "اصل میں تو نہیں جاسکے۔ لیکن میراخیال ہے کہ کوئی کردار کرے آپ اپنایہ شوق وقتی طور پر تو کر

عتين؟" الله عبد الماس الله الله الماسية الماس ہے کہ گزشتہ سال اپنے ایک سونگ میں بورا کیا ہے

2009ء کی۔ راشد صاحب نے مجھے قلم میں کام کی پیفکش کی۔ مرمی نے منع کردیا۔ کیونکہ مجھے سکے بھی دو تین فلموں کی آفرز آنچکی تھیں انڈیا ہے ترمجھے كمانى بند نهيس آتى تقى اور جب تك مجھے كوئى اسكريك متاثر نهيل كرنا مين حاى نهيس بحرنا ... كيونك بييه ميرب لياتن ابميت نهيس ركهناكيدوه آني جانی چزے۔ میں نہیں جاہتا تھاکہ میں اعراک قلم میں کام کرے آوں اور لوگ کمیں کہ یہ کیا کرکے آئے ہو ي خريس راشد خواجه صاحب كومنع كرديا تو كهنے لگے كه اجها چاودراے من توكام كروكے نا\_ تودراہے كى ونام مجم راشد خواجه صاحب لے كر آئے ... ليكن میں ڈرامے کے لیے بھی فورا" راضی نہیں ہوا 'بلکہ میں نے انہیں بہایا کہ گنسٹ بہت ہوتے ہیں تو معروفیت بہت ہوتی ہے اور تھوڑے سے میں نے نخرے بھی دکھادیں۔اور یہ بھی کما کہ درمیان میں آگر کوئی شوکرنا پڑ کیا تو؟ گرا گلے دن کال آئی کہ جس دن آپ کا شوہو گاہم شوٹ نہیں کریں گے (ڈرامہ) اور آپ جتنے ہے کہ س کے ہم آپ تو دیں گے ۔ اب میں پیش کیا ... اب انکار کی تنجائش میں تھی ... يقيياً" انهول نے مجھ میں کھ دیکھا ہو گا تب ہی اتنی الحقی آفردی مجھے...ورنہ لوگ تواور بھی بیت ہیں... توپہلا سرئل میرا "تنهائی" تھااور میراپہلا تجہہ...میں سیمنے کے عمل میں تھا... مرضداکی قدرت کے سریل بث كيا اور پرسلسله شروع موكيا "تنائى" مم أى وى ے چلاتھا۔"

\* " ۋراموں كا سلسله شروع موا اور ان شاء الله جاری رہے گا 'اگرچہ آپ کے بارے میں سب مجھ نید بر موجود ہے چربھی آئے بارے میں کھے بتائیں

🕁 "ميرانام كو ہر ممتاز ہے۔ 27 جولائي 1981ء مي لا بورم بنم ليا ... والدكا تعلق جملم ب اور والده كاتعلق لامورے تعااور والدصاحب في التي وى ۋاكىزىس برے بعائى ماركىنىگ مىن بىن بدى بىن يىكر

برداشت شیں کر ناخلہ طراب کرلیتا ہوں۔ چاہیے کوئی تجی بعنی میرے مفاد کی تنقید کرے یا کوئی پوزیو انداز کی تقید کرے۔ میں چپ رہتا ہوں۔ کیونلہ پا چل جا آ ہے کہ کون بوزیو ہے اور کون نگیٹو بوزیو تقید بیشہ آپ کے گھروالے اوروہ جو آپ سے محلص ہیںوی کریں گے۔"

\* "جب آپ كابيند نونا تفاتو پريشان تو موتے موں

🖈 "جى ... بهت يريشان مواتحا 19سال كاتعا- فورا" بهل بھی گیا تھا کیونکہ مجھے برے وقت میں جدوجہد كرنے كامزا آئے اعلف اسلم عليحده موكياتو نے سرے سے مینڈ بنانا پڑا اور اس کام میں چھ ماہ لگ گئے۔ ت سے لوگوں کی اس میں شمولیت ہوئی۔ میرے الي برے بھائي خرم کی شمولت ہوئی۔اس کے بعد کے کھی کھیک ہو گیا۔ اور پینڈیس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کیے پریشان نہیں ہونا جا ہے۔ اور میں نے خودا پناد پر اتن محنت کرلی کہ پھر جھے کئی کے آنے جانے سے فرق نہیں بڑا۔"



جس میں ایر فورس کے ڈریس میں میں نے فلائی بھی کیا 'مخلف ایر فورس کے ایر کرافٹ میں بھی بیٹا تو بهت اچھالگا مجھے ان شاء اللہ کوئی کردار بھی کروں

\* " ہمارے فنکاروں کو اکثر کما جاتا ہے کہ آپ کی شكل توفلال فنكارے لمتى كے ... آپ كے ساتھ ايما

🖈 " بی .... جی بالکل بولتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مشکل "وحید مراد" ے ملی ہے اور اکثر ہے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی شکل "زومیب حسن" سے ن ب ان و شخصیات سے مجھے مشاہر کہاجا یا - بس بالوں كا اسناكل تھوڑا ساادھرادھر كرلوں تو یت میں مماثلت آجاتی ہے۔"

ور آپ نے بہت سے ابوار ڈ<u>جت</u>ے پھر بھی کوئی ایسا الوارد جس كوسب ريعاري كيس تحري المجھے یادے کہ جب پہلی بار میں نے کالج کی

تقریب میں گانا گایا تھا ۔۔ میں نے مجم شیراز کا گانا "آجانا" گایا تھا اور 50 لوگوں میں ہے 14 کا انتخاب ہوا تھااور ان 14 میں جو مقابلہ ہوا۔ ان میں می*ں نم* ون آیا تھا... اور جو نمبر2 آیا تھااس نے بھی بہت اچھا گایا تھا 'مرس نے گانے کے ساتھ ساتھ اچی يرفارمنس بهي دي تقي- تو مجه سجاد على اور عامر منور في ابورد ديا تفاسيه ابوارد ميري تمام ابوارد ز رجعاري - فخر كرنابون اس ايوار دير مكه بير سلاا ايوار د تقاميرا " \* "آپ گلوکاری کی فیلڈ میں شاید کم عمری میں ہی آ

مح تصابيان ٢٠١٠

الى يى بىلى بىلى 19سال كاتفاتوميوزك كى فيلا مِن آگيا اور تمام مينجِمنث اكاؤنتس چلا تا بھي ميں ہي تفاله برچيز كاحساب ر كهناسب مين بي كريا تھا ... وقت سے پہلے جو حاصل کیا وہ خودے 'اپنی محنت سے

\* "آپ کے کام کی تعریف ہوتی ہے یا تقید؟اور تقید برداشت کر لینے ہیں؟" ﴿ "تقید آج سے پانچ چھ سال پہلے تو بالکل بھی

🚓 "جی بی اب بھی ہوچتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔۔ \* "آب نے ابھی تک جن خواتین (لیڈرول میں) بن اب میں اور عاطف بہت ایکھے دوست ہیں۔ ہم ك ساتم كام كياب ان ميس كس كوبهترايا؟" کرکٹ تھیلتے ہیں ' ملتے ہیں۔10سال پرانے دوست ہیں۔اب ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔" \* "آج کل کے ڈراموں کے معیارے مطمئن ہیں 🕁 "سنبل کے ساتھ کام کرکے اچھالگا اور سنبل کے ساتھ میرارومانک رول مہیں ہے۔ کیلن ابھی تك سب ے اچھا كامبينيشين ميرا "سوائى" كے ساتھ رہا ہے۔" تنائی"میں وہ بھی نی تھی اور میں بھی الم علمين ورامول كے معيار سے مطمئن مول " نیا تھا۔ تواس سے برسی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔" كيونكه كزشته دو تين سالول سے جو كانشنيك تبديل مو \* "كون سارول آپ كرناچا ہے ہيں؟" رہاہوہ ایک اچھی علامت ہے۔ پیلے content کھ 🚱 " مجھے لگتا ہے کہ میں کامیڈی بہت اچھی کرلیتا تک محدود تھا اب گھرسے باہر چلا گیا ہے جس کی وجہ مون ... اور كاميدى بعي ميرووالا - جس طرح ايك فن ہے بہتری آئی ہے ۔ میں نے " نیکم کنارے "کیا لونگ انسان ہو آ ہے 'سب کو ہنسانے والا لیعنی کو مک تشمير من توبو ك اور تشمير ك لوكول في ات ويكها ، رول \_ بعنی وہ ہیرو بھی ہو تاہے اور سب کو ہساتے والا بر موضوعات بھی نے آرہے ہیں۔" \_ پھکڑین والی کامیڈی مجھے پیند نہیں-" \* "ايخ آپ كوسيلبونى جي بن؟" \* "ياكتاني فلم كے كياكميں كے؟ آفرز آئيں؟" 🚓 ود بالكل ننس ... ايك عام انسان اور محصيس كوني 🚓 ''یاکتانی فلم کے لیے میری بهت نیک خواہشات فرق نہیں ہے۔ کبھی آپ جھے میری گھر آگر دیکھیں' میرا ایک ایک کام عام لوگوں کی طرح ہے۔ کوئی نخوہ نہد سے جے میں " المحلي عمر سب سروايول مين بين (survival) مين بهت سپوريث كريابول اين موويز كو مجھے ايك فلم ميں ہے جھيں۔ میں بہ حیثیت کیٹ اشار مے ایٹر ہونے کو کما کیا تو \* " آپ کی مقبولت لڑ کیوں میں ویکھ کر بیکم کا کیا میں نے ایئرنس دی ہے۔ اس کو بعنی فلم کو سپورٹ کرتا چاہتا ہوں \_ پاکستانی فلم کے لیے جھے پانچ آفرز آ چکی 🚓 "اس معاطے میں میری بیکم بست اچھی ہے۔ آگر ہیں ... ویکھیں اب کہ کون سی اسٹوری پند آتی اے محسوس بھی ہو تاہو گاتووہ اظہار نہیں کرتیں سدوہ ہے۔" \* " آپ نے کم کام کیا گربہت اچھا کیا۔۔ اپناہث عام الريوں كى طرح نهيں كه "ويكھاوہ آپ كو كيسے و كي رول سمر توسیس کمری رېي تھي"وغيرووغيرو-" الم الله اور تنائی کے کردار سب سے اجھے \* "اور کھ کمناھا ہیں گے؟" الكلي ... أب ك توسط م كمنا جامول كاكه رہے۔ کھاکل کو لوگوں نے بہت نوٹ کیا کہ گوہر مجھے بہت خوش ہے کہ لوگوں نے بدحیثیت ایک اواکار ایکننگ کرسکتا ہے۔ اگر میرا گلوکاری کاکیریئرنہ ہو تاتو كے مجھے سليم كيا ہے۔ ميري حصلہ افرائى كى ميرى بمربهت جلدی ایکسید موجاتا ... جب اواکاری پذیرانی کی ورنه لوگ مجھتے ہیں کہ ایک عکر اچھا اوا کار شروع کی تولوگوں کے دلول میں ایک بات بیٹی ہوئی نمیں ہو سکنا آپ نے پند کرکے ایک نیامقام آپ می کہ یہ تو سکرے یہ اداکاری کیوں کررہا ہے۔ توجھے في الويس تهدول سے آپ كاشكر كرار مول اینے آپ کو منوانے کے لیے دو کئی محنت کرئی بڑی... اس کے ساتھ ہی ہم نے گوہر ممتازے اجازت اور الحمد تلد كھاكل كے بعد لوگ كتے ہيں كہ كو ہرايك بت الچماا کمٹر ہے۔" \* ''کیالوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اور عاطف جاہی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم مي كياموا ها؟

#### المينخان

مثاين زيشير

11 "گھريس ميراخيال رڪھتي ہيں؟" " صرف اور صرف میری ای .... باتی توسب ا اہے کاموں میں معروف ہوتے ہیں۔" 12 "این ایک عادت جویند ہے؟" ود کہ میں گھرے نکلتے ہوئے ماں باپ سے بیار ضرور كرواتي بول-" 13 "فيصله كس كانتي بوك؟" " دل اور دماغ دونول کا کیونکہ مال باب کے بعدی میرے قریب ہوتے ہیں 'اسی کی سنتی بھی ہوں اور مانتی بھی ہوں۔ 14 "كمال جانے كو بروقت دل جاہتا ہے؟" "انی دوستوں کے ساتھ محوضے چرنے کو۔" 15 "آئيندو كي كرسوچي،ول؟"

3 "دنيامس آئي؟" "20نوبر1998ء کرائی۔" 4 "جارى اورى زيان؟" ''یشخان جیس ہم ۔ توماوری زبان پشتو 5 "گرمیں جو گفتگوہوتی ہے؟" "اردوس ... ہمیں پشتو نہیں آئی۔امی ابو کو آتی "ميڈيا سائنس کی طالبہ ہوار 7 "مارى قىلى كى ايكبوكيسيات؟" ودكر الله في ماري فيملي كو تين بار من عمل كرويا-حران نه مون میں بتاتی موں ہے ہم دد جرواں سمیں يں۔ پھردو بھائی بھی جڑواں ہیں۔ایک بھائی بچاراا کیلا اس دنیامیں آیا۔۔۔ 8 "اتفاق ہے کہ؟"

1 "ميرانام؟"

"كِه بَمَ دونُوں بَهنِيں اس فِيلِدُ مِن يَ<sup>ا ت</sup>ُئِيں.... أكر شادی کی ایک تقریب میں پروفیشنل فوٹو کر افرنہ آتے اوروه ہماری تصاور شمی ڈائر میکٹر تک نہ پہنچاتے تو شاید جم دونول اس فيلذ من بهي نه هو تيس-" 9 "ميري پهلي کامياني؟"

راایک تمرشل اور میرایسلادٔ رامه سیریل دمیری

10 "شربت كاعروج ملا؟" قصور "اور" ڈانجسٹ رائٹر" سے اور حال بى ميں حتم ہونے والاسيرل "خواب سرائے"بت زياده يسند كياكيا-"

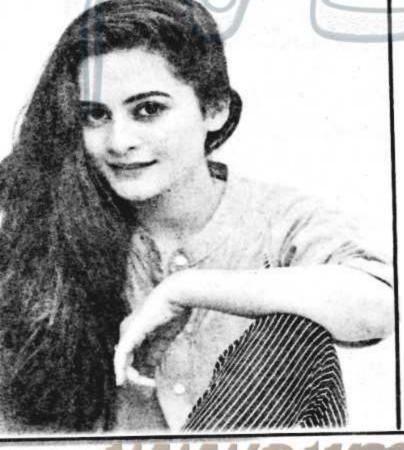

FOR PAKISTAN

# Downloaded From Palssodety.com

"بت ضدی تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں۔ اب اسلامی نہیں۔ اب عقل مندہوگئی ہوں۔"

21 "کس طرح کی لڑکیوں کو کوئی پیند نہیں کر آ؟"

دُوب صورت کیوں نہ ہوں۔"

غوب صورت کیوں نہ ہوں۔"

منتے ہوئے " بج بتاؤں کچھ نہیں! کوکنگ ہے بالکل بھی لگاؤ نہیں ہے گر آپ کو چرت ہوگی ہیں کر آپ کو چرت ہوگی ہیں ہوں اور کوئی میں بالک کی سال نہیں بھولتے۔"

23 "کے خاص نہیں ۔ بس موبا کل نہیں بھولتے۔"

24 "کے خاص نہیں ۔ بس موبا کل نہیں بھولتے۔"

25 "جھے ڈر لگتا ہے؟"

27 سی جاری ہوں اور کوئی مجھ سے میری قبیتی دیں۔"

دیکہ کمیں جاری ہوں اور کوئی مجھ سے میری قبیتی

"کہ اللہ نے بھے کتا پارا بنایا ہے ۔۔ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا۔"
16 "بہت بھوک گھڑی"
" پھرنہ کچھ کھاکر بھوگ و مٹالین ہوں۔ گرچر برا بر کھانا نہیں کھایا جا ہا۔"
مانا نہیں کھایا جا ہا۔"
" شوٹ پہ جانا ہو تو جلدی طلوع ہو تا ہے۔ورنہ بہت آرام سے طلوع ہو تا ہے۔"
بہت آرام سے طلوع ہو تا ہے۔"
بہت آرام سے طلوع ہو تا ہے۔"
ایک خواہش جو پوری نہیں ہوتی ؟"
" شیل خواہش جو پوری نہیں ہوتی ؟"
بیخ شوٹ کے لیے گاڑی آجاتی ہے۔"
بیخ شوٹ کے لیے گاڑی آجاتی ہے۔"
ورایا ہوا تھاکہ فیلڈ انچھی نہیں ہے۔۔ گرایا پھر نہیں و رایا ہوا تھاکہ فیلڈ انچھی نہیں ہے۔۔ گرایا پھر نہیں ہی ورایا ہوا تھاکہ فیلڈ انچھی نہیں ہے۔۔ گرایا پھر نہیں ہی والیہ ہوں۔" (مسکر اہث)
توا پھی ہوں۔" (مسکر اہث)
توا پھی ہوں۔" (مسکر اہث)

"والس اب بيباتيس كرنااور كيمز كهيلنك" 37 "ايكسبات ومجصالكل يندنسي؟" وكركم كوكى بلاوجه كي تصيحت كرك مداور زياده روك نوک مجھے الکل پند نہیں ہے۔" 38 "جنیں نکل جاتی ہیں؟" "جب نہیں لال بیک' چھکلی دیکھتی ہوں۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے تمریجھے مرفی سے بھی ڈر لگنا ب كتے بهت فوف آ باب 39 "مبتائد هي يوتي ٢٠٠٠ "ہوتی ہوگی مجھے تجربہ نمیں ہے۔ویے لوگ کہتے الله الدهي الدهي الم 40 "بيشدر كردى اول؟" "ائى غلطى تسليم كرنے سي مران بعى توجاتى 41 "جهيل رائي ٢٠٠٠ وی دل بی دل میں کو حتی رہتی ہوں۔ مرکسی سے اظهار نهيس كرعتى بدادرابيخ جذبات يركنثرول بهي سي كيادي-"

چزیں نہ چین کرلے جائے کیونکہ ہمارے ملک میں استريث كرائم بهت بي-" "בישעעילטאפעי" 26 ووكسي كو تكليف مين ويجمون توب القتيار آنسونكل آتے ہیں۔" 27 "تقریبات جوہپند ہیں؟" " مجھے شادی کی تقریبات بہت پند ہیں۔اور تمام رسوات بھی\_بت انجوائے کرتی ہوں۔" 28 "كمانايناچمورويي مول؟" "جب غصے میں ہوتی ہوں ... مر پھرسب مناتے ہیں 'تو مان جاتی ہوں اور امی کے کہنے پر کھاتا کھالیتی 29 "نی وی کے کس پروگرام میں شرکت کرناپند "ار نگ شوم " مجھ اجھے لکتے ہیں ار نگ شو۔" 30 "كباحياس موتا كمين اشار مون؟" " مجمی بھی نہیں ۔۔ میں عام لوگوں جیسی ہول۔ سبيس جلدي كمل ال جاتي مول-" 31 "پنديده لباس؟" "شلوار قيمي-" 32 "بچت کرتي مول؟"



" جب كوئى مجھے بيار سے بلاتا ہے عزت ويتا 34 وكس كود كله كرسكون لما يه؟ "مال كود مكيم كراورمال كي كوديش سرر كد كرسكون ما تا 35 "كريس ميرايسنديده كمره؟" "اینا کمرہ توسب کو ہی پیند ہوتا ہے مگر مجھے اپنے امال ایا کا کمروپندہے" 36 "فرصت من ميرامشغله؟"

و كوله كى شكل ميں ... كيونكه مجھے كولڈ بہت پيند

33 "موۋاجھابوجاتاہے؟"

52 "فضول فرج مول؟" " ہر گزنیں ... کیونکہ خود کماتی ہوں تواندانہ ہے که کماناکتنامشکل ہو تاہے" 53 "فلم كي أفرزيس؟ "جى بال مراجعي كوئي اراده نهيں ہے۔" 54 "كون ساتبوارابتمام عمناتي مون؟" " ہر تہوار۔ مجھے تہوار منانا اچھا لگتاہے۔ عید بمقرا عيدر توست ج دهم كرتي مول-" 55 "حساب كتاب كي دهني مول؟" و نهيں ... بالكل نهيں \_ ميرا تواجعي اكاؤنث بھي نہیں کھلا کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بتا۔۔ویسے بھی مجھے حماب كتاب سے كوئى دلچيى نہيں ہے۔ ميرے ابوى ميراحاب كتاب مكيت بن-" 56 "ونيامس كمال كمرينات كي خوابش ب؟" ودكيس نيس \_ ياكتان بي ميرا كرب-اس چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ... البتہ بوری دنیا کھومنا جاہتی ہوں۔ مجھے ترقی یافتہ ممالک دیکھنے کا 57 "كمريس تعورى ريزدر الى مول؟" وكونكه مجمعات الوك غصب در لكاب 58 "كن لاكون كو تظرانداز كردي مون؟" "وہ جو بلاوجہ کھور رہے ہوتے ہیں.... انسیں نظر انداز کردی موں دل جاہتا ہے کھے سانے کو مر فائدہ سیں کہ بات برمہ جاتی ہے۔ 59 "التھ دوست كون موتے ميں لرك يالركيال ؟" "ميرك ليه توميرك المحصد دوست لاك بن-کیونکہ وہ میرابست خیال رکھتے ہیں۔" 60 "چھٹی کس کے ساتھ گزارتی ہوں؟" "انی فیملی کے ساتھ اور مبھی مجھار اپنے دوستوں کے ساتھ۔"

42 "نیند جلدی آجاتی ہے؟"
"جی ہے جی ہوئی ہوتی ہوں۔ بہت
زیادہ تو پھر جلدی نیند آجاتی ہے۔ ادھر نرم بستر بر سر ركھاادھرنيندي آغوش ميں جلي جاتي موں۔ 43 " جلدى المضى عادت بياستى آڑے آئى ستی آڑے آتی ہے۔ اٹھ بھی جاؤل تو کروٹیس بدلتی رہتی ہوں۔ 44 "ول كھول كر خرچ كرتى مول؟" "اي مروالول ير-ايدوستول ير...بساب اور تھوڑا کم خرج کرتی ہوں۔ بتانہیں کیوں اے اور خرج کرتے وقت تھوڑی تجوی آجاتی ہے۔" 45 "کھانات انجوائے کرتی ہوں؟" "جب من زمين يرجثاني بجهاكر التي يالتي ماركر كمانا کھاتی ہوں۔ 46 "اني ہم عصر کبري لگڻ ہيں؟" 47 "غصيس وريور موري عي " ہر گز نہیں۔ خاموش ہو کرمنہ پر بالالگا کر بیٹھ جاتی ہوں۔اظہار بالکل بھی نہیں کرتی ...خاموشی ہزار 48 "غصرب آباہ؟" "جب ميري كوتي بات نهيں مانيا... بس كيا بتاؤل كيابو ماب 49 "خوشى من كيفيت؟" "چرہ بولتا ہے ... بلکہ کھل اٹھتا ہے۔ سب بے ساختہ ہو چھتے ہیں کیابات ہے آج بہت خوش ہو۔" 50 "كس رشية كوزياده الميت دين مول؟" "ابنول کے ... دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ گراپے تو پھراپے ہی ہوتے ہیں۔" ح 51 "فريداري من ميري بملى ترجيج؟" میک آپ 'شوز اور بیگز ۔ بیر میری کمزوری

FOR PAKISTAN

## ##

آواز ک دنیاہے اس بار مارے ساتھ ہیں "مرزا مانون"اب ريد يوك اجميت اور آرج كي اجميت يركيا میں کہ بہت کھ لکھاجا چکا ہے ۔۔ صرف اتنای محمد سکتے ہیں کہ جس طرح کھانے کے بغیر زندگی کا تصور طرح آب ریڈ ہو کے بغیرائٹرٹینمنٹ کاتصور بھی نہیں 'اچھی میوزک' اچھی باتیں دنیا جہاں کی معلومات اب جمیس ریڈیو سے بی مل عتی ہیں۔ "مرزا ہمایوں" اپنے پروکرام میں تمام تر تفریحات کے سائھ موجودہوتے ہیں۔

"كسے بن مرزاماول؟"

"كياجارهاب آپكاايف ايم 105?"

"قیلی بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ والدین کا تعلق انڈیا ہے تھااور وہ ہجرت کرکے پاکنتان آگئے تھے اور بدقتمتی سے دونوں ہی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں '



2007ء میں میرے والد صاحب کا انقال ہوا جب میں انیس یا شاید ہیں سال کا تھا اور 2010ء میں میری والدہ کا انتقال ہوا اور چو نکہ بہن بھائی اللہ نے دید نہیں تو والدین کی اکلوتی اولاد رہا ... مادری زبان اردو ہے مرجن لوگوں کے ساتھ رہا ان کی زبان بھی سكه لى جيسے سندهي ... كه دوست پنجابي بين تو پنجابي بھی بہت اچھی آئی ہے اور انگریزی ... وہ تو بہت ضروری ہے تو وہ بھی بول لیتا ہوں ... اور صورت حال بہ ہے کہ کر بجویث ہوں گھر کی زمہ داربوں کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھیایا۔ لیکن میرایلان ہے کہ میں ماسرز ضرور کروں گا۔"

\* "آج كل كيام صوفيات بي آپ كى ؟ اور ريديو

\* "آج كل ريزيو سے إلى سات شوز كر ريا مول-بیرے جعرات تک میں دو پر کو پروگرام کر تا ہوں۔ یہ میوزک پردگرام ہو تاہے ' دو پسر کے سامعین کو پنج کے وقت ان کی پندیدہ میوزک سنوا کران کی دعاتیں ليما مول- جعد كوشام 4 بج سے شام يو بج تك ''ویک ایند ڈرائیو ٹائم "کرتا ہوں ... اور <u>مفتے</u> کورات لے کردات تین بے تک بروگرام کرنا ہوں اور اس میں "یارتی"میوزک ہو تا ہے۔ اس میں ہم قل کلب اور پارتی میوزک چلاتے ہیں۔۔ اور بیروہ واحديرو كرام ہے جس ميں لائيو كالزوغيروليتا ہوں۔ يہ فرح سے ڈرائنگ روم پروگرام ہے جس میں تعین مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اینے خیالات نیئرز کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہو تا ہے کہ میں کوئی كربات كرول ... توبيه هارا مقبول ترين .لوگ آگر کیمیس میں ہیں یا کسی جگہ کی مینٹین میں ہں یا کہیں بھی ہیں جھے ہے باتیں کررہے ہوتے ہیں - اتوار کے دن بروگرام کر تا ہوں "آرہے آف دی ڈے "جس میں ہم آگر کئی کو آرجے بننے کاشوق ہے تو ہم اے 60 من یعنی ایک گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ لني كرآب آوي او تاتوكس طرح سامعين كو

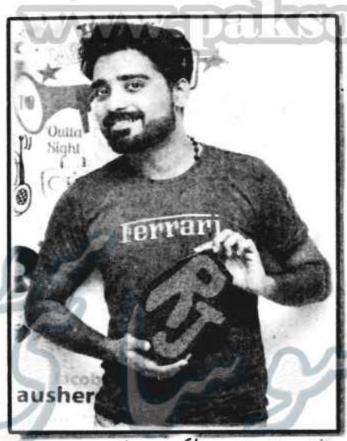

نے اسے چھوڑ دیا ۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2007ء کومیں نے ایف ایم 101 کو بھی جوائن کرلیا تفا اور دونوں ایف ایم یہ پروگرام کرتا تھا۔ ایف ایم 92ء اندرون سندھ سنا جا آتھا جبکہ ایف ایم 101 كراجي الابور اسلام آباد سناجا أقفاي ايف ايم 101 کوش نے جنوری 2013ء کو خیراد کمہ دیا اور پھر فروري 2013ء كويس في الف ايم 105 جوائل كر ليا- شروع من تين شوزكر ما تقااوراب ماشاء الله كافي شوز کررماہوں۔'

" آپ نے بتایا نمیں کہ آپ ٹی وی پہ آئے یا نهیں اور میر کہ ڈبنگ وغیرو کی آپ۔ "نیوی پر میں نے بہت کم کام کیا میونکہ جھے مزا سیں آیا 'جومزا مجھے ریڈ ہویہ کام کرکے آنا ہوہ مجھے أن وی یہ کام کرکے نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی 2006ء۔ 2007ء میں میٹرو چینل شروع ہوا تو میں نے کچھ عرصه "ميٹروون" په کام کيااي طرح 2012ء ميں ایک چینل یه کام کیااور دو تین اقساط کے بعد ہی میں نے چھوڑ دیا کہ مجھے مزانسیں آیا۔ کیونکہ ٹائم بہت ضائع مو آہے ہمیں ریڈ ہو کی عادت ہے وقت پر جاتے

مناثر کرتے ۔ یمی میری جاب ہے میں پرو کرامنگ بھی کر نا ہوں اور بروڈ نشن بھی کر نا ہوں .... ہاں سے بتا وول کہ "آرہے آف دی دے "میں جو اچھا پرفارم یہ بھی بی بچھے سیجے شام ہوجاتی ہے۔" ★ "ڈی ہے ودمیوزکیاور"اسے کیا مرادے كيونكم آب كي يروفاكل من بي لكهامواب؟" \* "اس کامطلب کرایک ایماریونترجس کے یاس میوزک کی دہ یاور موجودہ جوسفنے والے کی توجہ فوری طور پر حاصل کر سکتا ہے تو ہرایک پاس کوئی نہ کوئی یادر ضرور ہوتی ہے۔ ہم نے بحین ہی اسٹریٹ فانترهم كارثون وعص تضركه جرابك باس ابي ايك باور موتى تفي جس كوده استعال كرنا تفاتوسيرير موجا باتفا اوراس دجہ سے ڈی ہے دوبادر میوزک" نام رکھاہے ميرے پورام مل کھ جرس بت بث ہوتی ہي تو اس مناسبت سے لکھتا ہول۔ ڈی ہے وو میوزک

"ريدُيو ب وابسة موت كتف سال موسح بن اور ریڈیو بی آپ کا انتخاب کیوں ہے۔۔ ٹی دی کی طرف كول نبيس أع جبكه آب الحص خاص خوش شكل

\* " مجھے بیشہ سے ہی ریڈریو کا شوق رہا 'میں نے 2002ء میں ریڈیو جوائن کیا تھا۔ "بچوں کی دنیا" ایک بروگرام مواکر با تفااور سیمار ضااس کی برودیو سر ہواکرتی تھیں۔22 نومبر2002ء کی بات ہے جب مِي پهلي بار ريدُيو كيا-اس وقت 50 بيون مِي ايك مرزا ہمایوں بھی تھا۔ بھی میوزک میں بھی ڈراھے میں حصہ لیتا رہتا تھا یہ بروگرام مبح10 بجے شروع ہو ہاتھا اور گیارہ بجے ختم ہو ناتھا۔ پھر" برم طلبہ "کیا کچھ عرصہ الله على ورم"كيا ... ريديو ورامه كيا ... بحرماني وي الف ايم 92ء كا جراء مواسيس في 2004ء من اے جوائن کرلیا بہ حیثیت پر پر منٹر کے۔14 اگست کو یہ لاؤ کچ ہوا تھا اور میں نے ابریل میں جوائن کیا۔ کافی کام کیااس الف ایم کے ساتھ اور پر2011ء کومیں

2016 3 23 3 5

ریڈیو کا پریز ظربے گا۔ او کس سے متاثر ہو کر آپ ریڈیو کی طرف آتے؟"

\* " بين عارك كريس ريريوساجا آرباب ۔ اور مجھے یاد ہے کہ بچین میں جب الوار کے ون چھٹی ہوتی تھی تو ہم ریڈیو پہ پروگرام "بچوں کی دنیا" جس کی میزمان "منی باجی" ہوا کرتی تھیں بہت شوق ے سنتے تھے ... بحرجب الف ایم - 101 آیا تواس کے کچھ پریز مرکوئ راچھابھی لگتا تھااور میڈیویہ بولنے کا شوق بھی ہوا ... اور پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے آرے بررزم بناے \_ حالا نکہ مجھے ریڈ ہو کے بارے میں کھایا شیں تفاکہ کس طرح بولنا ہے۔ کیا طریقہ ہے۔ اور یہ شوق مجھے ریڈیو تک لے کیااور الحمدیلد آج ریڈیویہ بهت البھی جگہ بد ہوں ۔۔ میری ماں کی دعائیں اور میرے والد صاحب کی وعائیں ہیں کہ میں آج اس مقام یہ ہوں۔ اور ریڈیو کے لیے جو خواب میں نے دیکھے متھے وہ سب پورے ہوئے ہیں۔ آپ کی طرح اور دوست بھی جھے کتے ہیں کہ تی دی پیہ کیوں نہیں آتے 'تونہ مجھے مجھی بچین سے شوق تعالی دی کی طرف آنے کا اور نہ اب ے۔ اور میں بہت خوش بھل در لوک

\* ووقمبائن بروگرام كيے لكتے بي اور تهوارول يہ كوئى خاص اہتمام ہو اے بروگرام کے سلسلے میں؟ \* "بالكل جي ... جو مختلف تهوار موتے ہيں ان پر ہم روكرام كرتے ہيں "كمبائن شوز بھي ہوتے ہيں وبلنظائن ڈے پر جھی 14 اگست پر بھی عیدیں کے تہوار پر بھی پروگرام کرتے ہیں 'اور بہت اچھے رہے میں سارے پروگرام ۔ ہم بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامعین بھی۔"

⇒ "باتوں کا ذخیرہ ہو تا ہے کیا۔۔ یا کیا تیاری ہوتی ہے

\* "من ایک casual سایریز نیر مول کوئی باتول کا يا معلوات كا زخرو نهيس مويا ميركياس سد مس يه باتیں کرنا ہوں جو زندگی کے بہت قریب ترین ہوتی

ہیںلائیو شوکرتے ہیں۔ میں بھی انجوائے کر تاہوں اور میرے سامعین بھی۔ تی وی کی وجہ ہے میرے کئی کام رک جاتے تھے اس کیے میں نے ٹی وی نہیں کیا میں نے ڈبنگ اور وائیس اوور بھی کیا ہے اور واکس اوور مختلف کمرشلز اور مختلف براندز کے لیے کی دو تریش ڈراموں میں ڈبنگ کی مٹیلی و ژن ڈراموں کی

\* "كما جانا ہے كه سركاري ايف ايم ميس تحورى پابندى موتى ہے۔جو فرى ميند آپ كودوسرے چينلز يد ملا بوه سركاري من سيس اياب؟

\* "میں نے سات سال ایف ایم-101 کیا اور وہاں ہم صرف پاکستانی میوزک ہی چلاتے تھے تو جھے كوتى مئله نهيل تفا-بهت احجها لكنا تفااين ميوزك لكا كر سنواكر اورسال ايف ايم 105 ميس بحي كوني پایدی نمیں ہے کہ ہم صرف پاکستانی میوزک چلائیں يا اندين ... مرآج كل حالات بهي ايسي بي اور كي پرامے آرورز بھی ہیں تواب ہم اس چینل ہے بھی پاکستانی میوزک ہی چلاتے ہیں۔ او جمیس تو کوئی مسئلہ میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میوزک کی کوئی باؤتدری تهیں ہونی چاہیے۔ ہر طرح کامیوزک چلنا ہے ۔۔ جیے ایک اسپورٹس مین ہے دہ کی بھی ملک سے ساتھ میچ تھیلے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میوزک میں بھی ایساہی ہونا چاہیے۔ مگرہم جمال رہتے ہیں جس کے ساتھ کام کرتے ہیں ...وہ ہمیں جس طرح کی ہدایات دیے ہی ہم ای طرح سے کام کرتے ہیں۔ \* "کھروالول کی طرف سے بھی فورس کیا گیا کہ یہ بنو

۔۔ بیرنہ بنو؟" \* بِرِقَ کھروالوں نے بھی فورس نہیں کیا کہ بیہ بنویا وہ بنو \_ إنجيئرَ بنو\_ يا دُاكْتُربنو\_ گھر كااڭلو ياتھا 'ايناراج تھا .... مروالدين ت پيار مجبت في كازانسين بلكه أيك. اچھاانسان بتاویا ... تیرانی کی تربیت کا تعجہ ہے۔ میں نے گر بچویش کیا ہے اور جیسا کہ بتایا ماسرز کرنے کا

\* ووظريد تو والدين محي بهي نهيل سوية كه هارايشا بين يدوايك نوجوان كي اورجوايك عام كمركي باتيل

★ "فارغاوقات مس کیا کرتے ہیں؟" \* "فارغ او قات بت كم ملتي بي ... كمر آ ما بول تو بت تعكاموامو تامول يعراد حراد هرجائي سوجانا بمتر مجمتامول آؤنتك كرنا مجص بت پندے وستول كے ساتھ كيدرنگ لگانا جھے اچھا لگتا ہے ... دوستوں کے ساتھ آؤنگ یہ جانا اچھا لگتا ہے اور میرے زیادہ تردوست میری فیلڈ کے بی ہیں \* "انی زندگی کےبارے میں کیا کس کے آب؟" \* "ميري زندگي بھي بھي فريش اور اسموي تبين ری۔ میرا بچین بھی بس ایسے بی گزر کیا۔ جس میں بت ساری خوابشات بوری نه ہو عین آگرچہ میرے والدین نے ہر طرح سے میری خواہشات بوری کرنے کی کوشش کی۔ مرم کھے چیزیں ان کی دستری سے باہر میں۔لنداایی خواہشات اور اپنے خوابوں کو ابحرتے نهيں ديا \_ اور والدين كانه مونامير \_ ليے بهت انب ناك ہے كي شك انسان كى دندگى بھى ممل شيں موتى ليكن والدس كانه مونابت تكليف وهب اوران کے بغیرات مرخوشی مجھے اوھوری لگتی ہے۔ میں زندگی يس كتنا بهي اسرونك مو جاول كتنا بهي مالي طور ير خوشحال ہو جاؤں لیکن والدین کے بغیربس بھی بھی عمل نهيں ہوسكتا۔" ◄ " بِالكُلْ مُحْيِكِ كَمَا آبِ نَا اور چلتے چلتے ہے ہی ہتا دیں کہ کب اور کمال پیدا ہوئے ... اور شادی کے باركيس بهي باكية \* "مِن جناب 14 فروري 1989ء مِن كراجي میں پیدا ہوا اور شادی ابھی نہیں کی اور شادی کرلوں گا جب برها موجاول گا-" اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مرزا ہمایوں سے اجازت جای-اس شکریے کے ساتھ کہ ہمیں ٹائم موتی ہیں اور جس عرکے لوگ بھے س رہے ہوں ان کی زندگی کے قریب کی اتیں ہوں میں بہت زیادہ کتابی بإتنس يا لكسي موتي باتول يريقين تهيسٍ ركمتاب. اور تجصّ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ ایس یا تیں کیوں میں کرتے ۔ توجی ۔ میں جوانی زندگی کے ارد کر دیاتیں دیکھتا ہوں وہ کر تا ہوں ... ماکہ میرے جربے سے کبی کو ميضن كاموقعه طيد مجهد سيست زياده كالى إنس ميس ہوتیں اور میں ایساشوہی کرنا جاہتا ہوں جو لوگوں کے دلول کے قریب ہوں۔" \* "شاعى عاقة ب؟" ★ \* "شاعرى كالجميريض كى مد تك شوق ب كوتى الحجيي غزل بكوني الحجيي تظم يا كوئي احجعا شعر ف جائے تو اسے اسے بروگرام می ضرور شال کر ماہوں۔" \* "ريدو سے متعلق تو كانى باتيں ہو كئيں ... بير بتائے کہ مزاج کے کیے رہاور ہیں؟" \* ومزاج كاحال يب كرجن كوش ذاتي طوريرجانا ہوں 'ان کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اور غصہ مجھے بت زیاده شدید آنا ہواور آکٹری آیا ہوا ہو تاہے ابھی کچے دن سکے کی بات ہے کہ میں نے است دوست ے کماکہ مجھے بہت غصر آیا ہوا ہے توایس نے آگے ے کماتو مجھے کوئی نئ بات بتا۔ غصہ مجھے کب تہیں آیا ہوا ہو آ۔ لیکن میں بہت رحم مل ہوں۔ووسروں کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والا انسان ہوں... كوئى يرابكم مين موتاب تو برلحاظ سے اس كى يرابلم دور كرنے كى كو تحش كريا ہول ... مالى سيورث بھى ايك حد تک کر دیتا ہوں اور مورل سپورٹ بھی کرتا ہوں۔" ★ "کھانے پینے کتنالگاؤے آپ کو؟" \* "كھانے بينے سے لگاؤ ب محرولي بندہ ہول۔ دلی کھانے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ روزمرہ بنے والے كحانے اور بارني كيو مجھے بهت بيند ہيں اور انٹر نيشنل کھانوں کو زیادہ ٹرائی نہیں کرتا۔بس میکڈونل 'کے ایف ی اور بیز ابت پند ہے۔ اور فوڈ لور Lover

ديا\_

₩ ₩

## الماسى كالشادى مُبالِوَك بو الماسى الماس

## محرفاوق من الرصاف منوجي

کاموں نے تو ہمیں چکرا کر دکھ دیا۔ گھر کی تغییر بھی جاری و ساری تھی۔ شانیک کاسلسلہ بھی ساتھ ساتھ اور اوپر سے آل کی فصل بھی یک کر گھر آگئی۔ جسے سنجالنا کافی مشکل ہم بہنوں کی آیک ہی دہائی۔ "ای آپ نے ناہم سے دھوپ میں کام کروا کروا کر

کالے بم بنادیا ہے۔"

اور ای کاجواب میں تسلیاں دیتا ہمائی کام بر تھے۔

وہ دو سرے شہرہوتے ہیں۔ پھرہم بنوں نے بی گرناتھا

ہر کام ' ہریار کی طرح سعدید کو ہم نے سلائی کرنے پر
بینھالیا۔ میں اور رابعہ گھر میں کام کرتے مزدوروں کی

ہانڈی روٹی کا بندویست کرنے کی ذمہ داری تحمری۔

ہانڈی روٹی کا بندویست پر چڑھ کرڈیک لگا دیا اور فل وائیم میں

زاد) نے جست پر چڑھ کرڈیک لگا دیا اور فل وائیم میں

ڈانی کے بیختے لگے۔ ہارے کام کرتے ہاتھوں میں تیزی

" ثم الركول نے خاك كچھ كرنا ہے "اب جھے ہى كچھ كرنا تھا۔ اكہ شادى والا كھرتو لگے۔"

اس بارعیر بھی کاموں کے تظرہوئی۔عالیہ کی دہائی عیدی رات ڈھولک رکھ لو یعد میں بھی جاول گی۔
باقی لوگوں کا اصرار ڈھولک رکھ لو۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مراکلو تا ہے فاروق 'اس کی شاوی کا کوئی اربان نہیں رہنا چاہیے۔ چلیں جی بات فائنل ہو گئی۔ ہم لوگ جن جن کے تھرعید ملنے گئے۔ فائنل ہو گئی۔ ہم لوگ جن جن کے تھرعید ملنے گئے۔ واپسی بر ڈھولک کا بھی کمہ دیا۔ شام کو خوب ہنگامہ ہوا۔ ہلا گلاکیا گیا۔ گھڑا ہمی خوب بجایا گانے بھی خوب میں کا سے (ہمارے ہاں گھڑا بجتا ہے شادی کے دنوں میں کا سے رہن ہوا۔ بھٹکٹوا ڈالا گیا ہم سب کزنوا کھنے خوب ہنی خوب ہوں ساتھ ساتھ گھروں میں۔

دو تم لوگ تولاہور میں ہی ہو۔ میں بھی آجا آہوں اور فاروق کی شادی کاون مقرر کر لیتے ہیں فائزہ کی چھٹی ہے تا عالیہ کو بھی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ شازیہ بھی چوٹک سے آجائے گی۔ سب مل کر چلیں گے۔ "ابو کا قدر آلا۔

فائزہ کا پیرے اس کوتیاری بھی کرنی ہے۔ اسلیم کے چھوڑوں اے کریں "(ایم اے ارشون کے بير بورے تھے ميرے) ائ كوايك بى فكر-ابونے عل بیش کیا مجھے جونگ یاجی شازیہ کے یاں چھو ژا گیا' عالیہ کو مجھٹی نہ ملی وہ یو منی چلی گئے۔ ( پنجاب بونیورشی میں ملازمت ہے اس کی) امی ابواور بہنوئی جا گرون مقرر کر آئے ' 24 ستبر کا دن فائنل ہوا۔ ہر طرف سے مبارک بادے فون۔ای کابس نہ طے کہ آؤکر کھر چلی جائیں اور تیاریاں شروع کردیں۔ پر ابو کے کہنے پر زیادہ تر شاپیک لاہور سے ہی کرلی۔ 13 کو آخری پیپردے کر14 اگست کو گھر آئے۔ تو گھر میں ماریل کا ڈھیر' نے بننے والے پورٹن میں لگانا تھا۔ ابھی آگر بیٹھے ہی تھے کہ ہیچھےلاہور سے ماموں کافون آ كيا-(وه لا مورمس موتے بي قيملي سميت)ان كاميثا برا بمار تھا۔ ایسے ہی ای التے یاؤں واپس خالہ ' دو ماموں اور مامی سمیت واپس اور پھر15 اگست کو اس کی ڈیڈ باذی لے کروایس آ گئے۔مستری جو کام کررہے تھے ہٹا ویے گئے۔ دن دس گزرے اور وہ لوگ حتم ولا کر چکے كيِّهِ (مامون كاكيس سال كابيثاجو كه معذور فيا) کھریں بھروہی ہنگامہ 'شور مکام پر کام ہرایک کے لب بردعا - الله پاک پھر کوئی حادثہ نیہ ہو 'فاروق اکلو یا ہے چھ بہنوں کا۔ مال باب كالخت جگر۔اس كى شادى کے اربان ماند نہ بڑیں۔ خیر خیریت سے ہو جائے

#### 2876 15 20 354 3 3

#### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بعائى لائينس أبي خريدلائے مصے كرائے كالجھنجھٹ م ہوا۔ کچھ لائیٹس بھائی نے لگائیں کچھ رابعہ فرح حاشر اور بھائی تھل نے کچھلائیٹس پھر بھی رہ گئیں۔ جنہیں لگانے کو کوئی کزن ہاتھ نہ آیا سارے بوے بوے کام بڑے ہوئے تھے جو کہ بھائی نے کر تول کے زے لگائے تھے۔(وہ خود اپنے کام پر تھا) کسی نے نہ کیے۔ وہ خود مهندي والے دن شاہ نواز کے ساتھ صبح آٹھ بچے آیا۔ای کوایک اور بیٹے کی اور ہم بہنوں کو ایک اور بھائی کی کی شدت سے محسوس ہوئی۔ابونے بعائی کے بغیر سارے کام کیے مرجوان اڑکوں والے کام ان سے نہ ہوئے بوڑھا ' کمزور ' ول کا مریض بندہ جوال جمال تونسيس بن سكتانا\_

بھائی کاخود کاول بھے کیا۔اس نے خود پھرشاہ نواز کے ساتھ مل کر سارا وان شرکے خوب مجھرے لگائے۔ کام ختم کے۔ شاہ نواز نے شام کوسب کزنز کو اکٹھاکر کے لا میں محمل کروائیں۔ ہر طرف دہائی شور شرابہ - مندی کی دات ہے سارے خاندان کا کھانا

سارے ممانوں کے آنے کا پروگرام عمرے مغرب کے درمیان تھااور مهندی کا ٹائم رات ساڑھے آٹھ ہے۔ مرسارے مہمان مغرب کے بعد عشاءاور اس کے بعد تک آئے مندی کاروگرام تھوڑالیٹ ہو گیا۔ ہم بہنیں بھاگ بھاگ کرتیار ہو کیں۔ میں نے رید اور گولڈن کنٹراسٹ کالنگا پہنا کانوں میں بندے۔ ماتھے پر بندیا۔ عالیہ نے چاکلیٹ اور گولڈن کار کا انگا پہنا ہاتی ساری بہنوں نے شلوار قیص بنوائی تھی۔ہم تنول نے چھوٹی بہنوں نے بندیالگائیں۔

برات کے لیے ہمیں تیاری کاموقع دیا گیامی نے شاكنگ ينك شراره جوكه جامه وار كانتفا-جاميدواركي قیص کے اور لانگ جالی وار موتیوں والی وال کولٹان شرث ہرایک نے تعریف کی۔ بھائی تیار ہو کر آگئے۔ شیروانی بہنی سج گیا۔ نبیل نے سفید کر گرا آسوٹ اور اوپرے بلیک وطوث کی واسکٹ بہن لی۔مقاملے را

مع ہوئی اور ایک بری خرمنظر-ابو کی جاحی جو کہ ای کی ای بھی ہیں۔ آخری سانسوں پر آگئیں۔دو پسر کو طبیعت کچھ سنبھلی تو انہوں نے ای کو مهندی کا سامان دين لامور بهيج ديا-اي ابعي لامور مينجيس بحي تا موں گی کہ ان کی طبیعت پر برائر می ۔ ایمرجنسی میں لاہور لے جایا گیا۔وو تین دن جناح میتال میں گزار کر واپس آگئی تھیں۔(ڈھولک کاپروگرام چوبٹ ہوا) ہر ایک کے لیوں پر ان کی صحت کی دعا تھی۔

بالاخروه أتحمي تومايون كالروكرام ركها كيا-الله كا شکرے ابول سے ملے ہی کھر کی تعمیر اور شفشگ کا پروکرام ممل ہو میا۔ مایوں پر ساری برادری اسمی ہوئی۔ و بکس ا باری گئیں ساری کزنزایک بار پھر جمع۔ شام کو ساروں کا کھاتا بھی ادھر ہی تھا۔ باجی بھی چو تک ے آگئیں۔اس نے سب کے گڑے اسری کیے ہم نے دو سرے کام خیا لیے۔شام کو پراوری تو کھانا کھاکر بناشے کے کرانے کھوں کو چلی گئیں۔ مرانا بورا خاندان ابھی اوھرہی تھا۔ رات کا کھانا کھایا کیا۔میرے ہاتھ کی جائے نوش فرمائی کی اور ایک بار پھر گھڑا پکڑالیا لیا۔ ایک بار پھروہی ہلا گلا۔ بنگامہ شور شرایا 'پھرشادی کے دن تک روزانہ یہ بنگامہ تضیال اور ووصیال کا گانون كاخوب مقابله موا

بدھ کے روز عالیہ دوبارہ چھٹی لے کر آگئ۔ ساتھ مِين حاشراور نبيل بهي تصد نبيل جو كه بعالي كاشاه بالا تفا۔ نویں جماعت کا بچہ یہ اونچا آسا جوان محلے ملتے ہوئے ہم سنوں کو بعل میں لے لیتا۔ مارا چھا زاد بھائی۔خوداس کی تو کوئی بھن نہیں ای وجہ ہے دو بیشہ سے ہم بہنوب کو سکی بہنوں کا درجہ دیتا آیا ہے۔ بھی فرق محسوس نهيس موانه كروايا كيا-جس جس نے دیکھامنہ کھل گیا۔شاہ بالا اور اتنا بردا

اورامی کاہنے ہوئے ایک ہی جواب۔ "دو کیا ہوا ادھر بھی ماموں کا گھرے۔وولڑ کیاں لے

آئي كي سك-" نبيل بي جارا شراجا ما رخسار لال مو جات اور ہم سب کا جہوں۔ آٹھ دن پہلے ہی مربرتی قعقموں سے ج کیا

270 /3 D 11/

# Alie Wassing

عباد کیلائی بلزینسرجیے موذی مرض میں جتلا ہے۔وہ اپنی بیوی مومنہ کو طلاق دے کرا ہے بیٹے جازم کواہے یاس رکھ لیتا ہے اور دوسری شادی عاظمہ سے کرلیتا ہے۔ حازم اپنی ان عاظمہ اور بھائی ایر کے ساتھ المجھی زندگی گزار را ہو آئے عراہے باپ عباد کیلائی کی بیاری کی وجہ سے فکر مندرہ تا ہے۔جب کہ عاظمہ اور بابرای سرگرمیوں میں مصوف رہے ہیں۔ عباد کیلائی کو اپنی بیاری میں احساس ہوا ہے کہ اس نے جازم کی ماں مومنے کے ساتھ بہت زیاد تی کی ہے۔ عباد کیلائی مومنہ کے باب یا در علی کوبلا تا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی ما نگتا ہے اور حازم کو خاص طور ہے اس کے نانا یا ور علی ہے الواتاب المرحازم البينانات في كرا يحق ماثرات كالظمار نسي كرما الكريد من البيناب كي خوايش بران كے ساتھ اسے نانا کے کھرجا آئے اور اپنی ال مومنہ سے ملتا ہے۔ مال سے مل کے تمام فکوے بھول جا تا ہے اور اسے احساس ہو تا ہے کہ اس کیا بیات اس کی ال کے ساتھ نیادتی کی ہے۔

حوريد مومنه كي بيجي سے ب حد محبت كرتى ہے اور مومنه بھى اسے بے تحاشا جا ہتى ہے ، حازم جب حوريد كود يكتا ہے تواس کے دل میں حوریہ کے لیے پندیدگی کے جذبات ابھرتے ہیں اوریہ بی حال حوریہ کا بھی ہو تا ہے۔ عباد کیلانی حوریہ ے ل كربت خوش ہو آ ہے كو تك حوريد ميں اے مومنہ كاعلس نظر آنا ہاور حازم سے يوچ كراس كے نانا ياور على

ے دونوں کی شادی کی بات کر تاہے

حوريد اين دوست فضا ے بت محبت كرتى ہے فضاكى ايك اميرزادے سے دوسى ہے اور وہ كروالوں سے چھے كر اس ہے ملی ہے۔حوربیہ کواس بات ہے اختلاف ہے وہ فضا کو بہت سمجھاتی ہے کہ اس راسے پرنہ چلے محرفضانہ ماتی اور آخر کار ایک دن محبت کے نام پر بریادی این قسمت میں تکھوا لیتی ہے اور اس بات کا پا اس کی سوتیلی ال جمال آراکو چل جا آے اوروہ اپنے بھانے نصیرے اس کی شادی کرنے کا پروگرام بنالتی ہے جبکہ فضا اس پر راضی نہیں ہوتی جوریہ کوجب پاچانا ہے تووہ نصاکو سمجھاتی ہے اس امیرزادے کو کے کہوہ اس سے شادی کرے اور فضااس کو مجبور کرتی ہے کہ بیات

# Devideelseffen Palsodei

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ خود اس کو سمجھائے اور فضائے مجبور کرنے پر جب وہ بابرے ملتی ہے توانی تقلطی کا شدت ہے احساس ہو آباہے بابر ہے ہر گزنمیں ملنا چاہیے تھا اور اس بات پہ بھی افسوس ہو تا ہے کہ اس نے ایک غلط لڑکی کو دوست بنایا۔ (اب آگے



اسپتال پنچتے ہی عازم نے گاڑی پارکتگ میں لے جانے کی بجائے گیٹ پر ہی روک دی اور پنچے اترا۔ حوریہ ۔ عازم تقریبا "بھاکتا ہوا اندر آیا تھا۔ سامنے شفاف ماریل کی لمبی راہداری تھی جس کے دائیں طرف اوپر جانے والی ماریل کی کشادہ سیرهیاں تھیں جب کہ آگے جار بردس کی قطاریں تھیں۔ وہ برے برے قدمول سے راہداری سے گزرنے نگا 'بابراے آئی ی یو کے باہری دکھائی دے گیا۔وہ لیک کراس کی طرف آیا۔ " او از كنديش ناو؟" (اب كيس حالت ب)اس في آئى سى يوك كلاس وال برنكاه والى-" مج بیٹو ناؤ-" (اب بہترہ) بابرے کہتے میں سلی میں۔ "اوو- تبھینکس-"حازم نے بے ساختہ ایک طمانیت آمیزسانس لی اور آئی ی یو کے دروازے کی طرف بدها بجررك كربابرت يوجها-"سرجن بخاري تبات ہوئی؟" ''ہوں۔ ی ویٹنگ فار ہو۔''(وہ تمہاراا نظار کردہے ہیں) بابر بھی اس کے ہمراہ قدم اٹھانے لگا۔ "لاياموش من توين نا؟" "میرا خیال ہے تہیں۔ کوئی پندرہ منٹ پہلے تو نہیں تھے" بابر نے جواب دیتے ہوئے مازم کی نظمول کے تعاقب میں پیچے ویکھا۔ حازم سامنے ہے آتی حوربدی طرف متوجہ ہو گیاتھا۔وہ لیث کرحوربدی طرف برسما۔ اسوری مجفے خیال ہی نہیں رہا۔ تہیں یہاں نہیں آنا جا ہے تھا۔ "ایاکی طبیعت کیسی ہے؟"اس کے لیجیس تثویش تھی۔ "شکرالله کا۔"حربیہ کے لیوں سے بے اختیار نگلااور حازم کے بازوپر ملک ہاتھ رکھا۔"بہت ثینس ہور ہی تھی میں۔ کیامیں مل عتی ہوں؟" '' نہیں میرا خیال ہے۔ تنہیں یہال زیادہ دیر ٹھرنا بھی نہیں چاہیے تم گھر چلی جاؤ۔'' وہ نرمی اور رسان سے بولا 'پھریا برکی طرف رخ کرتے ہوئے بولا 'جودونوں کے ابین ہونے والی گفتگو سے لا تعلق کھڑا تھا۔ ''بابر! پلیزئیک ہرود یو۔'' (اے اپنے ساتھ لے جاؤ)وہ بابر سے کمہ رہا تھا حوریہ کا دل الحجیل کر گویا حلق میں ''او کے۔ بوپ بھی میں اب جابی رہا ہوں تم آگئے ہو تو۔ ''بابر نے بلا تامل سرملا دیا۔اس کے چرے پر بردی سنجیدگی اور بناوئی قسم کی بردباری دکھائی دے رہی تھی۔ "موریه پلیز-گودد ہم-(اس کے ساتھ جاؤ) جھے ابھی یہاں رہنا ہوگا۔" جازم حوریہ کو تذبذب میں دیکھ کرنری ے اس کے کندھے پر تھیکی دیتے ہوئے بولا۔ "تہمارے لیے یہاں رہنا مناسب کہیں پلیز۔" حوریہ کچھ کہنے ہی تھی تھی سرجن بخاری آئی ی یوے گلاس دورد تھیل کریا ہر نکلے "حازم امیں تمهارا ہی دیث کررہا تھا۔"وہ حازم کو دیکھتے ہی ہولے۔اور حازم کے ساتھ آئی ہی ہو میں ایک بار پھر واخل موسئت حوريه اس صورت حال كے ليے قطعي تيار نہيں تھي۔اے گمان تك نهاكه اے يهال آكراس طرح كى صورت حال کاسامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ''مبلو۔ کیا خیال ہے چلیں؟''بابر گاڑی کی جانی ہتھیلی یہ اچھالنا ہوا اس کے نزدیک چلا آیا۔اس کے چرے یہ پھیلی، ہبردبار قسم کی سجیدگی مفقود نتی وہاں اب لیوں یہ استرائیہ آمیز مسکرا ہے تھیں مای تھی۔ حوربہ کوتو کم از ابند عون 32 ومبر ١١٥ ONLINE LIBRARY

کماییا ہی لگا کہ وہ جیسے اس کا ڈاف اڑا رہا ہو۔ حوربیہ نے بس ایک نظراس پر ڈالیا دربیٹ کرخامشی ہے چلنے گئی۔ پارکنگ لاٹ میں اس کی سفید سوک کھڑی تھی۔بابر نے ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بافتياراس كيلون يرمسكرابث ريك كي-"ضروري نهيس كه مرسفريس مم سفراب كإيسنديده بي مو- بهي بهي نايسنديده لوكول كو بهي برواشت كرنايدا ے-"حوریہ نے کوئی جواب نہیں بیا اور دروانیہ کھول کر چیلی سیٹ پر بیٹھ گئ-اس کے تنے تنے چرے اور بھینچ لیوں کو دیکھ کربابر کوائے ول میں ایک عجیب سی خوشی اتر تی محسوس ہور ہی تھی۔اس کے چربے کا تناؤ اور اس کی ہے بسی اے برمالطف دے رہی تھی۔ ''اب میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ آگر غور کرو تو۔۔'' وہ دیو مرر سیٹ کرتے ہوئے اپنے چیک داریالوں پر ملک ہے ہاتھ چھیر ناہوا بولا۔ لا كه برا مول مر مجه خوبيال بعي مواكرتي بس آدي مي اس نے شعر کو نثری انداز میں پڑھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اکنیشن میں جانی ڈالتے ہوئے سر کو خفیف ی جنبش دیے ہوئے بولا۔ الميراخيال ي من كا رئيس كمرجان كي ليهي مول ماري كواس سف كي نسيس"وها ي اعصاب كنشول ركھتے ہوئے وہيے أمركزے بہج ميں يولى ممروبال كويا مطلق اثر نہ تھا۔ اس نے ويو مرد ميں اے تگاہوں میں فٹ کرتے ہوئے آیک ہلی میں سانس بھری۔ پھراطمینان سے ادھرادھ ہاتھ تھماکرا ٹھا شاید سکریٹ کا پکٹ تلاش کردہا تھا۔ وہ ایک قیمتی امپورٹڈ سکریٹ کا کولڈن کرین کعبینیشن کا پکٹ تھا جس سے وہ ایک سکریٹ نکال کرلیوں کے ہاہم پھنساکرلا کنڑکا شعلہ دکھا رہا تھا۔ وہ سرے لیے سکریٹ کی لوپ پر بے ضرر سا شعلہ وہ ہم سفر ہے مگر اس سے ہمنوائی نہ تھی کہ دطوب کے جات کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ سریٹ کے ملکے ملکے کش لیتے ہوئے گاڑی ہلی رفنارے چلاتے ہوئے گنگنارہا تھا۔حوریہ کواپی کانوں کے لو یر تبش کا حسایں ہونے لگا تاہم وہ صبط کیے کھڑی سے باہرد میستی رہی۔ عداوتين تحين المجتنين تحين وہ یک دم سکریٹ کھڑی ہے با ہرا چھال کر ملکے سے ہساتھا۔ "كمال ب عجيب حسب حال سوتك منه من أكميات باحرت كيات" عمل کرنے کی بجائے دیپ منبط کیے بیٹی رہی۔ "ویے میری آوازے لوگ بہت لطف اٹھاتے ہیں تم بد مزا ہورہی ہو۔ حالا نکہ میں بہت اچھا شکر بھی ہوں۔ چلو خیر۔ میری آواز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے تو میوزک سے مل بہلا لیتے ہیں۔ ایت جو کی میں اتن خاصی شرک میری تو نہیں کہ میں ایک رہی ہے تو میوزک سے مل بہلا لیتے ہیں۔ ایت جو کی میں اتن خاصی مِن دُرا يُومَكُ مُنِين كُرسكتا-"وه ي دِي بليئر آن كُرچِكا تفا-" به وقت نه گانے سننے کا ہے نہ کنگنانے کا۔" وہ چیختے ہوئے لیچ میں بولی۔ " انکل کی کنڈیش کای کھے خیال

و مربایا تو آلکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔"وہ بجائے نادم ہونے کے کمال ڈھٹائی سے بولا۔حوریہ تاسف سے اس و بھتی رہ گئی۔ کتنا تضاد تھا حازم اور اس میں۔ ایک لگتاہے آسان پر چیکتے چاند کی انداوردو سرا۔ کوئی شبیہ اس كى دېن ميں آئي۔ بابر نے رخ مور كراس برايك نگاه والى تھى۔ "دراصل تم ایک زندہ دل محض کے ساتھ سفر کررہی ہو۔جہاں زندگی رینگتی نہیں ہے بلکہ دو ژتی ہے اور در ارسهم سهم کراور پھونک پھونک کرقدم نہیں رکھتی بلکہ بے خوف و خطرناچتی ہے۔" یہ کہتے ہوئے اس نے يلير ربير كادباؤ برحايا كاثري رش اندازيس الحمل كردو الحكى-''آتیک اس طرح زندگی بھاگتی ہے اسے کہتے ہیں زندہ دلی'جوش جنون۔''وہ لطف لے کر ہنے لگا۔ ''زندہ دلی۔'' باب نے ہمراہ ایک استہزائیہ مسکر اہث حوریہ کے تراشیدہ لیوں پر پھیل کر منجد ہوگئی۔ "اے زیرودلی نہیں کتے۔ول کا مردہ ہوتا کہتے ہیں۔" " ول میوزگ ' بے جھم شور اور قبقیوں ہے جنیں ایمان کی حرارت سے زندہ رہتا ہے۔ اس طرح کے شور کو وہی پند کرتے ہیں جن کا دل ایمان کی حرارت سے خالی ہوا در مردہ ہوچکا ہوا وردہ اپنے اس خالی پن کواس ہے کار كاؤ أبوے برنے كى كوشش كرتے ہى ورائے تین اے شرمند کردی تھی مرحوابا"وہ ابدواچکا کر مائیدی اندازیس سرملانے لگا۔ ماہم اس کے لیوں رکھلنےوالی مسکراہٹ سکو گئی تھی۔ گاڑی کیدوم اس نے ٹن لے کر آئس کر یمیار لرکے آگے دوک دی۔ ''باتش احچی کرلتی ہو بلکہ وعظ بھی کرلتی ہو خاصے صوفیانہ تشم کے ''اس کالبجہ اور اندا زواد دینے والا تھا۔ وتكرجهان تك ميرا خيال ب حمين اس وقت كولندؤر تك كى ميرا مطلب ب محى بعني سوفث ورتك كى ضرورت ."ووارن برباته ركا كرندر نور بجانے لگا۔ آس كريم بارے از كا بھا كتا ہوا آ ياد كھائى ديا۔ "مجھے کسی بغی ڈرنگ کی خواہش نہیں پلیزیم کھرچلو۔" وارے نیسٹ تو کرو۔ یمال کا چیری بہت زیروست ہے اطاف آجائے گا۔ سنو۔ "وہ نزویک آنےوالے اڑکے "ائي فنيد مي جازم كے ساتھ في لول گ- بينا ہو گا تو- حميس مهواني كرنے كى ضرورت نهيں ہے-"وہ اس ''حازم نے ساتھ آگر ہوگی وہ ڈیفینٹلمی (یقینا")اچھاہی ہوگا۔اس کی قربت میں مے بی اور بھی ٹیسٹمی گلے اور بے ساتھ پینے میں الگ ٹیسٹ آئے گا۔'' وہ رخ موڑ کراس پر ایک مسکر اتی نگاہ چھینکیا ہوا بولا۔ '' کچھ کروا کڑواسا کچھ تلخ ترش سا بھر بچے ہوچھو تواس کرواہٹ اور تلخی کا بھی اپنا ہی ایک مزاہے۔'' حوريه كاضبط جواب و يرباتفا وه كمينكى كى مرجد كوپار كرسكناتفاس جي مخص سے يحص بعيدند تفاسواس نے جواب دینے کی بجائے خامشی میں ہی عافیت جانی اور اس مقولے پر عمل بهترہے کہ "آنسردا آگنورنٹ وو سائلنس-"(جواب جابلان باشد خموش) تاہم گاڑی کاوروازہ کھول کرنیچا ترنے کو ترجیح دی پھراس نے ندرسے ہنڈل کھینچا مگردروا زہ لاک تھا۔ ''لاک کھولو۔ میں نیچے اترنا چاہتی ہوں۔''آس کا لیجہ آگ بھرا ہوا تھا۔ وہ ہنڈل پر اپنی پوری طاقت صرف کرنے گئی۔بابری مسکراہٹ اس کے لیوں سے سمٹ کر تم ہوگئی۔شاید کچھ سٹلینی کا حساس اسے بھی ہونے لگا کہ وہ فقط حوریہ نہیں تھی اس کے بھائی کی بیوی تھی۔جسے اس نے اعتبار کرتے ہوئے اس کے بھراہ بھیجا تھا۔ تاہم وہ اس طرح کا کسی تشم کا تاثر دینے کی بجائے ایک بلکی سی سانس بھرکر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔

"تم گیلانی اوس کی اکلوتی بهو ہو۔ ایسے کیسے تنہیں سؤک برا "ار سکتا ہوں۔ او کے لیٹسی کو۔" دو سرے بل گاڑی فرانے کے ساتھ سؤک پر دوڑنے گئی۔ بابر اب سٹیجے بالکل خاصوش تھا اور حوریہ نے غنیمت ہی جانا۔ چند منٹول میں ہی گیلانی ہاؤس کے پار کنگ لاٹ میں گاڑی رک چکی تھی۔ حوریہ سرعت سے نیچے اتری اور پلیٹ کرتیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بردھ گئے۔ جب کہ بابر بے حدرش انداز میں گاڑی پار کنگ حوربیے نے روش پر چلتے ہوئے ذرا سارک کررخ موڑ کردیکھا۔پارکنگ لاٹ خالی تھا چوکیدار گیٹ بند کر دہا تھا۔ایک جینچی جینچی سائس اس کے لیوں سے آزاوہو گئی۔ "لمالیا کی کنڈیش پہلے ہے بہت بہتر ہے۔ ہاں بس دہ اپنی طرف سے بہت کیئرلیس ہیں۔ ہیلو مما۔ آپ من رہی حازم مومنہ کو عباد کمیلانی کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا۔اس کے لیجے میں پہلے جیسا خوف اور وحشت یں تقی وہ خاصا پر سکون دکھائی دے رہاتھا۔ ومبلوممال مومنہ رخسار پر بہنے والے قطرول کو پو چھتے ہوئے ملکے سے سکر اکر سملانے گئی۔ "بال من س س راي بول-" ''ہاں میں من رہی ہوں۔'' ''آپ کوخوشی ہوئی ہے تامما۔ یہ من کر۔۔'' حازم کے لیج میں بچکانا می خواہش میل رہی تھی۔وہ اپنی ال کے منہ ہے کہا ت منہ ہے بھی سنتا چاہتا تھا کہ وہ بہت خوش ہوئی ہیں۔ عباد کی زندگی ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ چاہے حازم کے حوالے ہے۔ "تم خوش ہوتو میں تمهاری خوش کے لیے ہرخوش میں خوش ہوں۔"وہ دھرے سے بول۔ محوربير كمال ٢٠٠٠ ''حوربیہ کمال ہے؟'' ''میں تو ابھی اسپتال سے نکلا ہوں۔ ڈرا ئیونگ کررہا ہوں۔ حوربیہ کھربر ہے۔ میں بھی فریش ہو کر آپ کو کال '' بيك كرول كا\_" ''اوکے۔اللہ تمہارا جمہان۔''مومنہ پیارے بولی۔ ''مما!'' حازم نے جلدی سے پکارا۔اس کے لہج میں ایک بے تابی سی تھی۔مومنہ کے خون میں پھروہی بے آرای سرایت ہونے گئی۔حازم کی اس پکار کامطلب وہ انجھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ ''آپ کو بتا ہے ممالیا موت کو ایک بار پھر فکست دے کرلوٹے ہیں 'مگروہ کتے ہیں کہ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ زندہ رہے کہ لگتا ہے "بيياكل بن إن كا-"وه المتكل ساتاي كمرسكى-" آئیں۔ پاگل بن نمیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت قرض ہیں میرے کندھے پر۔جن کواٹھا کر ذندہ رہنا موت سے زیادہ بدصورت لگتا ہے۔ ہاں آگر یہ قرض اتر جا ئیں تو۔وہ شاید اچھی طرح جی بھی لیں۔" حازم ٹھمرے تھمرے لیجے میں اپنی بات واضح کردہا تھا۔مومنہ چند کمیے خاموثی می ہوکر رہ گئی پھرنزد کی کرمی پر ڈھیلے انداز میں بیٹر گئی ہے۔ ایم نے آن سے پہلے بھی مجھ سے جو ما نگامیں نے اٹکار کیا بھی۔ اپنا جگر کا کوشہ۔ بھی تمہارے حوالے کردیا۔ كيلاني بأوس كوسوني ديا-"

#### 2016 75 35 35 25 24 5

ومين آب كالحسان مند مول مما- آتى سو سيريس مجى نهيس بحواول كا-" وسنوحازم! اے پایا ہے کہنا کہ انہوں نے مجھ ہے ایک وعدہ لیا ہے کہ حوریہ کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں آنے دیں گے۔اہے بھی کوئی دکھ نہ چنچے دیں گے۔ یوچھوا نہیں۔یا دے تا۔" وسيور مماسيايا حوريد سے بهت محبت كرتے ہيں۔"وہ جلدى سے بولا۔ ووريد كيلاني ماؤس ميں بے حد خوش اتوبس-ان سے کمدو کہ ان کا قرض اتر چکا ہے۔وہ خود کو ہر ہو جھ سے آزاد سمجھ لیں۔" یہ کمہ کرمومنہ نے لائن منقطع كردى....اورعجيب كھائل تظروں سے موبائل كوديكھنے لكى۔ حازم سمجھ دار تھاوہ مومند کی کیفیت ہے آگاہ تھااس نے کال بیک تہیں کی۔ مومنہ نے موہائل ایک طرف بھینگنے کے اندازمیں رکھ دیا اور کری کی پشت پر سر نکا کر آٹکھیں بند کرلیں ع رت كابط الميه ب كه وه تكليف دين والے كو تكليف ميں ديكھ كرخوش ہونے كى بجائے اور زيادہ كھاكل ہوجاتی ہے'ازیت کا حساب لینے نکلتی ہے مگران ذرای انقامی کاروائی کرے خوش ہونے کے باوجود خوش مہیں مویاتی ... بول لگتاہ زخم نے سرے سے آنج دیے لگے مول مومنہ علی کے ساخھ بھی ہی تھا وہ عباد گیلانی کو بستر مرگ پر دیکھ کر بجائے آسودہ اور خوش ہونے کے اور کھا کل ہو کررہ گئی تھی۔اِس نے بارہا خودے وعدہ کیا کہ وہ اِس مخص کو مجھی معاف نہیں کرے گی۔ مرچیکے چیکے کتنی بار۔اے معاف کر چکی تھی۔اور آج حازم ہے یہ کر اے لگاجیے اس کے کندھے پر بھی رکھا کوئی ہوجھ ا تر كميا مو وه بلكي ميعلكي مو كني مو-انقام ایسا جذبہ ہے جو کانے کی طرح ممہ وقت مجس رہتا ہے رگ رگ کو چھیلتا رہتا ہے : زخموں کو ہرا ہی ر کھتا ہے۔ یہ زہر ملے ماوے کی طرح انتقام لینے والے کوہی پہلے ڈستا رہتا ہے۔ مگرجب معاف کرویا جائے تو۔ خون میں عجیب ی معیندک از نے لکتی ہے ہے آرای کی کیفیت فناموجاتی ہے اور زخموں کے مند آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں۔ ایک پر سکون می فضاول پر اتر نے لگتی ہے۔ مومنہ نے آئی تھیں کھولیں تو یا در علی سامنے کھڑے دکھائی دیے 'پھرد میرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے زدیک آگراس کے مرراینا کانچاہاتھ رکھا۔ مومنه كويك دم ائي بلكول بربوجه سامحسوس مويف لكا-جيس كوئي سيلاب دباؤة ال كربية نازك سابند توزكر بهه جانا جاہتا ہو سددوسرے بلوہ ان کے سینے سے لکی تھی۔ واس مخص سے کیا آنقام لیا جاسکتا ہے ابا جی۔جس کو خود پچھتاویے اور پشمانیاں وس رہی ہوں۔جوب دست دیا ہو کررہ گیا ہو۔"وہ یا ور علی کو گود میں سرر کھے چھت کو تک رہی تھی اورا فسردگی سے کمہ رہی تھی۔ ادیج توبہ ہے کہ میں باوجود جا ہے عباد کیلانی سے انتقام نہیں لے سکی۔اسے بدوعا تک نہ دے سکی۔بس ایک مسلسل اذبت کاسفر کرتی رہی ۔۔ محر آج۔ میں نے اے معاف کردیا ہے اباجی۔۔اس کی ساری خطاؤں کو معاف کردیا ہے۔"یا ور علی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ "تم آرام کرد-بہت تھک عی- "انہوں نے نری سے اس کے سرکے نیچ کشن رکھااورا ٹھ کراس کے مرے کی کھڑ کیوں کے بلائنڈ کی ڈوری تھینچنے لگے۔ " دو مختص تواب اتری ہے اباجی- حالات کی سنگلاخ را ہوں پر چلتے چلتے اب کہیں جاکرایک مقام پر رکی ہوں۔ جہاں تھرکر ساری مخصن اٹار کرروح پر سکون ہونے گئی ہے۔ "آس نے آٹکھیں بند کرلی تھیں۔ اباجی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر جھک کر نرمی ہے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ مگروہ یوں بی آٹکھیں بند کے 2016 بري 36 ويابر 2016 <u>ج</u>

بڑی رہی۔ یا ور علی کولگاوہ غنووگی میں جارہی ہے۔ وہ بلٹ کراپنے پیچھے بے آوا زوروا زورو ک

عباد گیلانی طبیعت قدرے بهتر ہوئی تو گیلانی ہاؤس میں حوربہ کے امید کے ہونے کی خوشی میں بوے پیانے پر اسے سیلیبویٹ کیا جارہا تھا۔ عباد گیلانی کی خیج شی کا تو کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔البتہ عاظمہ کارد عمل واجبی سارہا۔ شاید وه دلى طور پراتني زيا ده خوشي محسوس نه کرپار بي تھيں۔

ادھرما پراس خوشی میں قطعی شامل نہیں ہورہا تھا۔وہ اپنے فرینڈز کروپ کے ساتھ دی جارہا تھا 'حازم نے اس سے بے صدا صرار بھی کیا کہ وہ ایک آدھ دان تھر کر چرچلا جائے مروہ جانے پر مصررہا۔

''کم آن یا رئے مسلمبویٹ کرو۔ تمهاری خوشی ہے جناب پاپاتم بن رہے ہو۔'' ''پچاتو بن رہے ہو تایں تم۔''جوابا ''حازم نے اسے مصنوعی بن سے گھورا تووہ ملکے سے بنس دیا۔۔۔ مگراس کی ہنی میں قطعی شکفتگی نہ تھی عجیب رو تھی سی ہنسی تھی۔

وکیامیری خوشی تم سے الگ

"ناث ایث آل-" بحرایک بل رکااور سامنے ہے آتی حوریہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مازم کے کندھے پر ہاتھ

"تهاری خوشی تو مجھومیری بی خوشی ہے۔"اور حوریہ کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔"ایم آئی رائث؟" حوربين بمسكراني يراكتفاكيا

«بس چلوفنافٹ پروگرام اپنا پوسٹ یون (ملتوی) کرد-»

"ایک شرطیر-

"كيسى شرط-"حازم نے ملتے بلتے رك كراس كى طرف ديكھا۔ حوريہ كے قدم بھى فلكے تھے بابر كے ليوں ير آنے والى محراب حورب كوجانے كيوں بے حد محروہ ي كلى-"حورب اگر روئے کی تو ضرور رک جاؤل گا۔ورنہ "زول" فلائی کرجاؤں گا۔اس نے ہاتھ کو فضا میں ارایا۔ حوربد با اختیار اس کی طرف و مجھتی رہ گئی۔ اس کی اس خباشت پرول ہی دل میں بیچو تاب کھانے گئی۔

"وائے نائے... حوریہ کو توخوشی ہوگی تمهارے شامل ہونے بر۔" "رسلی-"حازم نے کماتوبابر نے براہ راست حوریہ کی آنکھوں میں جھانکا- "دیش ثو؟" (کیایہ صحے ہے) "حازم کی خوشی سے برم کر میرے لیے کھے بھی نہیں ہے۔"وہ بھی برب اعتاد ہے اس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کریولی بھرحازم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔حازم اے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہاتھا۔ بابر۔ بھی جوابا" دھیے سے یوں مسکرایا گویا اسے بیہ مسکرا ہٹ لیوں تک تھینچ کرلانے میں بے حد محنت کرناپڑی

گیلانی ہاؤس کو بر**تی قمقمو**ں سے سجایا گیا تھا۔اس کے وسیع وعریض لان میں بے حد قیمتی صوفے سجائے گئے تصر را ہداری میں اصلی بھولوں کے بڑے بڑے بڑے گلاتے سجائے گئے تصر کیلانی ہاؤس کسی دلهن کے سراپے کی مل مرحکا گلا افتا

۔ ادھرہا ہر ہیو نمیشن نے اپنے کمال جو ہرہے حوریہ کے حسن کو چار چاند لگادیے تھے۔فرانسیسی طرز کی کامدار میکسی میں اس کا سرایا ہے حد دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ گویا نظرنہ تھسررہی تھی۔اس پر شرم دحیا کی آمیزش نے دو

2016 / 37 37 37 30

شاعری انٹر نیشنل امتخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخبري

داستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعری انٹر نیشنل انتخاب شائع کرر ہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دو غزلیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ سے کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں

اہم نوٹ:اس بک کے لیے دو فرلیں یا اظم دے سکتے ہیں اور ایک ہر ارفیس ہو گی ان پیموں کی کہا ہیں سینٹر کی جاگی گی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



ار و نمیله اقبال ، سحرش علی نقوی ، آمنه رشید ، ها نکه خان ، ندیم عهای فرخکو ، خزبه ندینی نسیاه نور : خاری ، ریمانه اعبازه واستان دل نیم

سلسلم انچارج

اس انتخاب میں شامل لازمی ہوں انشاہ اللہ ہے کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ ویگر ممالک میں پڑھی جائے کی انشاہ اللہ۔ اس میں ہر ممالک سے شامل ہو سکتے جیں۔ اور شامل ہونا بھی آسان ہے آپ اپنی پسندکی دوغزلیس دے سکتے جیں اور جو فیس ویں کئیں ان کی کتا بیں مل جائیں گے ایسا جانس باربار خیص لحے گااس لیے سب سے اجبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں عزید معلومات کے لیے واٹس اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب: داشان دل ڈائجسٹ قیم

داستان ول دُا تجسك

وحمبر2016

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو

آشتہ کردیا تھا۔ حازم کو پہلی یار پتا جلا کہ کہنے والے بیج ہی کہتے ہیں حسن میں حیا کے رنگ شامل ہوں تو حسن لا معدد اربی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تووہ ڈرینگ کے سامنے کھڑی کنگن پین رہی تھی حازم کی دارفتہ نگاہوں سے نظریں ملی تواس کی دراز بلکوں کی تھنی ہا ڑھے ہے اختیار ہی جھک گئی۔ ول یوں دھڑ کئے لگا گویا کسی الھڑنو خیزود شیزہ کے ان چھوئے جذبول كوكوني دهيرك سيجهور بابو-مر المجھے تربیف نہیں سنوگ جس کے لیے روپ سجایا ہے داد تووصول کرلو۔ "اس کے کند حول پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کرلیا۔اس کے بالوں میں گلی موتیا کی لڑیاں لٹک کر اس کی شفاف کردن میں جھول کر گئی مک بھیردہی میں۔ عادم نے جرت میں کراس کی خوشبوسانسوں میں آبار نی جابی توحوریہ شرماکر پیچے ہی۔ حادم نے جرت سے جمک کراس کی خوشبوسانسوں میں آبار نی جابی توحوریہ شرماکر پیچے ہی۔ وکیاکررہے ہیں۔ در ہورہی ہے مہمان آنچے ہیں۔ باہر چلیں۔" "ہونے دویار۔ آج تو یوں بھی بیدیارٹی تمہارے نام ہے اور تم میرے نام "وہ اپنے سرکش اور فطری جذروں کے آگے بے خود ساتھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر ہاتھ دیوار پر ٹکاکر بے حدا طمینان ہے اس کاجائزہ لینے لگا۔ "اتنا سیخے کی ضرورت کیا تھی۔ جھے غریب کو مار ڈالٹا ہے کیا۔" وہ اس رکوں سے بھی خوش نما آ کھوں میں سماہوابولا۔ "آپ کی مما کا حکم تھا۔ انہوں نے بی بیو ٹیشن کو بھیجا تھا۔" "بال-اس دل ير قيامت وهانے كے ليے" وہ بے ساختدين سے اس كى طرف جمكار وارهارا -" دوسرا التع بھی دیوار پریوں تکاریا کہ وہ ممل اس کے تھےرے میں آئی۔حوریہ اس کی اس قربت پر حقیقتاً اسٹیٹارہی تھی۔۔اسیل-دروازے پر کھڑکاہوا۔ حوربين جلدي ساس فيحصو حكيلا "اب جناب ہوش میں آجائے۔" حازم نے ذرای کردن موثر کردراوزے کی طرف دیکھا۔ مرآنے والا وروازه بجرب بندكرك بلث كياتفا حازم نے ایک معندی سانس بحرکر پیچے ہٹا اور ڈرینگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاکر خود پر چھڑکتے ہوئے حوریہ پر بھی محوارا ژائی-حوربیاتھ آگے کرے ہنتی ہوئی پیھے ہی تھی۔ كشاده رابداري مسايب طرف يزع بحدقيمتي كلدان كوبابرني يورى طاقت محده كاويا تعاده ارا بابوا چذاخ ے فرش پر گرا زور دار چھنکاک ہوا۔ لمحہ بحرجیے ہرشے منتشر ہو گئی ہو۔ و سرے بل ملازم اس آواز پر بو کھلائے ہوئے بھاگ کر آتے دکھائی دیئے۔ امیر علی معباد گیلانی کے روم سے نكلااس كے پیچھے عاظمى بالوں كوليث كركلي لگاتے ہوئے باہر آئيں۔

ابندگرن (38 دیر ا 2016

''واٹ ایپ نا (کیاہوا) کیسا شور ہے۔''وہ یو لتے ہو گئے رک سمیں۔راہداری کے جیکتے فرش پر جابجا کانچ بکھرے "ہاتھ لگ کیا تھا میرا۔" بابراب بھنچے کانچ کے رنگین مکڑوں پر ایک نظر پھینک کرعاظمہ کی طرف دیکھا بھر تیزی سے پلٹ کردو سری طرف نکل کیا۔ "كمال ب- اتني دور ركھ وازير ہاتھ كيے لگ كيا۔" عاظمه متبجب ہوئيں دوسرے بل ملازموں كي موجودگ محسوس كرتے ہوئے سركو خفيف سامجھ كتے ہوئے بوليں۔ "چلوفنافٹ صاف کروبہ سب "وہ خود پلٹ کر کمرے میں چلی آئیں۔ " پر این کا میں میں ایک کروبہ سب "وہ خود پلٹ کر کمرے میں چلی آئیں۔ " يه الركابھي عجيب عجيب حركتيس كرنے لگا ہے۔ مجھے يقين ہے اس نے جان كر تو ژا ہے۔ " وہ اپنے اٹالين طرز کے ڈرینگ کے سامنے کوئری ہو کر میک اپ کا آخری ٹیے دیتے ہوئے کمہ رہی تھیں۔ ''کتنے شوق سے لائی تھی بیدوا زیمس فرانس ہے۔'' "م جلوج هو ژو - ٹوٹنے والی چیز تھی۔ ٹوٹنے والی چیزوں پر ماتم نہیں کرتے۔" عباد میلانی اپنی و حیل چیئر کا رخ مور فے لکے ان کارخ دروانے کی جانب تھا۔ عاظمه في اختيار استهزائيداميزاندازي كردن موزكران كي طرف يحافقا-''توتماب تک سیبات کا بائم کر ہے ہو۔'' عباد کیلائی کرے سے نکلتے نکلتے ان کے جملے رفظیے۔ ''قوشنے والی چیز تھی تاثویت کی۔ عمر بحر کون سوگ منا تا ہے۔''عباد کیلانی کے اعصاب پریہ جملہ جا بک کی طرح لگاتھا۔وہ ایک دوبل دیوار کو گھور کے رہ گئے بھرمتاسفانہ سانس تھینج کر کمرے نکل گئے " ول اور دا زنس بهت فرق ہو تا ہے ہے و قوف عورت" وہ کمنا چاہتے تھے مگرونت کی زاکت کا احساس کر کے دہ دھرے دھرے راہداری عبور کرنے لگے۔ امیر علی دو ژکران کی طرف آیا تھا۔ "حازم اور حوربية تيار مو محتيجين-"وهان كي طرف جات موت يو <u>حصف لك</u> "جي اشاء الله دونول بهت يا رك لك ري بين خدا تظريد سي بحاسك" عباد کیلانی کے چرے پر یوں چگ امرائی کویا یہ تعریف ان کی آئی ہو۔ حوربه عاظمه کے بازد کے تھیرے میں تھی اور ہر آنےوالے مہمان سے مبارک بادوصول کردہی تھی۔کوئی نہ كوئى خاتون لطيف ساجمله احجالتيس توده شرم سے سرخ پر جاتی۔ ياور على عادل بعائي اور رفته بعابهي بحي شامل موت تقصح جنهيس عباد كيلاني ب مدعزت ك ساته اندرلات تصب وہ بے پناہ خُوش دکھائی دیے رہے تھے۔۔عادل بھائی کو ہرقدم پر جرت کا سامنا تھا۔وہ مکمل ایک بدلے ہوا ہخیص د کھائی دے رہے تھے۔ حوریہ کے کیے تو وہ حقیقتاً " ٹھنڈی کچھاؤں کے ہوئے تھے۔ ہات خوش آئند تو تھی مگر مجھی بھی ان کے دل سے ہوک سی اسٹی تھی۔ وہ سوچنے کاش وہ مومنہ کی زندگی ہیں ہی سنبھل بچے ہوتے۔ "مومنہ بھی شامل ہوتی تواجھا ہوتا۔"عباد کیلانی یا ورعلی سے کمہ رہے تھے۔ "وہ حازم کی ال ہے اس کا حق ہے ہرخوشی کوسیلبویٹ کرہے" یا ورعلی کے لیوں ہے ایک سکتی می سانس نكل كردم توزعي-(سارے رائے بی بند کر بھے ہوتم۔ وہ کس رائے ہے آتی)وہ فظ سوچ کررہ گئے اور بس اس کے کندھے پر 

کھانے کا دور چلا تو انواع وا قسام کے کھانوں سے میزیج گئی تھیں۔ ہر کوئی اپن پہنداور ٹیسٹ کے مطابق کھانے ے انصاف کررہاتھا۔ عاظمه نے حوریہ کی طبیعت کے پیش نظراے روم میں جاکر ریٹ کرنے کو کما۔ حوریہ تو گویا منتظری تھی تھیں ہے اس کا برا حال تھا۔جی الگ متلا رہا تھا۔وہ دویٹا بدن پر اچھی طرح کیلیٹے را ہداری ہے گزرنے لگی۔جب بابریک دم اس کی راہ میں آگیا ..... وہ شیٹا کر پیچھے ہی۔ مردو سرے بل اے نظرانداز کرے ایک طرف ہوکر جانے کلی کہ وہ ہاتھ بھیلا کراس کے آگے بوصنے کاراستہ روک گیا تھا۔ "بيكيابد تميزى ہے-"وہ تپ كئ-متلى اور چكركے احساس سے مل پہلے بى برا مورما تفااس براس مخص كايوں منه انفائے راستہ روک کر کھڑنے ہوجانا سخت کھلا۔ العیں نے سوچا۔ مہیں مبارک دےدو۔ آخر چیا کے منصب پر مجھےفائز کردہی ہو۔" "تعيينك بو-"وه بحث فضول جان كربس اتنا كم فراك برصف كي-تبوه بولا-" مجي لگري بو-" پر محدثري سانس يول تحيني جيسا سے كوئى بت برا بجيتاوا سار با ہو-حازم بھی براہی لکی ہاں بھی مل گئ اور ماں کے ہمراہ یہ ہمراہیں۔" "لينكون بليز- جھے سے بات كروجب بھى اخلاق كے وائرے بيل مدكركيا كرو- ميرا اور تمهارا رشتها يك مقدس رشته بساے کم از کم این نظروں سے داغ دارمت کرو۔"وہ اس کے لفظ دہیرا" پر بھڑک اتھی تھی۔ "بيبازاري جمليازاري غورتوب يربي فث كياكرو-" "میں نے توفقط تمهاری تعریف کی ہے۔"اس نے مسکین س شکل بنا کر کندھے اچکائے "میرا اور تمهارا ایسا کوئی رطیبین شیں ہے کہ میں حمیس اپنی ذات پر تبعرے کی اجازت دول۔ پلیزراستہ دو مجصداور آئنده میرے سامنے آو توزین میں بیات ضرور رکھناکہ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں۔" ''یوں مین۔بھابھی۔جا آن۔''وہ استہز ائیہ اندازیں نورے نسا۔حوربہ کی شریا نوں میں خون کھولنے لگا۔ ''بگیزیابر۔میرے رائے ہے ہے جاؤ۔''اسے یک دم اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرے ساچھایا ہوا محسوس '' 'بابر۔ راستے ہے ہے او۔ "پشت سے عباد گیلانی کی آوا زا بھری توبابریوں اچھلا گویا اس کے پیروں کے پنچ بم ركه دیا گیا ہو۔اس نے بے ساختہ رخ موڑ كرد يكھا تو عباد گيلانی سرد نظروں سے نظریں فكرائيں وہ خفیف سے اندازم كدها يكاكرره كيا-"تم اپ روم من جاؤ حوربيد من نفيسه كو بھيجا بول حوربيد سرعت تدم اٹھائى كمرے من جلى كئي۔بابر بھی ای جھینے مثانے کو ایناموبائل جیب نکال کر تمبر پیش کر ناہوا دو سری طرف سے نکل گیا۔ عباد كيلاني كتني دير-اس راست كي طرف ويصفر بامير على كالم ته اسيخ كدهم وموس موالة جو تك "كمرے ميں لے جاؤل صاحب؟" امير على كمدر باتھا۔ "بول-"انهول نے ملکے ہے ہنکارا بحر کر کری کی پشت ہے مر نکالیا۔ عباد گیلانی کا صرار تھا کہ حوربہ اپنی ڈلیوری تک حازم کے ہمراہ اسلام آبادوالی کو تھی میں شفٹ ہوجائے اور حازم وہیں کا آفس سنجال لیے حازم ان کی اس خواہش بلکہ ضدیرِ حیران تھا۔ ابن کون 40 وتبر 2016

"ہاؤازیا سبل (کیے ممکن ہے) پایا۔ میں یمال سارا کھے چھوڑ کرکیے جاسکتا ہوں۔ "يمال بابر بالووسب سنهال لے گا-"وه رسان سے بولے۔ "آفٹر آل آئے بھی رسپونسیبل ہوتا جا ہیے۔اس کی لاپروائیاں برحتی جارہی ہیں۔" وتھیک ہے مرمیرااسلام آباد جاکر رہنا کیوں ضروری ہے۔ واس کیے کہ یہ میری خواہش ہے میں جاہتا ہوں حوریہ ایک پرسکون ماحول میں اپنا یہ ٹائم گزارے میں تمهارك بي كوايك صحت مندب بي ديمنا جابتا مول-" ''حوربه کویسال کوئی منشن نهیں ہے تی انہوں۔''وہ عباد گیلانی کی دھیل چیئرد تھیلتے ہوئے چلنے لگا۔ ''د ''وہ خوش نہیں ہے۔'' وہ دھیرے سے بولے جازم نے چونک کران کو دیکھا۔ "كراس نے توجھے ہاں طرح كى كوئي بات نہيں كئى۔ "پھر بلكے ہن بيا-"آپ کو کوئی مس انڈر اسٹیڈنگ ہوگئی ہوگ۔ وہ بت خوش ہے۔" وہ و مثیل چیئرد تھیل کر عباد گیلانی کے مصل ان کا میں انداز اسٹیڈنگ ہوگئے ہوگانی کے ہے ہیں ہوں ہیں۔ ''تم نے بھی چڑیا کواڑتے ہوئے دیکھا ہے حازم۔'' بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دوا پی رسٹ واچ ا تار کرسائیڈ ٹیبل پر '' ر کھے ہوئے مازم کا چرود کھنے لگا۔ رہے ہوئے اور ہم ہرودیے ہوں۔ ان کا تکمیہ بیڈ کراؤن سے نگاتے ہوئے جازم نے مسکرا کر سرا ثبات میں ہلادیا۔ ''کھلے آسان کی وسعقوں میں پرواز کرتے ہوئے بھی تم نے اس کی آنکھوں میں خوف محسوس کیا ہے بھی۔ ہر آہٹ یہ خوف سے دہل جانے والا ننھا سادل میں پر بھی غور کیا ہے۔'' جازم جواب دینے کی بجائے کری تھینچ کر الدیں کرنوں کے مذاک ا ان کے نزویک بیٹھ گیا۔ ئے تزدید بیمہ لیا۔ دمیں نے حوربیر کی آنکھوں میں ایسا ہی خوف و کھا ہے۔ "عباد گیلانی ہلکی سانس بھر کربیڈ کراؤن سے لگے تکیے میں پر سر نکالیا۔ "خوف۔"عازم نے بہت جیرت سے ان کی طرف کھا تھا پھراس جیرت سے ملکے سے بنس دیا۔ "کیسا خوف۔ وہ بھلا کسی چیزے خوف زوہ ہے۔"عباد گیلانی نے نظریں عازم کے چیرے سے مثاکر سامنے ریوار پر مرکوز کردیں۔ان کے ذہن میں ایک اختشار برپا تھا۔ بہت سی سوچیں انہیں کی دنوں سے پشیمان کیے ہوئے المياحوريدن آب ي كه كماب" " نہیں۔ بہت ی باتیں ہم ازخود محسوس کرلیتے ہیں۔ "انہوں نے جیسے اپی سوچ سے نکل کر سرکو خفیف سے د مرحم نکا تھی ۔ مرفق اندازیس جھنکا۔ پھریک وم ہنس پڑے۔ ' دچلوچھوڑو' میں شاید بستر پڑے پڑے وہی ہوگیا ہوں۔" پھر چھت پر یوں ہی نگاہ ڈال کرا فسردگی ہے ''وہ تحریس بھی پڑھنے لگا ہوں جو آنکھوں کے پار لکھی ہوتی ہیں۔دل کے بہت اندر چھپی ہوتی ہیں۔'' حازم انہیں متعجب نظروں سے دیکھ رہاتھا اس کی آنکھوں میں البھن تھی۔ ''اس آدمی کو تم کیا کہو گے جھگی۔ وہمی۔'' وہ یکدم زور سے بنس پڑے پھرحازم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ لیے۔ "میں واقعی وہمی ہوگیا ہوں۔ میں حوربہ اور تہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس تم اسلام آباد جاؤ کے اسے تم میری خواہش بچھ او۔ ایک مرف والے کی خواہش۔" مندکرن 41 و مر 016

" کم آن پایا۔" حازم نے ان کا ہاتھ اپنہ ہمی تھام کر دبایا پھر بے حد محبت ہے انہیں تکتے ہوئے سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ہلاتے ہوئے بولا۔ " او کے۔ از یووش۔۔۔ شاید حوریہ بھی اس چینج کو پہند کرے گ۔" وہ ان کے پیروں پر چاور ڈالنے لگا۔ نکھ میں گئے ہیں ہیں ہے۔ انہاں کا تعدید کا سے میں کا معدد سے سے میں کا معدد سے میں کو میں کا معدد سے میں کو میں کی معدد سے میں کو میں کر کے میں کو می

کتنی الجھ گئی ہے جدائی میں دندگی وہ مخص جفا کر کے احسان کر گیا میں جس کو بات بات پہ کتا تھا ابنی جان کر گیا دیکھو وہی مخص مجھے ہے جان کر گیا پہلے وہ میری ذات کی تغیر میں رہا کھر گیا گئر مجھ کو اینے ماتھ سے مسار کرگیا

پھر مجھ کو آپ ہاتھ سے مسار کرگیا وہ اپنا سجاسنور اردب آئینے میں دیکھ رہی تھی۔سب کہ رہی تھیں فضایر ٹوٹ کے ردب آیا ہے نظر نہیں ٹھر رہی ہے مگراسے تواپنے زردو مران چرسے پر میک اپ کی یہ تہیں بدنماداغ کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔زرق برتی کپڑے سلکتے بدن کو اور بھی سلکا رہے تھے۔

آج وہ اس گھرے رخصت ہور ہی تھی۔ چھوٹا سا گھر مہمانوں سے اٹا پڑا تھا۔ گلی میں شامیانہ باندھا گیا تھا جہاں مرد خوا تین نچے جمع تھے۔ برات آ بھی تھی اور کھانے سے بھی فارغ ہو بھی تھی۔ لڑکیاں گھر میں آجار ہی تھیں۔ بھی فضایر جملے کستیں۔ بھی اس کے ساتھ سلیفی لینے لگتیں۔

وہ سباس نے دور پرے کے عزیز وا قارب تھے جنہیں پر سوب ہے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جن کو یکھا تھا وہ بھی اتھا وہ بھی اب اس نے دور پرے تھے۔ ڈھیر ساری لڑکیاں اس کے لیے سب اجبی تھیں چند ایک کے علاوہ مگر ہر کوئی شرارت کے موڈیس تھی۔ دلین کو چھیڑنا کویا آینا فرض تھے ہوئے تھی۔ وہ بدولی اور بے زاری کے مرحلے ہے کزر رہی تھی۔ لڑکیوں کے شرارتی جملے اس کے جذبات کو کیا خاک بھڑکا تے۔ اسے تو لگ رہا تھا اس کا ول برف زار کا روب دھارچکا ہے۔ گئتی بھی آگ جلانے کی کوشش کرلو۔ بھلا برف میں بھی آگ جلی ہے۔ لڑکیوں کے کمرے ہے نقل جانے کے بعد وہ بوں بی کھڑکی میں جا کھڑی ہو گی۔ شامل نے میں شورہ خل مرتوں کو گئی شرب حاکمتری ہو گی۔ شامل نے میں شورہ خل مرتوں

کڑکیوں کے کمرے سے نکل جانے کے بعدوہ یوں ہی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ شامیانے میں شوروغل مراتنوں کی کھرپٹر بچوں کے رونے کی آوازیں۔سب گڈٹہ ہورہا تھا۔

بنول آپاکالشکر آدهاتو کھائی کرجاچکاتھا باقی آدها برات کے ہمراہ واپس جانے والا تھا۔ دولهانصیر۔ بیاہ ڈنرسوٹ میں خود کوشاید کوہ قاف کاشنرادہ سمجھ کر مختلی چادر والی نشست پر براجمان تھا جمویا ابھی ہاتھ اٹھائے گااور تخت ہوا میں اڑنے گئے گا۔

ے زاری ہے منہ پھیرکر کھڑکی کاپٹ کھٹسے بند کردیا۔ گراس کاکیا کرے۔ وہ کب کھڑکی کامختاج تھا۔وہ تو پورا کا پورا اس کے جسم وجال کا مالک بن چکا تھا۔اے توبید دکھ تھا کہ بیچھ میننے کتنے جلدی گزر گئے تھے اور اس کی شادی کادن آپنچا تھا۔

ساۋاچريان داچماوے

بالراسال ازجانال

م خصتی کے وقت کی نے روائی گانالگادیا تھا ما حول غم زدہ ساہورہا تھا اباتو ہوں بھی غم سے عد معال تھا۔ اور وہ خود اپنا جزنے کاغم مناکراب تو بگسر ہے کیف اور بنجری ہو کردہ گئی تھی۔ اتن خشک آ تکھیں تھیں گویا صحرا۔

ابندكون 42 وتر 2016

وہ بتول آیا کے جار کمروں کے کشارہ گھریس اتری تھی۔نصیرے دونوں نیچے۔ولمن کے ساتھ مووی بنانے کے شوق میں اس کے شرارے میں بی کویا تھے جارے تھے۔ والم ي م بخوا يتي موسي موسي ما الكانو بنول آيا كي نند 'بانو آيا يتي سوها رس "ولهن کوکرادو کے مخرارہ پہلے ہی کم بھاری ہے اوپرے تم دونوں بھی اس پر کرنے جارہے ہو۔" "ایسے بی کرنے دوں گامیں۔"نصیری خمار میں ڈونی آواز اس کے کانوں سے ظرائی اور اس کے بھاری ہاتھ کا المس فضا كے باتھ پر اور بھى مضبوط ہوكيا۔ وہ چاہئے كے باوجود اس كرفت سے باتھ نہ چھڑا سكى۔وہ اسے يوں سنبعال كرچل رہا تھا جيسے وہ كوئى بازك بستى موزران تھيں يہ بمحرجاتے والى۔ وہ بے چارہ اے چھوٹی چھوٹی تھیں سے بچا تا کمرے کی جانب بردھ رہاتھا اسے کیا خرکہ وہ تو اتنی بری چوٹ کھاکر بمركز آنى بكه شايدى جزيائ ''حیلو بچوں۔ سب ہٹو۔ آب دولہا دلهن کا فوٹو سیشن ہونے دو۔ چلو بھاگو۔'' کوئی خانون بچوں کو کمرے سے بھگانے کے جنن کردہی تھیں یہ ڈرا ننگ روم تھا جے سے سے ایٹرفریشنرے مرکایا گیا تھا۔ ''میں انتہذا کے سندا "میراتوخیال ہے بنول-نصیر کے بیڈردم میں ہی فوٹوسیشن ہوں تواجیا ہے۔" کسی نے کماتو بنول آیا جسٹ سے "نہ بابانہ۔دولهاکے کمرے میں دلهن دولها کے علاوہ کوئی قدم نہ رکھے بد شکوئی ہوتی ہے۔ "اس کی کمر ُ در د سے بھٹ رہی تھی سرالگ بھٹ رہا تھا۔ جانے کب تک فوٹوسیشن ہو تا رہا۔ منبط کے کتنے مراحل سے کزر کردہ خدا خدا کرکے اپنے آراستہ پیراستہ مرے میں پنجادی گئی۔اس نے سوچا منبط کا اصل کمال تواہے یہاں دکھانا سنتھی تھی می آس ہے یہ مل بہت اواس ہے

بدن تو خوش لباس ہے ' یہ دل بہت اداس ہے۔ بیڈ پر بیٹھ کراس نے دویٹا ذراسا سرکا کر بیڈ کراؤن سے نیک لگاتے ہوئے کمرے پر سرسری نظری دوڑا کیں۔ ابانے جیزکے فرنچرکے کے نصیرکو پہنے دے دیے تھے۔ فرنچر نصیر نے اپنی پند کا بنایا تھا۔ براؤن پاکش کا بے حد سادہ سا۔ ایک کرب اس کی بدح کوچھید گیا۔

یہ کوئی بابر کی کو تھی تونہ تھی کہ فریتیراعلایائے کا ہو تا۔

اس کے خیال میں نصیری سوچ اور اس کی او قات کے مطابق ہی کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم جابجا اصلی پھولوں سے کمرے کو خوب سجایا کیا تھا۔ تا نہ گلابوں کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کرری تھی۔
اس نے دکھتی کمربیڈ کراؤن سے لگانے کے ساتھ سربھی لگاکر آنکھیں بند کرلیں۔
آنکھوں میں ایسی جگن ہوری تھی جے ڈھیروں انگارے بھردیے ہوں۔ دروا نہ کھلنے کی آھٹ پروہ سید ھی ہو بیٹھی۔ آنے والے نے بھرپور استحقاق کے ساتھ دروا نہ بیٹر کیا تھا اور لاک لگادیا تھا۔ اے اے اسلام کالحجی کی بیٹر کی ساتھ دروا نہ بیٹر کیا تھا اور لاک لگادیا تھا۔ اے اسلام کالحجی کی بیٹر کی ساتھ دروا نہ بیٹر کیا تھا اور لاک لگادیا تھا۔ اے ا

طرح اکرتے محسوس ہونے لگے۔ اے لگا وہ فزدیک آئے گا تو ج جائے گا۔ اس کے مل پریک دم بے بی لا چار گ

سبہ ہوئے۔ ''کاش اس کے پایں جادوئی چھڑی ہوتی جے تھما کروہ یک دم غائب ہوجاتی۔"مگر پچھ بھی نہ ہوا۔ نہ وہ غائب

ہوئی نہ کا کچ کی طرح پیخی۔

وه اس کاماتھ بکڑھا س کی شان میں قصیدہ کو تھا۔

سارے رئے رٹائے جملے فرائے ہے بول رہاتھا۔ " حمیسِ شاید پیاس لگ رہی ہوگ۔" وہ اسے حلق سے تھوک نگلتے دیکھ کربولا۔وہ بہت باریک بنی سے اس

کے چرے کے اتار چڑھاؤ کو بھی دیکھ رہاتھا۔

ے پرے سے بار پر صادیو رہا ہے۔ "عمواسشرم سے حلق ختک ہوئی جا ہے۔" وہ شاید اپنے کسی سابقہ تجربے کی بنیاد پر کمہ رہاتھا۔وہ چپ رہی وہ اٹھ کر جگ سے بانی گلاس میں انڈیل رہاتھا پھر گلاس بوے قریخ سے اپنے چش کرنے لگا۔ ( یہ پہاس بانی سے بجھنے والی نہیں ہے یہ تو تب ہی بچھے گی جب ول میں گئی آگ بچھے گی)وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ سے گلاس کے کرمنے لی۔

"تم شاید کچھ کمنا چاہتی ہو۔"اس کے ہاتھ سے گلاس تھاہتے ہوئےوہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ فضا کاول

" ہاں یہ کہنا چاہتی ہوب کہ آپ اس وقت مجھے اکیلا چھو ژدیں۔بڑی مہانی ہوگئ۔ "مگرفقط مضحمل سانس یجے ہوئے اس نے سر تقی میں ہلا دیا۔

سے ہوئے اسے سر ماں ہلادیا۔ ''ارے۔لودیکھوڈرا' منہ و کھائی تو بھول ہی گیا۔''وہ مربر ہاتھ مار کرہنس دیا۔''ج پوچھو تو اس قدر حسین لگ رہی ہو کہے۔ کچھے ہوش بی نہیں آیا۔''وہ ڈرا سا پیچھے ہو کردرا زیے ایک محملی ڈیا نکالنے نگا۔دو سرے پل اس کے ہاتھ میںلاکٹ تھا۔باریک ی چین میں جھوٹا سابدیڈٹ جھول رہاتھا۔

بس لاكث اور لاكث و كيد كرفضاك حلق تك بس كروا بيث كل كي

اتنى تعریفوں كے بعد صرف بيدلاكٹ كم از كم موٹے كنگن تو ہوتے و سرے بل اپنى سوچ پر وه ول بى ول ش ہنس بڑی بس میں او قات ہے۔ فضالی لی تمہاری۔

خواب... بس خواب ہوتے ہیں۔ ہم خوابوں میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم حقیقتوں میں زندہ رہتے ہیں انہیں

وہ لا تھے۔ اس کی شفاف چیکتی گرون میں ڈال رہا تھا۔ اور فضا اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنی گرون پر کانٹوں کی طرح محسوس کردہی تھی۔

سوات كاموسم الى جولانى يرتها والكش جنت نظيراس وادى ميس جا بجاقدرت كاحسن بكعرابهوا تعا-او يحياو يج بہا ر معطر فضا۔ بہا روں کے کناروں سے بہتے جھرنے ہری بھری جھا ڑیاں۔۔ان کے درمیان کرا دریا نے سوات کاپائی زمین پر چاندنی بھیررہاتھا۔ایسے میں حازم کے جذبات بھی دریائے سوات کی طرح بے دار ہو گئے تھے۔وہ اسلام آباد سے سوات آئے تھے۔وہ دونوں اسلام آباد کی کو تھی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ حوریہ عباد گیلانی کے اس فیصلے پر ہے پناہ خوش تھی یہاں آگراہے حقیقتاً" کھل کرجینے کامزا آرہاتھا۔اس کا حسن بھی چھے اور نکھر آیا تھا۔ جازم نے اس کی کتنی ہی تصویریں بنا ڈالیں۔وہ نہ نہ کرتی رہ جاتی۔وہ اسے ہا زو کے

الماركون 45 وير 2016 . الماركون 45 £

ميرك ميس كے كرسيلفيال ليتاريا. ''سوات کے موسم نے تو کچھ زیادہی آپ پر اثر دکھایا ہے۔''وہ اسے چھیڑنے لگی۔ "ارے جناب ہرموسم ول کے اندر ہے بیرونی موسم کی کیا ضرورت ہے۔ تم ساتھ ہو تو و هوب بھی چھاؤں بن جاتی ہے۔خزاں بھی بمار لگنے لگتی ہے ''اوہو۔شاعری بھی فرما کیتے ہیں۔'' "كمال عبس اى ميس مار كھا كيا۔ويے تهماري قربت سے مجھ بعيد نہيں شاعر بھي بنادے۔"وواس كي معطرات كو تصنيخة موے خمار بحرب لہج ميں بولا۔ سے ، وے عدر بر مسب میں روں۔ "محبت کب ِلفظول کی مختاج ہے۔" وہ دھیرے سے بولی اور چھوٹے چھوٹے کنکریانی میں پھینک کریانی میں بننے والے دائروں كوريكھنے كلى۔ محبت ايبانغمه ذراس جھول ہولے میں تؤسرقائم نهين رمتا وبت ايباشعله ہوا جیے بھی چلتی ہو بهجي يدهم نهيس مويا محبت ایبارشتہ ہے کہ س کے بندھنے والوں کو كوئى بھى غم نىيى ہو آ محبت ايبا يودا ب جوتب بھی سبزر متاہے كه جب موسم نهيں ہو تا محبت ایبادریا ہے کہ بارش روخه بمى جائة ياني كم حميس بويا حازم نے اس کے کندھوں پر اتھ رکھ کراس کے چرے کی جانب جما۔ "اس کے سکون کومیرے ول کی طرح کیوں منتشر کردہی ہو۔"اس کا اشارہ ان پانی میں بننے والے دائروں کی طرف تھا۔ جس میں مسلسل تکر بھیتے جارہی تھی۔وہ مسکرا دی۔ پھرائھنے گلی کہ حازم نے ہاتھ پکڑ کراسے دوبارہ اہنے قریب بھالیا۔ . "« آو مماکوهماری پیکس سیند کرتے ہیں۔" وہ گیلری میں جا کر تصویریں دیکھنے لگا۔ "م نہیں بھی تو پتا چلے کہ ان کی بموصاحبے نان کے لائق فائق بیٹے کو تکما کرویا ہے۔" حوربدنے اے مصنوعی بن سے محورا۔ پھربنس دی۔ "برے کام کے تھے پہلے" والتا تكما بهي نهيس تحا- "فيحروه مومنه كوتصورين سينذكر في الكاريك وماس كابيل فون بجيزيا-"بابرکی کال ہے۔" حازم نے کمانو حور پیٹمیکا تی انداز میں اس کے کندھے پر رکھااینا سراٹھالیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی جیسے کال نہ ہوبابر خووجلا آیا ہو۔اس کاول یک دم پراساہو گیا۔ المدكرن 46 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

'' کیلے کمال-دولوگ اکیلے کب ہوتے ہیں۔"حازم ہنا۔ '' یہ بھی ہے۔''حازم نے اسپیکر کھول رکھا تھا بابر کی آواز حوربیہ کوسنائی دے رہی تھی۔ "ساراحسن سمیث کرچل دید ہو ہے کھ ہمارے کیے بھی چھوڑویا ہو تا۔"وہ بھی سانس بحر کربولا آئی میں۔تم دونوں کے جانے سے کو تھی دیرانی سی ہو گئی ہے" "میں کم ایک فرائدے چکرنگا تا ہوں۔پایا سے توبات ہوتی رہتی ہے۔پایا کمدرے تصابر بہت (رسانسیدل) ہوگیا ہے۔ ریکولر آفس بھی جارہا ہے اور انٹرسٹ بھی لے رہا ہے۔ بدی خوش آئند بات ہے۔ "جوابا" بابرنے این تنهائی کاث رہاموں۔" بھرہنس کربولا۔"ویسےلائبہ آج کل روزی آجاتی ہے جھے کمپنی دیے۔" ''کینے ہو پورے۔ سیدھے سیدھے شادی کرلو۔ کیوں بے چاری کوچیٹ کررہے ہو۔'' ''آل۔ ہا۔ شادی۔۔ شادی کے لیے اپنی وا کف جیسی کوئی تلاش کرو۔ آٹکھیں بیڈ کرکے کرلول گا۔'' "سوری برادر مید توقدرت کا یک بی پیس تھا۔" یہ کتے ہوئے حازم نے حوریہ کی طرف و کی کر ملک سے آگھ ماری۔حوربہ باوجود کوسٹش کے مسکرا بھی نہ سکی۔ بابری یہ فضول کوئی اے بدمزا کر مجلی تھی۔ وہ اٹھ کر بہاڑی کے اوپر سے خوش نماج کے یاس جاکر کھڑی ہو گئی۔وہ اچھی طرح جانتی تھی باہر محض اسے بیہ احساس دلانے کو فون کر ٹارمتا تھا کہ وہ اس سے عاقل نہیں ہے عازم اسه مسيند كرد القيا- بعرموبا كل بند كركياس كى طرف چلا آيا-وری اس است ایر کو بھی کی کی محسوس ہو سکتی ہے۔" حازم اس کے صراہ چلتے ہوئے تعجب سے کمہ رہا "اس كاندر موفي والى يتريليال مير في المعتجران كن بي-" حوربيد كوئى جواب يرينا خامشى سے دغير عد هير يا شملندوا تے اندازيس اس كے مراه قدم اشار لا كئى۔ بإبر سكريث سلكاكر تكيير ينم واليث كيااورد هرب دهرب كش لكات بوئ وهوال تاك اور مونول كمايين نکالتے ہوئے گری سوچ میں تم تھا۔ اس کے ذہن پر حاذم کی بھیجی ہوئی تصویریں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ ہرتصویر میں وہ حاذم کے پہلو سے لگی خوش اور بے جدمطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بے نام می جلن بابر کی رگ و بے میں سرایت ہورہی سے۔ اس نے اٹھ کرسگریٹ بجھائی اس بل عاظمعا ندر داخل ہو میں اور آتے ہی اس کے سامنے رکھے صوفے پر رنے کے اندازمیں بیٹھ کئیں۔ مع دیکھ رہے ہوائے باپ کے کارنا ہے۔ "وہ ریموث اٹھا کرٹی وی آن کرتے ہوئے بولیں۔ بابر نے موبا کل الفاكرانهين ابروا جكاكرو يكصاب "كيے كارتائے۔ يوں تو ان كے كارناموں كى فهرست خاص طويل ہے۔ آپ كا اشاره كارناموں كى كى کٹیگیری ہے۔ "دبکواس مت کرو- دیکھ نہیں رہے کس طرح انہوں نے حازم اور حوربد کواسلام آبادوالی کو تھی میں شفٹ كرديا-ايون يدكه كو تقى بحى حازم كے نام كردى ہے۔" ما الماركون 47 ماركور 2016 ماركوري الماركوري الماركوري الماركوري الماركوري الماركوري الماركوري الماركوري الماركوري ONLINE LIBRARY

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بابر کشن سرکے بیچے دیاتے دیاتے ذراساچو نک کردویارہ سید صابو بیٹھا۔ "أب كوكيسے بنا جلاً-" ا الله تو پیچیا چلا۔ " یہ چھوڑو۔ جھے تواب ٹینش یہ ہونے گئی ہے کہ یہ کو بھی اور برنس بھی وہ کمیں حازم کے نام نہ کر بیٹھیں۔ بیاری میں تو وہ پہلے ہی سٹھیا چکے ہیں اور جب سے محبوبہ کی جیجی بہوبن کر آئی ہے انہیں حازم کچھ زیا وہ ہی پیا را ہوگیا ہے۔ مائی فٹ۔ ہم دونوں تو منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یا در کھنا تمہارا باپ مرتے مرتے سارا کچھان دونوں کو وان لرجائے گا۔" " اپ یہ سباتنا آسان بھی نہیں ہے ام یوں بھی پایا کی طاقت دم تو ڑپھی ہے۔" " اس کی اصل طاقت حازم ہے اور حازم کا آنے والا بچہ۔ اور الٹر ساؤنڈ کی رپورٹ جب سے آئی ہے وہ مارے خوشی کے مرے ہی جارہے ہیں۔ پوتے کے آنے کی خوشی میں۔ اب حازم کا میٹا تھے دارین جائے گا۔" " میں آن ماا۔ تان سینس وہ حازم کے تھے کا کھائے گا آپ کا نہیں۔" وہ نزدیک رکھے جو کر زبیروں میں ڈالنے میں میں اس لكا بجرو كرزسيت برتيانى پرده كرتے كن لكا-ں پرو کر رہ ہے۔ پر بیاں پر میں رہے۔ ''حازم بہت چالاک ہے باہر۔ وہ سارے برنس پر اپنا قبضہ جما چکاہے اور اب اسلام آباد میں اپنے قدم جمار ہا ہے۔ اب وہ چلا گیا ہے تو تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔''عاظمہ پولیس تووہ مسکر ایا اور بیڈے اتر کرڈریٹک سے اپنی رسف واچ اٹھاتے ہوئے بولا۔ ومیں اتا ہے و قوف نہیں ہوں مام جتنا آپ کو لگتا ہوں۔ میں پہلے ہی اپنے قدم جماچکا ہوں۔ حازم کے ساریے خاص الخاص آدمیوں کو نکال چکا ہوں اور اپنی مرضی کے بندے بھرتی کرچکا ہوں۔ "عاظمدنے جرت سے اے دیکھا۔ دوسرے بل ان کے چرنے پر چمک امرائے گئی۔ ''گذے یہ کام کیانا تم نے عقل مندوں والا۔ تہیں اس طرح عقل ہے قدم جمائے ہیں۔ صادم کی طرح۔'' ''ارے ممالجھوڑیں عقل وقل کو۔ یہاں پاور چلنا ہے پاور۔ آپ دیکھ لیں۔ پایا کی عقل کس کام کی۔ سارا پاور ختم ہو چکا ہے وہ بے دست دپا پڑھے ہیں۔'' وہ جنسے لگا۔''ان کا اپ کوئی ہولڈ نہیں رہا اور رہی حازم کی بات تواسے ابھیٰ اپنی ہوئی کے نشے میں منت رہنے دیں۔" "تم بھی کینے ہو پورے۔"عاظمہ یوں کھاکھ لا ئیں جیسے یک دم ہلکی پھلکی ہوگئی ہو۔ "بیر بتاؤ کس کی کال تھی بڑی لمبی بات ہو رہی تھی۔"عاظمہ کشن سرکے پنچے دیا کرصوفے پرلیٹ گئی۔ " نیر بتاؤ کس کی کال تھی بڑی لمبی بات ہو رہی تھی۔"عاظمہ کشن سرکے پنچے دیا کرصوفے پرلیٹ گئی۔ " جازم تھاا بی پکسی سینڈ کررہاتھا 'سوات میں ہیں دونوں۔ "وہ پرفیوم اٹھا کرخود پر اسپرے کرنے لگا۔ " كه بتايا آنه كا-" "ویے کھے بھی ہے حوریہ کے بغیرسونا سونا ساہو گیا ہے سب کھے۔ جیسے کچھ کی س ہے۔"عاظمد يموث لعلتے ہوئے بولی بابر دروازے کی جانب برھتے برھتے تھٹا تھا۔ " کھاتہ ہے اس لڑکی میں۔ حازم یوں ہی دیوانہ نہیں ہے۔" عاظمہ بڑی سچائی سے کمہ رہی تھیں اس نے باہر کے چرے ریفیلتے کی عل کو محسوس ی نہیں کیا۔ پارے برپیے میں مار کیلانی کی زندگی بھی کمیں ٹھسری گئے ہے۔"وہ جیے خودے بولا اور تیزی سے کمرے ''موں۔ پچھ تو ہے کہ بابر کیلانی کی زندگی بھی کمیں ٹھسری گئے ہے۔ "وہ جیے خودے بولا اور تیزی سے کمرے ے نکل گیا۔ کوئی شایداے کند چھری ہے بھی نے کر آتو دوالی انت سے نہ تڑی جواس بل ایا کی نگاموں کی چھریاں اسے ابنار كرن 48 وبر 2016.

کاٹ رہی تھیں۔وہ زمین میں گھڑی جارہی تھے به رسوا کن حقیقت بالا خرابایر کھل چکی تھی اس کے لیے یہ قیامت خیز لمحہ تھا۔اس کاوجود زلز لے کی لپیٹ میں تھا۔ میوت بھی شاید سامنے ہوتی تواسے اتنی برصورت نہ دکھائی دیتی ،جتنی آبا کے پیچھے کھڑی جہاں آراد کھائی دے ربی تھی۔ ''توبیہ تھی حقیقت۔اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم مجھے قتل کردیتیں اور پھرخود کو بھی گولی مار دیتیں۔''ایا کا کرب ''توبیہ تھی حقیقت اس سے بہتر نہیں تھا کہ اسالان چتی رست رنظے اور نظے سرکھڑی کردی گئی ہو۔ آلودچرواس کی روح پر کوڑے کی طرح لگ رہاتھا۔اے لگاوہ پیتی ریت پر نظمیاوں اور نظمے سر کھڑی کردی گئی ہو۔ نچ ہازار اس کی جادر تواب اتری تھی۔اور جادر کھینچنے والا وہ ہاتھ ... دور کھڑا تماشاد کھے رہاتھا۔ بھلا جمال آرا سے کیسے برداشت ہو یا تصبیر کا نوبیا ہتا ہوی کے آئے بیچھے پھرنا ہمتی کہ اس کے نیچ بھی ماں پر بجائے دہال اور عذاب بخے کے فضائے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اپنی محبتیں کنارہے تھے اور نصیر کا آنکھوں سے چھلکتا پیار ، خمار 'جہاں آرا کے دل پر انگارے بن کر کر یا تھا۔ وہ تو یہ سوچے بیٹھی تیس کہ فضایی سسرال جاتے ہی طعنے سے گی۔ بچوں کی خادمہ بن جائے گی اور شوہر کے پیر کی جو تی بن کررہے گی مگریماں والنگاہی الٹی بہہ رہی تھی۔ فضا منصیرے تھینچی تھینجی تھی اوروہ اس کے آھے پیچھے بھرے جارہا تھا۔ اليے میں کھے نہ ہوا تووہ را زابا پر ہی کھول بیٹے ہیں۔ بتول آبا پر توپیلے ہی کھلا ہوا تھا۔ اب باپ کے سامنے اسے رسوا كرك وه دل يركه من السيان المام التي تحسن م 'میں کیے یقین کرلول فضا کہ میرااعتماد میرااعتبار پارھارہ ہوگیا ہے۔ ''ایا کربے کراہ رہے تھے۔ " بھے اٹی ہی تظموں میں گرادیا ہے تم نے میں تو تخرکردہا تھا تمہارے مبرر۔ تم نے تو عمر بھری کمائی کو خاک میں ملا دیا۔" ایا زخم خوردہ سے تھے وہ مضحل ہی دیوارے کئی کھڑی تھی اس میں اتنادم بھی نہ تھا کہ ایا کے پیروں میں کر کر بلکتی۔ ''یہ توجہاں آرا اور بتول کا برداین ہے بحد حمہیں عزت کی زندگی دے دی۔ تم تواس قابل تھیں کہ حمہیں کولی ماردى جاتي ''کاش کولی ہی مارلیتی خود کو۔۔ رسوا ہونا ہی تھا تو شادی سے پہلے ہی ہوجاتی اور آپ کے ہاتھوں قبرش اتر جاتى-"وەيك وم بن پانى كى مچىلى كى طرح تزيى-''جپ کر کمپنی-اب شور مجاکرای جنینپ مثائے گاتو۔۔"ابا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پریزا۔۔۔ووروار سے جاگئی-ابانے ایک بار پھر آگے بردہ کراپنا ہاتھ اٹھایا 'گریجھےسے نصیرنے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔وہ ابھی ابھی کھلے ''جوان بئي رِہائھ نہيں اٹھاتے خالوجان۔'' ''جوان بنی نے عزت خاک میں ملادی ہے میری۔ مجھے سراٹھانے کے قابل نہیں جھوڑا ہے۔'' "وہ ساری باتیں پر انی ہو گئی ہیں۔ رات گئی بات کئ۔ اب بیابی جا پھی ہے اب یہ آپ کے گھری روٹی نہیں کھاتی...میری یوی ہے آب اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔" کھاتی ... میری یوی ہے آب اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔" نصیر بے بظا ہر نری ہے کہا مگر اس کے لیجے میں تنبیعی تھی۔ ابادم بخودرہ گئے۔ فضانے خفیف سے جھکے سے سراها كرنصيري طرف به نظرغار ديكها-اس كى آئكهون مين جرت كاجعلكيا فطرى عمل تعا-ادھر جہاں آرا پر گویا صدے کابہاڑٹوٹ پڑا۔وہ تو فضا کو پٹتے ہوئے ویکھتا چاہ رہی تھیں۔ادھر نصیرمیاں اس کے کے دیوارین کر کھڑا ہو گیا تھا۔ "تواس تاس ارے کو بھی سے خبر ہے۔ بھر بھی یہ غیرت سا۔ اس کاجماحی بنا کو اے اعت ہے کم بخت تجھ وي المسكري 49 ويم 10<sub>10</sub>

میر۔"جہاں آرا دل ہی دل میں اے کونے لگیں۔ابا کے اندر طاقت ختم ہو پیکی تھی تمر کا در دا ٹھا وہ مسہمی پر دفعہ کے ا ر المار ہے۔ ''جاؤتم کمرے میں اور اپنا بیک تیار کرو ،مجھ سے پوچھے بنایمال کیوں آئیں تم۔''نصیر فضا سے بازپرس کرنے ''خالہ سے پوچھاتھا میں نے۔۔انہوں نے بی اجازت دی تھی۔'' ''چلوٹھ کے ہے۔جاؤاندر۔۔''فضا خامشی سے پلٹ کراندر چلی گئی جب کہ نصیر جہاں آرا کی طرف چلا آیا۔جو ''حکمے کی مختر ' تم نے اچھا نہیں کیا خالہ۔۔ گڑے مردے اکھا ڑنے کی کیا ضرورت تھی تنہیں۔ ''اس کے لیجے میں تاگواری ''میںنے کون ساغلط کردیا۔اب اس کے اہا کو بھی پتاتو چلے تا۔او نہہ بڑا ناز تھا بٹی پر۔ بڑے دکھی ہورہ تھے تم سے شادی کرا کے ان کے خیال میں ان کی حسین و جمیل بٹی کی شادی کس شنزادے سے ہوئی چاہیے۔'' ''توکیاوہ تیری بٹی نہیں ہے خالہ کہ تواسے سرعام رسوا کر رہی تھی۔'' ''در میں سگان'' میں نے تاریخ ہے۔'' ''وہ میری سکی اولاوہ و تی توالیں پھر کتیں ہی نہ کرتی۔' و جمیں خالہ۔وہ تمہاری سکی اولاوہ و تی توتم اے ایسی دلدل میں کرنے ہی نہ دیت۔" "ا كاو-تم توجه ى برجره دورك أے ميال-اب بے غيرت بن كريوى كے پاؤل چائے جموتم د جھے جیسے بدشکل اور بردی عمرے آدمی سے اس کی شادی کرا ہے بھی آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا خالہ۔اب اور کتناانقام لوگیاس۔ "نصیراستهزائیه ہنا۔ " اِلْمَا اِلْمُ مِن رہے ہیں آپ "جمال آرائے مندمیں انگلی دیالی اور ایار چلانے لکیں۔ المسلم ا ''بیانچهانبیں کرے ہیں خالو۔ ''نصیررسان سے بولا جمرابانے ہاتھ اٹھا کراسے مزیداس کی حمایت میں بولنے ''اس نے جو کالک میرے منہ پر ملی ہے جب بیر اتر جائے گی اس گھرکے دروازے کھول دوں گا۔ تب تک نهیں۔" نصیرنے ایک مُتاسفانه سانس بھری اور قضا کا ہاتھ پکڑا۔ "چلو۔"وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریبا " تھینچتے ہوئے اسے لے کیا تھا۔ عباد گیلانی کے اسلام آباد آجانے پر حوربیہ بہت خوش تھی۔اس کی تنهائی دور ہوگئی تھی۔وہ شام میں ان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے خوب باتیں کرتی رہتی۔ان کا ہر کام خود کرتی۔عباد گیلاں پریشان ہونے لگتے۔ " دوریه آرام کروبیات" انتیل تشویش لاحق موجاتی کیداس کے بالکل آخری ون تصرایے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ پیر بھی بستر سے نہا مارے مگروہ توادھ اوھ بھا گئی دو ثرقی نظر آتی۔ المباركون 50 وابر 100 M

وہ قرآن پڑھ کردب بھی حازم پر پھو تکتی۔ تووہ جیسے کسی منظر میں کھوجائے۔ انہیں یاور علی کے گھر کے وہ دن یا و آنے لگتے جب مومنہ اسے سفید چاور میں لیٹی قرآن پڑھتی و کھائی دیتی تھی۔ بہت سی تجی خوشیاں کھو دینے کا احماس ان كول يركوك لكاف لكا ہی کتے ہیں پھر جمع کرتے کرتے ہیا حساس ہی نہیں ہو ناکہ آپ سچے ہیرے کھو چکے ہیں۔ 'مہلوہ بلو۔'' حازم گاڑی کی چابی امرا نا ہوا چلا آیا۔عباد کیلانی اپنے خیالات سے چونک کرنگے۔ ''' تحریر '' "جى كىيى طبيعت ب" دەكىين كى كرى پربيند كيا ، پرنظرين ادهرادهردو داكى -و کافی بنانے گئے ہے۔ میں اے روکتا ہوں مگروہ نہیں مانتی اے سمجھاؤ حازم۔ اس کنڈیشن میں اے عمل آرام کی ضرورت ہے۔" "وہ انتی بی نمیں ہے میں کیا کروں۔"اس نے سامنے سے ٹرالی تھیدٹ کر آتی حوربید پر خوش کوار مسکراہٹ ا چھال پھر شھنڈی سائس بھرتے ہوئے بولا۔ ں۔ پہر سدن میں رہے ہوئے ہوں۔ ''ٹواب داباب کمانا چاہتی ہے۔ کہتی ہے شوہر کی خدمت کرنے سے ٹواب لما ہے اور جنت بھی۔'' وہ اسے وور المراس في الكل-"وه كرى معيني كريده كلي اور فلاسك الفاكر كم من كاني التربيع كلي ''موں بھی میں جس وقت نظرنہ آؤں توخود آوازیں دینے لگتے ہیں۔ میری رسٹ واج کمال ہے ہمویا کل کمال ہے ہموزے نہیں مل رہے ہیں۔''اس کی شمد رنگ آنکھوں میں مسکراہٹ تھرک رہی تھی۔ ''کیا کروں۔عاد تیں ہی بگاڑدی ہیں تم نے۔''عباد کیلانی ان دونوں کی نوک جھو تک پر محظوظ ہو کر مسکرا رہے۔'' ''ارےیا ۔۔۔ یہ کافی کمال دے رہی ہو۔ بھوک لگ رہی ہے زور دار۔''حازم کافی دیکھ کربولا۔ ''او کے۔ آپ فریش ہوجائیں میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔'' وہ مگ دوبارہ ٹرالی پر رکھتے ہوئے بولی۔''اور انگل ؟ ٢٠٠٠ ن غباد كيلاني كي طرف كافي كاكم بردهات موت يوجها-ونہیں تہیں ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کچھ دیر آرام کروں گا۔"انہوں نے مک اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ حوربہ نے ملازمہ کوٹرالی واپس لے جانے کا اشارہ کیا وہ خود انصے کلی کہ حازم بولا۔ وا بياكرو- كمانا بعد مين كما تيس كي- تهمار الراساؤنذ كروانا بيدوا كثرنشاط كافون آيا تحا-وهويث كردي بين تهارا\_میں بھول ہی گیا حمیس کال کرے بتانا تھا۔"حازم اے اٹھے ویکھ کریا و آنے پر بولا۔ ''ادکے "حوربہ سرملا کراندر کی جانب بردھ گئے۔ پچھاد پر بعدوہ سیاہ چادر میں خود کو ڈھانے ہا ہر آئی اس کے كنده يربيك جھول رہاتھا۔ والمرتبيات مرات مين أوه محفظ من وارم نيبل سے گاڑي كي جاني اٹھاتے ہوئے خود بھي كرى سے كھڑا ہوكيا۔ عباد كيلائى نے سملا ديا۔وه دونوں جلے كئے وہ یوں ہی کری پر جمٹھے دھیرے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے آنےوالے دنوں کا تصور کرنے لگے۔ انہیں ایک بے حدیبا راسا بچہ کھیلتا ہوا د کھائی دینے لگا۔ انہیں یکدم زندگی سے پیار ہونے لگا۔ جینے کی خواہش ہونے گی۔ان کے لیوں کی تراش میں مسکر اہث کھیلنے گئی۔

اسلام آبادی سر کون پر گاڑی فل اسپیرے روال دوال تھی۔ کی بار حوریہ نے مازم کوٹو کا ''آہسنہ چلائیں۔کیاہو گیاہے د متهماری قربت کانشه بد<sup>م</sup> ''یہ توخطرناک بات ہے۔''حوریہ نے چھیڑا۔''نشہ توجس کابھی ہو خراب ہی ہے۔''وہ ہنسی۔ ''تم ذرا اس بوجھ سے آزاد ہوجاؤ۔ پھر تنہیں بتا ما ہوں۔''اس نے موڑ کا ثبتے ہوئے مصنوعی پن سے اسے ' ٹر۔ یہ بوجھ نہیں ہے خدا کا فضل ہے۔ "حوربہ جلدی سے بولی۔ پھرونڈ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے وی۔ ''انٹابرافضل جس کے قابل بھی نہیں تھی۔اس برجتنا شکر کروں کم ہے۔'' اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو جگمگارہے تھے۔اس تصورہے روفٹنیاں می اتر رہی تھیں کہ چند دنوں میں ایک زندہ جاگناد جوداس کی گود میں ہمک رہا ہوگا' تکریک وزیاس کی آنکھوں کا یہ تصور دھڑام سے ٹوٹا تھا چیکتے جگنو کی طرح نوف کی رجھا تیں امرا۔ ے وہ ن پر پہا ہیں ہور ہے ہیں۔ سامنے سے فرائے سے آل کوچ - یک دم بے قابوہوئی تھی۔ حازم نے تیزی سے موڑ کا ٹنا جاہا ہمر بے سوو۔ ''میلو۔یس بابراسپیکنٹ سیا۔یا بابر گیلانی۔'' بابر جمیلانی ہاؤس کافون ریٹے وکر رہاتھا۔مقابل کوئی اجنبی تھا۔ ''واٹ۔''وہ یک دم چلایا۔اس کااعصاب پر پھرپڑا تھا۔عاظمہ قریب سے گزرتے ہوئے تھٹکیں ۔ '' بيديه كيے ہوسكتا ہے۔ اومائی گاڑ..." بابر كوا بنا دماغ ماؤف ہو تائمخسوس ہونے لگا۔وہ يك وم ريسيور پھينك كر وكياموا بإبر-"عاظمهاس كي طرف ليس-"مام ...وفد حازم اور حوربیر کی کار کا ایک میلانث ہو گیا ہے۔" وہ بامشکل کمرپایا اور اپناموبائل جیب نکالتے ہوئے بھا گتا ہوا پارکنگ لاٹ کی طرف گیا تھا۔ (باتی آئنده شارے میں الاحظہ قرائیں)

اعتذار اس ماہ تنزیلہ ریاض کے ناول "راہنزل" کی قط چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر شامل اشاعت نہیں ہے۔ آپ انٹلے اور شکیس کی۔ ان شاء اللہ۔

2016 75 523 35 - 15 COM

## صائمها قبال



یا کوئی فرشتہ ،جس کی عظمت کو لوگ سلام کرتے نہ تھکتے ہوں گے۔ کمرے میں جس اتنا ہورہ کیا تھا کہ سانس لینا مشکل ہورہا تھا۔اس نے اٹھ کرساری کھڑکیاں کھول دیں پھر بھی سانس کیوں گھٹ رہاتھا۔

چھ سال پہلے ہونے والی اس شادی کو پہلے چار سال محبت اور بعد کے دو سال اس نے شدید محبت سے بھایا تھا۔ وہ دو بہنیں اور آیک بھائی تھا۔ ماں باپ دو سال پہلے انتقال کر کیکے تھے مجھائی 'بن شادی شدہ تھے۔



و عدیلہ ہی میں کی ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق وہ مجھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔"اندرے آتی اس کے شوہر کی آواز تھی یا صور اسرافیل پھونکا جارہا تھا۔

''ہاں محبت ہے تال اس کیے تو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں 'ورنہ ایسے موقعوں پر تو محبت ہی سب سے پہلے رخصت ہوتی ہے کوئی اور ہو آاتواب تک ۔۔۔ '' اس کے قدم' بھا گئے کی شدید خواہش کے باوجود حرکت کرنے سے انکاری ہوگئے تھے۔ وہ شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اس کا محبوب شوہر' کوئی جائے پناہ کوئی امان نہیں تھی۔ پناہ کوئی امان نہیں تھی۔۔ وہ وہاں کیوں کھڑی تھی۔ اس سے پچھ سوچاہی نہ

کمیا۔ ''صالح اس سے محبت کر ماتھایا وہ صالح سے محبت کرتی تھی۔''

و کھتے داغ نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کردیا تھا۔ تھکے' شکستہ قدموں کو تھیٹتے وہ ناجانے کیے دو سرے کمرے تک آئی تھی۔ کئے کو صرف راہداری ہی تھی جس کے دو سرے سرے پر یہ دو سرا کمرہ تھا لیکن اسے لگ رہا تھا اس نے بھائے بھاگتے شہ جانے کتنافاصلہ طے کرلیا ہے۔

اگر محبت ذات کی تفی ہے تو وہ توذات کی نفی کرکر
کے اپنا آپ کب کا بھول چکی تھی۔
آج بریمٹیکل نہ ہونے کی بدولت جلدی گھر آنے پر
کمرے کے دروازے میں ایستادہ ہونے والی عورت
نے اس مخص کی محبت کو گلے کا ہار بنائے رکھا تھا اور
آج اس مخص نے اچانک اے احساس دلایا تھا کہ یہ
ہار توایک طوق تھا جے خوشی خوشی اپنی گردن میں ڈالے
وہ اکڑ اگڑ چلا کرتی۔ اس محبت میں سب الزام اپنے سمر
لینے کے لیے تیار تھی اور لے بھی چکی تھی اور آج
سارے بھرم 'سارے یقین ایسے ٹوٹے تھے کہ ان کی
کرچیاں اس کے جسم کو بھی لہولہان کرگئی تھیں۔
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے
اس سے محبت 'شدید محبت کا دعوے دار' کیے

"تمارے ساتھ کی لڑکیاں دود بچوں کی اسی بن کئیں اور ایک تم ہوجے کوئی پروا ہی سیں۔ شاید تم خود ذمہ داریوں سے محبراتی ہو۔ اس کیے۔۔ "اس دن اے احساس ہوا تھا کہ ڈاگٹرے رابطہ کرناچاہے۔ "صالح کیوں نیہ ہم کسی ڈاکٹر کو دکھا میں کننے سال ہو گئے۔"انگلیول کی بوروں پر سالول کی گنتی کرتے وہ صالح كاجبره ديكهتا بمول تني تهي-''ہاں اپنی کسی کولیگ کے ساتھ کسی اچھی ڈاکٹر کے یاس جلی جاؤ۔ "مشورہ دے کروہ ایک بار پھرلیب ٹاپ میں کم ہوچکا تھا۔ "ال فریحہ ہے ہی کہوں گی وہ جانتی ہوگی کسی اچھی ڈاکٹر کو۔"اس کے ساتھ کینتے اہمی تک اس کا دھیان اوهري تقا-ادھری تھا۔ "ویسے کیا فکر پڑھئی تنہیں" کیا میری محبت کافی نہیں ہے تنہارے لیے" صالح کی آواز اس کے دائيس طرف سے آئی تھی خواب ناک آواز ناجانے اے کیاباور کرارہی تھی۔ واس بھلاصالح کی محبت کے علاوہ کھے اور چاہیے وونسير-"اندرے آئی آوازيےات يقين ولاويا تفا\_ليكن آيك تشقى اور تركب يول تقى جو كسى صورت

سراب نه مویاتی-ورنس بالکل تھیک ہیں اللہ کی طرف سے درہے

بس دعا لیجئے اور آگر اپنے شو ہرکے ٹیسٹ بھی کرالیں تو

ہے۔ ڈاکٹرے ملاقات کے بعد اس کی نمازس کمی ہوگئی ڈواکٹرے ملاقات کے بعد اس کی نمازس کمی ہوگئی تھیں ایک نفے منے وجود کی خواہش کیے گیے کرد نیں لیا کرتی۔ جار سال کیے بھائے چلے گئے تنے اسے احماس بىنه موسكاتفا

وكياصالح كى محبت اتى طاقت ورعمى كداس كى اور طرف دیکھنے ہی نہ دیی۔"اب کیا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا

وصالح آب بھی ٹیسٹ کرالیں۔"اس دن ڈرتے ورية ال في الم القله الوريور الكسال

تم شری میں ایم۔ ایس۔ سے بعد کیلچرر شب اور صالح کا رشتہ دونوں ہی اس کے لیے بھربور خوسیاں کے کر آئے تھے۔صالح اس کی چیازاد عزین کادوریار کا سرالی رشتہ دار تھاجس کی ماں نے عدیلہ کو عزرین کے گھرد ملھ کراس کے لیے رشتہ دے دیا تھا۔صالح بینک میں منیجر تھا' دیکھا بھالا تھا شادی بھی جھٹ بھٹ ہو گئ منى - صالح سے چھوٹا ایك بھائی صبیح 'ریٹائرڈ ایا اور اس كى امال ' چھوٹا سا خاندان' وہ بہت خوش تھي۔ صالح زم مزاج كاخويرو مرد تفااس كي قسمت ميں لكھا گیا تھااسے محبت کر ماتھاوہ خوش کیوں نہ ہوتی۔ اراد الحن صالح کے ابار مٹائزہ سرکاری افسر تھے ہے کام ہے گام رکھنے والے آگر انہوں نے اس کی بمنى كونى تعريف نەكى تقى توجمى كونى برائى بھى نەكى ي- منتج محمير كسي الشريستال فرم من الاونيناك تقا مصبح كانكلاشام كو كمرآ بالساس كاساس حاجره بيكم أيك روایق ساس تقیس 'جاب کرناانهیں پیندنہ تھا تکراس کی جاب بروہ خاموش ہی رہی تھیں۔ اس کے کیے ہر كام ميس مين ميكه تكالناان كاينديده مشغله تفاكرات بھی ان کی بات بری نہ لگا کرتی۔ وکالج جانے سے پہلے کھانا بنا جایا کرد "آتے آتے مہیں در ہوجاتی ہے۔"اور اسے در توواقعی ہوجاتی

تھی کیسٹری کے بریکٹیکل جو کروانے ہوتے تھے سووہ جلدی جلدی سالن یکا کر "آٹا گوندھ کرر کھ دیا کرتی۔ ایک ددبارشام کوہانڈی پکانے پر بھی انہوں نے ٹوک میا

<sup>دو</sup>ا راد صاحب مجمی رات کاسمالن اسکلے دن نہیں کھاتے اس کیے مسج ہی بنا جایا کرد۔"اور ان کی بات پر عمل نه كرنامجملاايهاكيے سوچ كيتى۔ان كى كى بريات ير عمل اس كافرض اولين فقاـ

'صفائی والی کی کیا ضرورت ہے ہمارے کھر کون ے بیچے ہیں جمند تو اتنا ہو تا نہیں۔" وہ خود صفائی کیا كرتى كفرك سائھ ساتھ كالج كى دميد داريان احسن طریقے سے بھاتے بھاتے ناجانے کتنا ٹائم گزر گیا

''عربلہ 'نینا کوجوس بٹا کروے دو۔''اوروہ پھے بھی کے بغیراہے جوس بناکر پیش کردی۔ "نينا تنهيس كام كرنے كى كوفى ضرورت نهيں. تم بس آرام کیا گرو-"نیناجو پہلے،ی کام نہ کرنے کے بمأت وهوندا كرتى اب تواسے اصلى بمانہ مل كيا تھا۔ اے کی صلے کی خواہش نہ تھی۔ تھکاوٹ اس کی مرضى تولىس ييچىيى رە كى تھى-استوصرف صالحي محبت دركار تقي ''چھ سال ہو گئے انتظار کرتے 'صالح نے بھی اسے مرجر حا رکھا ہے۔ میرے بیٹے کی قسمت چوٹ كئ-" برآئے كئے كے سائے كيا جانے والا واويلا ئیناکی ال کے سامنے وہرایا جارہا تھا۔ جائے ان کے سامنے رکھتے عاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آگئی

"صالح بم كونى بچه ايدابث نه كريس-" باتھوں كى الكليول كو ايك دوسرے سے باہم جكڑے اس فے نمایت آہمتی کے ساتھ صالح سے بوچھا۔صالح نے ایک ٹانسر کے لیے اسے رکھا۔ تاجائے وہ کمال کھوئی

وکیا ہے بہت ضروری ہے" صالح کے بوجھنے بر في ملك سے تفي ميس سربلاديا تھا۔

اور آج جیسے اس کے اعتماد القین اسکون اور محبت کے پرنچے اڑ گئے تھے جس کی عزت کے لیے اِس نے خُود کو رول دیا تھاوہ کیے اس کی ذات کی دھجیاں جھیر رہا تھا۔ عورت کی سب سے بڑی خوشی اور کاملیت کو اس نے اس کی محبت کے آگے رو کردیا تھااوروہ تواس کی ذات کو بی رو کررما تھا اس کی محبت کا فراق اڑا رہا تفاديو بااونج متكماس يربينها بن داس يررحم كهاربا

اے محبت کا پیر طوق ملے میں ایکا کر نہیں چرناتھا فيصله توشايد وروازك كى دالميزر كمحه كفف يهلي بى موكيا

بعدصالح ننيث كے ليے تيار ہوا تفااس ميں بھي اس کی ساس اور ان کی طرف سے کی جانے والی کڑوی كسيلي باتول كابائقه تفاجووه نااميد موت بغيرصالح يتحصيراي راي تعي-

۴۰ کیک جارا گھرہے جمال ورانی ہی ورانی ہے۔نہ كوكى آواز نه رونق-" اور اس دن اس كى ساري اميريں ہميشہ كے كيے دم تو رحمي تحيس-شايد صالح اسے مجھی نہ بتا آا گروہ ساتھ نہ ہوتی اس کے بہت کہنے پر صالح کے نیبٹ اور پھران کا رزلٹ اس کے اندر ے جیے کی فروح میں کی گی۔ "وه بهی بھی باب نہیں بن سکتا تھا۔"وہ جران تھا

بریشان بھی تھا اور وہ سب کھے بھول کراہے تسلیاں وے رہی تھی اے پریشان دیکھنااس کے بس کی بات ں تھی۔ اور اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کھر میں کی کو چھے نہ بتانے کا وعدہ کرتے وہ مطمئن تھی۔ وہدونوں بی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ ساس کے طعنے و مرول کی جمیدتی نگاہیں سب

م کھ برداشت کرتے بھی اس کاحوصلہ جواب نے دیتا۔ وه صالح کورسوانه کرسکتی تھی۔اس کاریش وکھ سکھ کا ساتھی اے وہ کیے رسوا کر عتی تھی۔اس نے اپ لبى ليعقد

صبیح کی شادی اس کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی نینا کے ساتھ ہوگئی تھی۔ گھریس کوئی بھی اس رشة يرتيار نهيس تفا-

" أفس من كام كرف والى الركيال بهت تيز موتى ہں۔"اس کی ساس کی رائے توساری بی جاب کرنے والی عور توں کے لیے خراب تھی۔ نیناانہیں کیسے پیند آئی۔ سسر خاموش تھے مگر ناگواری کا اظہار کر چکے تصرصالح بمى اس رشية ير راضي نهيس تفاكر صبيح نے گھر چھوڑنے کی وصملی دے کرسب کھھ منوالیا تھا۔ شاوی کے دو سرے مہینے ہی نبینا کی طرف سے خوش خری نے جیسے ساری تلخیاں یک لخت ختم کردی

## eletycom عيرانوثين الا



پیاس سے پیٹری جم رہی ہے۔" میری بات من کرچپ سادھ کی پیس نے بھی ان کی طرف سے رخ موڑا اور پوراجوس نوش کر گئی 'طالا نکسہ ان کی نظریں جھے اپنے جوس پر صاف محسوس ہو رہی تھوں"

''چھوٹونداان کی تو تھٹی میں کنجوس وید نیتی شامل ہے تم آرام کرو میں تنہارے لیے کھانا لگائی ہوں سر میں میں شہارے لیے کھانا لگائی ہوں

' بچے بھی ٹیوش سے آنے والے ہیں تنہیں دیکھ کر خوش ہوجائیں گے۔"

آیا میرے پاس سے انھیں تو میں اپنی دائی دہی ٹاگوں کوسیدھاکر کے اپنے انھوں سے دبانے گئی۔ "اڈے سے گھر تک پیدل چلا کرلائے ہیں بس بیدود قدم پر گھرے کرتے دو میل کاسفر فلے کرالائے " میں لیٹ کر اونجی آواز میں برپردائی تو آیا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔

جھے آپای طرف آئے تیبرادن تھااور میں جی بھر کر
ہور ہو رہی تھی۔ نیچ صبح اسکول چلے جاتے شام کو
ہوش اور میں سارا دن آپائے گھرکے چھوٹے موٹے
کام نمٹاتی رہتی۔ آپائے ہاں تیبرے نیچ کی ولادت
تھی جو کہ ان کی ساس گھر میں موجود تھیں گروہ بینائی
سے محروم تھیں۔وونوں بچوں کی مرتبہ انہوں میکے میں
چھلہ کیا اب چونکہ نیچ اسکول جانے گئے تھے ای
لیے بہاں پر رہنا مجبوری تھی۔ ای نے ان کے اکیلے
مین کی وجہ سے مجھے آپاکی طرف بھیج دیا۔ اپ گھرسے
کری سے بے جال ہوتی میں بہاں آئی سوچا تھا آپا

" آیات مے ایک نمبر کے تجوس ہیں یہ میرے جیجا جی مجال ہے جو پورے راستے انہوں نے جھوٹے منہ جی سے پانی تک کاجی پوچھاہو۔ آرام سے اپی سیٹ پر چیک کر جیتھے رہے۔ وہ تو شکر ہے کہ امی نے اپنے داماد کی نیت جانے ہوئے میرے پرس میں وہ چار نمگواور کے سارے کرارا۔ جیسے ہی سی نے نمکو کا پیکٹ کھولا میری جی کی کسی ندیدے سے کی طرح فورا" رال نیک بڑی جی کے تھوڑی ہی چھانا طبیعت مجیب ہی ہو بڑی جیتے گھوڑی ہی چھانا طبیعت مجیب ہی ہو رکھے تو جھے گھورنے گئے آگر کچھ کھلا نہیں سکتے تو کسی رکھے تو جھے گھورنے گئے آگر کچھ کھلا نہیں سکتے تو کسی

میں گرئی ہے ہے حال ہوتے ہوئے سنرکا حال خوشی آپاکے کوش گزار کررہی تھی اور وہ ہے چاری شرمندہ ہوتی ہوئی خاموشی سے سننے پر مجبور تھیں۔ "جوس والا آیا تو میں نے ڈھیٹ بن کر کمہ ہی دیا سخاوت بھائی پیاس سے حلق میں کانٹے اگ رہے ہیں ایک جوس لے دیس تو کہنے گئے کہ سنرمیں جوس وغیرہ بالکل بھی نہیں لینے جاہیں گیا تیا کس تم کے کیمیکل بالکل بھی نہیں لینے جاہیں گیا تیا کس تم کے کیمیکل ڈالے گئے ہوتے ہیں آگر ہی کر طبیعت خراب ہوگئی تو میرے لیے مصیبت ہوجائے گی۔

مجھے ان کا کھراسا جواب س کربہت ماؤ آیا۔ پرس میں سے پیسے نکال کرجوس خریدااور ٹھنڈے ٹھنڈے جوس کے مزے سے سیب لینے گئی۔ دیکیمیکل والا جوس جھے سفر میں ہضم ہو جا آ ہے۔

میں وہوکیمیکل والا جوس جھے سفر میں ہضم ہو جاتا ہے سخاوت بھائی آپ جوس والے کی بالٹی میں سے تھوڑی سی برف نکال کرچوس لیس آپ کے ہونٹوں پر گرمی و

عاد المركون (56 وكبر 2016 <u>- 1</u>

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

جزیئر لے کر برانا چزیئران کے بینے کو دیکھتے ہوئے وان کیا تھا۔ گراس کو چلا کردوست کی لیک سے فائدہ اٹھانادہ گناہ کبیرہ خبال کرتے تھے۔ سخاوت بھائی پانچ بھائی تھے۔ جیے جیے شادی ہوتی گئی سے اپنے گھونسلوں کو پارے ہوتے گئے۔ سب کے گھونسلے 'میرامطلب گھرانگ ہی گئی میں آباد شخصہ سب آیک دو سرے کے دکھ کم 'سکھول سے

کے گھریں جزیئری سولت ہے کری کے دو اوسکون سے گزرس کے نگروائے حسر باجزیئر فقط شکل دیکھنے کے لیے رکھا گیا تھا ' مجال ہے جو اس کی ہے سرویا کا گھڑ گھڑاہٹ میری ساعتوں سے ککرائی ہو۔ وجہ وہی ازلی تنجوسی کہ گیس کابل زیادہ آئے گا۔ لو بھلا بتاؤ پھر اس کر چیے خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ وہ تو بعد میں بتا چلا کہ سخاوت بھائی کے کسی دوست نے اپنانیا



پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا سوردیے کا اصل نُوٹ ہے 'جو گیرو کے ہاتھ لیگ کراس کی قسمت کو جیکا كيا تفا-اب جھڑا يہ تھاكہ سكينہ بھابھي كي بين نے رو رو كرايي جي مني ي آئيس سرخ انكاره كرتي تحيس كديد نوث ويمل جمع القاس رمراح ب وونول جشانيول اور بعائيول مس اس بات ير حمرار ہونے کی ان کا کہنا تھا کہ تم نے تو پھینک دیا تھا گڈوا تھا كرلايا\_

اب تو سی اس نوث کااصل مالک ہے اس بات پر سكينه بهابهي اور شجاعت بهائي كاياره بائي بوكيا- دولول میاں ہوی تاصرہ بھابھی کی آگلی چھپلی پٹتوں کے قصے بان كرنے لك آخر فيعلم بيد مواكم سرروب كذه ع اور 30 رومے صومیہ کے بول محولے چرول ے ساتھ یہ نشست برخاست ہوئی اور میں نے کانوں كوبائد لكاتے نيچ سيدهيوں كى راهلى-ووتوبه يمال توسارا باوا آدم بى نرالاب-"

" آیا میرا آج نورے توری مصندی کھانے کا کوئی مود میں ہے۔ایمان سے تم لوگ ومیری سوجوں سے

بحى زياده منجوس نطلے عد مو گئی سى مهمان كائى خيال كركيس-ميس في كون ساروز روز آيا بي جب تك میں یمال ہول کھے اچھا یکالیا کو۔ تہیں بتا ہے کہ

مارے مرمی بے شک تک وی ہے مرابانے ہمیں هیشه احیمای کھلایا۔"

" تم تو چارون میں یہ چیزیں کھا کراوب کئیں میری ہمت ویکھوسات سالوں سے کیے گزار اکر رہی ہوں۔ وال سنرى كاذا كقد ايسازبان كولكات كير برياني قورمه كها كراب توطبيت بى خراب مونے لكتى ہے۔" آيا معصومیت بولیس توجهے ان برترس آگیا۔ " پتانهیں امال نے کیاسوچ کراتی دوران فقٹوں

مِن مهيس بياه ديا "مين باسف بولي-والل كوكيايا تفان كاندروني حالات كالبظامرتو ب كه تفيك تفاجلنا كاروبار الحيما كمر رشته ليتوونت

زياده باخبرريخ تص چمونا بحائي سعوديه من ميكسي چلا آفیااور آمال کوارا تھا۔ آپاک ساس ان کے ساتھ ربتی تھیں۔ سخاوت بھائی کا بہت برا جزل اسٹور تھا خوب آمنی ہوتی تھی مرایک ایک روپیہ سنجال کر ر کھنے کے قائل تھے" مجھے نہ تراوں تیرا بھیا ساتھ ملاؤں۔"برعمل کرتے ہوئے نوٹوں کی گڈیاں اسٹور میں لکڑی کی چھوٹی می الماری میں سینت سینت کر رتمى بونى تحيي

آیاکی زبانی معلوم ہوا کہ اس کے آھے جاریائیاں اور بورے کمر کا کاٹھ کمباڑ لگار کھا تھا۔ مینے میں ایک مرتبه ده اس سورس ایک تحفے کے لیے اپنے آپ کو مقيد كركيت اورجي بحركرات نتفنول كوتوثول كي خوشبو ے مكاتے جب باہر تكلتے توسارا دن طبیعت فریش رہتی۔ نوٹوں کی برحتی تعدادے ان کی بانچیس تعلی رہتیں اور بچوں کو اس خوشی میں آئس کریم کی شکل اورزائے سے آشنائی موجاتی-سارے بھائی الی طور پر متحکم تھے مگر طبیعتا" ہیے پر جان چھڑکنے والے تھے اے اپنے عبد اکرنے کے خیال سے بی ان پر عثی طاری ہوجاتی۔ پتانہیں ان حالات میں میں یہاں کیے ود ماہ رہ یاؤں گی۔ سوچ سوچ کے میراتو دماغ شل ہوا جا رہاتھا۔

میں نے صبح ہے مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے پھیلانے چھت پر مئی توساتھ والے تھرہے ،جو کہ آیا کی جٹھانی کا تھا'خوب زوروشورے ہنگاھے کی آوازیں آ رہی تھیں 'شاید کوئی مسکلہ زریجث تھا۔ میں نے جھت ہے ان کے صحن میں جھانگاتو 'وہاں عدالت کلی موئی تھی۔ دونوں بھائی اور ان کی بیویاں بچوں سے نفیش کررہی تھیں۔غور کرنے پر معلوم ہوا کہ سکینہ بھابھی (جھابی) کی بیٹی کوسوردیے کانوٹ محلی میں سے ملااس نے تعلّی سمجھ کروہیں پھیٹک دیا۔ تاصرہ بھابھی (دوسری جھانی) کے بیٹے نے جھٹ اٹھاکرمال کولا کے وكھايا۔ وهيان سے ديکھا گيا تو پتا چلا كه بيہ تو حكومت

مريس برياني كي خوشيو يهيلي تقي-ابھي ميں دم لكاكر فارغ ہی ہوئی تھی کہ متصل کھرے آیا کی جھاتی چلی

وارےواہ بری اچھی مک آربی ہے بریانی کی الکتا بديوري نالىك آنكى فوشى في فوب الم كفلاكر ركماي "وه آتي شروع موكسي اوريس کھول کررہ می مشکلوں سے آیانے سفاوت بھائی کو میرے آنے کا احساس ولا کر کھی اچھا بنانے کے لیے راضی کیا تھا مجے ہی سارا سلمان وکان کے ملازم کے ہاتھ بھیج دیا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ کا سارا زا تقہ برماني اورثرا كفل بس مودما تعا-

"كمال بعابعي ... آب كولوايين ديور كي عادت كايا عى بان كى بلاس كوئى آئے جائے جو كمرش وال رونی کی ہوتی ہودی کھلانے کے قائل ہیں سے تونے كى دان سے ضد كررے تھے إو آج ندائے بنادى-خوشی آیا صفائیاں دینے لکیس تووہ یقین نہ کرنے

والے انداز میں اولیں۔ "تم کمتی ہو تو یقین کر لتی ہوں۔ اچھاایسا کرو ایک پلیٹ میں بریانی دے دو بریانی کی مسک بوری کلی کوم کا رای ہے صومیہ کا بھی خوشبوسو کھ کرول کر گیا گئے گلی كى آنى سے لے كر آؤ بريانى-بد اولاد بھى ناماؤي كو ذلیل کردی ہے اب بھلا ہاؤیہ بھی کوئی بات ہے کسی نے اپنے کھرکے حماب چیزینائی ہان سے آنگ كرشرمنده موجاؤ-"

" آرے نہیں بھابھی شرمندگی کیسی اپنا گھرہے ويسے بھي آپ كى طرف تو بھيجنا ہى تھى ذرادم كالنظار کررہی تھی۔" آیانے بردی پلیٹ بھر کران کے ہاتھوں میں تھائی۔

" دوچار بوٹیاں تو ڈال دی ہیں تا 'پتاہے تا چاول کے ساتھ جب تک بوئی نہ ہو صومیہ کے حلق سے نہیں اترے کی بریانی۔ "انہوں نے پلیث کا چھی طرح جائزہ

"جى بھابھى ۋال دى ہيں۔" آيا شرافت سے بوليس تو وہ کچن میں چو لیے ہر رکھے دیکیج کا بغور جائزہ لیتی

تو کھے خرچا بھی کرہی لیا تھا 'یہ جو ہرتوان کی شادی کے بعد مجھ پر تھلے ہیں کہ منجوی ان سب کی فطرت میں ہے۔ ورتے میں کی ہے اس کو-باپ دادا سے نوٹوں ئے عشق میں گرفتار تھے تبوی کے یہ جراحیم نسل درسل چے آرہے ہیں۔ باتی سب جھانیاں توای خاندان کی بین ان کوتو پیرسب محسویں نہیں ہو تا 'بلکہ وہ تو شوہروں سے بھی جارہاتھ آگے ہیں۔المال نے سوچا یماں کے حالات ایکھے ہیں میری بچی عیش کرے ی مرعیش س کانام ہے میں اس مرمین تا آشنای ر ہی۔ اگر امال کو ان باتوں کا پتا چل جائے تو شاید ان ے علق میں توالے بی الک جائیں۔ کیا کرول مجوری اے کوٹل ساے جھے مبر شرکرے گزاداکر رہی ہوں۔ بھی توان لوگوں کو عقل آئے گی کہ دمڑی ر جان دینے والے اپنی سو تھی چڑی ہی ساتھ لے کے جائیں کے سب بین وحوا کاوحرارہ جانے گا۔" آیا اے ول کی بھڑاس تکال رہی تھیں۔

وتم بھی تو شرافت کے ساتھ گزارا کر رہی ہوان ے ساتھ الوجھو كرسفاوت بھائى سے بيے تكاوايا كرو - حالت و مجموای دوسونول میں گزار اکر رہی ہو تھیکے بدرنگ سوث- حميافائده ايسي دولت كاجو تجوريول ميس بندیدی رہے اور اہل وعیال اس سے محروم رہیں۔" مجصے سے میں سخاوت بھائی پر غصہ آرہا تھا۔ نام سخاوت اور سخاوت کے مفہوم سے بالکلِ نابلد -

"میری بن تم بس مبر شرکرے میرے بید دوماہ كثوا دو تمهارا مين بيراحسان نهيس بحولول كي-بس امال ابا کومیرے حالات کا بالکل بھی ذِکرنہ کرنا 'ورنہ ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔"میں ان کی بات س کران کی طرف د مکھ کررہ گئی ہم سب کوان کی تنجویں کا ندا زہ تو تھا' مگراس حد تک یہ بخپت کرتے ہوں گے اس کاتو ہمارے وہم و کمان میں بھی نہ تھا۔

\* \* \*

میںنے بوے ول اور محنت سے آج سندھی بریائی بنائی تھی ساتھ میں فروث ٹرا کفل بھی بنالیا۔ پورے

میں چنوں کے سالن کا جائزہ لیا اور سالن کے ڈونے میں سے اوپر آیا آئل الگ باؤل میں ٹکال کر کہنے لگہ۔

"خوشی تنہیں پتا ہے ناہمارے گھر میں کھانے میں آئل کم استعمال ہو تا ہے' ندا کو بھی بتا دواننے دن ہو گئے اس کو کھانا بناتے ہوئے ابھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔"ان کی بات من کرمیں خون کے گھونٹ فی کررہ

" اب اس کو ضائع نه کرمنا کل کسی سبزی میں وال بینا۔"

" ہوند! پانی میں بکا لیا کریں۔ تجوسوں کے سردار۔"

سیجیس آیا بربرس بردی "دبھی آیا میں اس طرح کے ماحول میں ہرگز تہیں رہ سکتی ایک و گھرے دور تہماری خاطر آئی ہوں کام بھی کروں اور ہاتیں بھی سنوں رات کو آئل زیادہ ڈالنے پر ہاتیں سنا دیں اور اس دن میں کپڑے کھنگال رہی تھی تو میرے مربر سوار ہو گئے۔

''بیہ کیاکررہی ہو۔''فصے سے بو کے ''نظر نہیں آرہا کپڑے دھورہی ہوں۔'' ''بھئی تم بہنیں بہت فضول فرچ ہو' بیسے کی ذرا اقب نہیں سرمیان این خوب ک

بھی قدر خمیں ہے سارا دن خون پیدند ایک کر کے جو روپ یے کملیا جا ماہے تم اس کو لحوں میں پانی میں بھادیتی مو۔"

مورے تو سرمیں گلی اور تلوؤں میں مجھی۔ "میں کے میرے تو سرمیں گلی اور تلوؤں میں مجھی۔ "میں نے ان کی کون سی دولت لٹادی تھی۔

ددمشین میں سے کیڑے نکال کرڈرائر میں ڈالا کو۔ ڈرائر کے پنچ بیہ برکھو باکہ سارا سرف کچود کراس بیس آجائے اس بب کے سرف کو دوبارہ مشین میں ڈال کر استعال کرو اس طرح سرف بھی ضائع ہمیں ہوگا۔ کپڑے بھی جلدی کھنگالے جائیں گے اور بانی بھی زیادہ خرچ نہ ہوگا۔ "انہوں نے سارا ہوسس بخصے کر کے دکھایا اور میرا خون کھول کررہ گیا ایسی تجوسی و کفایت شعاری نہ بھی دیکھی نہ سی۔ " جھے سے بیہ رخصت ہوئیں 'مجھے ان پر سخت ماؤ آیا تھا' شکر ہے ٹرا کفل فرزیج میں تھا در نہ وہ بھی ان کی کھوجتی نگاہوں سے پچنہ یا یا۔

'' کتنی گندی عادت کی ہیں یہ تمہاری جٹھانی کیسے ین ٹائم رہا تکنے چلی آئیر ہے''

و کیا گروں ساتھ کھرے اور ان کی حس شامہ بھی بڑی تیز ہے۔ کوئی بھی چیز پکاؤں خوشبوسو گھ کر فورا "یا تو خود جلی آتی ہیں یا بچے کو بھیج دہی ہیں 'نہ دوں توطعنے سننے کو ملیں۔ آیک کو دول دو سری کو نہ بھیجوں 'تواس کا منہ پھول جائے۔ اول تو کوئی ڈھنگ کی چیز پکتی نہیں ہے جو بھی قسمت سے بن جائے تو یوں چیٹ ہو جاتی ہے۔ بچیب مصیب میں گرفتار ہو گئی ہوں میں تو۔ اپنی مرضی سے پچھے تاکر بھی نہیں کھا کتے۔"

"فوشی باتون میں تکی رہوگی اندھی ساس کی بھوک کا بھی احساس کردگی۔"ایاں نے ہانک نگائی تو خوشی آیاان کو کھانا دینے چل دیں۔ میں اس خاندان کی گفتا عادات کے بارے میں سوچتی رہ گئی بریانی اس کے زیادہ بنائی تھی کہ رات کو بھی خوب مزے لے کر کھاؤں کی محر آیا کی جھائی نے سارے ارادوں یہ اوس ڈال دی۔شام کا حصہ مزے سے لے اڑیں۔

000

آپاکی ساس ویسے تو بینائی سے محروم تھیں ہمر حسات بلاکی تیز تھیں۔لاؤرنج میں بیٹھے بلیٹھے ہر چیز کا اندازہ لگالیتیں۔قدموں کی جاپ سے جان جاتیں تک آپا کچن میں کتنی بار گئی ہیں۔ گھر میں کون بہو کے پاس دبے پاؤں آیا ہے۔خوشبو سونگھ کر فورا "آ تکھیں مسلتی آٹھے بیٹھتیں۔

"خوشی میرے لیے بھی تھوڑا ساحلوہ لے آؤ۔" اور وہ جو بچوں کے لیے تھوڑی سی چزبنا تیں اس میں امال بھی حصہ دارین جاتیں۔ عجیب الخلقت لوگ تھے میں تودیکے دیکھ کر حیران ہورہی تھی۔ ایمی کا ہے بکا اقد میں میں فرید جند ایک

ابھی کل ہی کا واقعہ ہے میں نے چنے بنائے۔ سیارات کا کھانا کھارہے تھے سخاوت بھیانے ناقدانہ انداز

2016 من 60 وي 2016 من 100 م

غبارے کی طرح بھلا دیے۔والیس الل اور آیا کے کے بھی چیزس سک کروانانہ بھو کے الکا تھا۔ سخاوت بھائی اپنے نام کا صحیح معنوں میں مطلب جان گئے تھے' جب ہی تو اتنی سخاوت دکھا رہے تھے وہ شام میرے لے ایک یادگار شیام بن گئ ،جو سنری حروف میں لکھے جانے کے قابل تھی میں نے اس شام کے عوض ان کے سابقہ ول چھونک دینے والے جملوں کو ذہن وول ہے کھنے ڈالا۔

میں سلائی مشین رکھے آیا کاسوٹ سی رہی تھی جو كل بى انهول في مجمع اليبى كيس ميں سے نكال كرديا تفا۔ جب بھی آیا ہاری طرف آتیں سال کے تین سوث این اور امال کے جھ سے سلائی کروا کے لے چاتیں "اب بھی وہ میری موجود کی کا فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ میں جلتے ول کے ساتھ سوٹ سینے میں محو تھی برى اور جيز كے سوث الحي تك چل رہے ہيں۔ ب چاری میری صابروشاکر آیا گوئی اور بیوی موتی تودودان مس سخاوت بھائی کو تھنی کا ناچ نچادی۔ وہ تومیری آیا ہی شريف طبع بن كي جهاري امان كي تربيت كالثر تها جو وه چپ چاپ گزارا کے جارہی تھیں۔

آبا سخاوت بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کود کھانے گئی تھیں بجے اسکول میں تھے اور امال ایدر کمرے میں ہوگناک و خوفاک خرائے لے رہی تھیں ان کے جان دار خرائے سائے میں میراول بالا رہے تھے خمیث پر بیل ہوئی تومیں نے دو ژنگائی گلباہے آپا آگئیں۔ میں نے فورا " کیٹ کھولا مراہے سامنے ایک باریش اجنبی كوو كم يم كر تفتك محي باته مين أيك جهازي سائز سوث كيس تفام ركھاتھا۔

"جی بوے میاں فرائے کس سے ملنا ہے آپ کو۔" برے میاں نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے پھرتی سے اندرواخل مو کر گیٹ کی کنڈی لگائی۔ میرے طلق ہے چیخ برآر ہوتے دیکھ کر جلدی ہے میرے منہ یہ محق سے ہاتھ رکھ کر تھینچے ہوئے لے ب برداشت نمیں ہو تا سنجالوا بنا گھر بھیے تو واپس بھیجو میں بالکل بھی یمال نہیں مدسکتے۔"غصے سے میری آعموں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اشک الگ تھلکنے کوبے باب تص

" ندا میری پیاری بهن فقط چند دن میں ہی تم کھبرا حنين اين بهن كي خاطر <u>جيسے تيسے</u> بيدون كزارلو-تنن تين جنهانيان اس محله مين رهتي بين كوئي بھی آکر تمہاراچھلد کروادے کی میری جان بخشو "میں نے ہاتھ جوڑو میے۔میری بات س کر آیا کی آ تھوں مِن آنو ت<u>يرنے ک</u>ے

" جھانیوں کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے الماحظة كرلى ب كدوه ميرى كنتي بمدردوين- بورك كم کولے کریمال شفٹ ہوجائیں گی- سبح سے رات تك اين بى اولاد كے كھاتے كے چكرول مس برى رہيں گ- ہزاروں رویے کا کباڑا کرویں گی اور ساری عمران ك احسان تلے وتى رموں كى- سخاوت كے طعنے الگ سے میراکلیجہ چھانی کرس گے۔"انہوں نے حقیقت گوش گزار کی تومیں سے گئی۔

" پھردولها بھائی کوائی زبان میں اچھی طرح سمجھادو مجھے میرے مطابق کام کرنے دیں ورنہ میں چلی سال ہے۔"میں نے ان کو دھمکی دی تووہ اثبات میں سم ملا کر

اب پتانہیں یہ آیا کے سمجھانے کا اثر تھایا میرے منه سجانے کارد عمل تھا کہ سخاوت بھائی نے اب محریلو معاملات میں ٹانگ اڑا تا کافی کم کردیا تھا۔ میں نے سکھ كاسانس ليا اوراس دن تومس ورطه حيرت من دوب كئ 'جب انہوں نے کما''چلوندا جلدی سے تیار ہوجاؤ آج نہیں اور بچوں کو تھمانے لے چتنا ہوں۔ میں بھی جھٹ سے بچوں کو کیڑے بہنا 'چاور لے کر تیار ہو گئ مبادا ان کا ارای بدل جائے اور اس شام تومیں عش پہ غش کھارہی تھی، بلکیں جھیک جھیک کرسخاوت بھائی کو دیکھتی کتنی ہی مرتبہ اپنے بازو پر چنکی کاٹی کیہ میں کہیں عالم خواب میں تو نہیں 'جب سخاوت بھائی نے ہمیں شہر کی مشہور سوعاتیں کھلا کھلا کر ہمارے پیٹ

2016 F. 5 61 3 5 . C.

"هیں والدہ کی قدم ہوسی کرتا ہوں "آپ میرے طعام کا نظام کریں۔"وہ مسکرا یا ہوا امال کے کرے میں چل دیا اور میں بردیوا کررہ گئی۔ ميرك لي طعام كالنظام كرير- مومند-" 

میں جو آیا کے گھریس ہے زار اور سخاوت بھائي کی تنجوس فطرت کے سبب دان حمن حمن کر گزار رہی تھی الا کے دبور کے آجانے سے ساری بوریت و ب زاری خوش کوار حالات میں بدل کی۔ جزیشر کی مواک جھوتے فرحت بخشنے لکے "کی مختلف کھانوں کی خوشبووں سے مسكنے لگا وربورا كھے جمكتا نظر آيا۔ '' آیا بھی ہناؤیہ تمہارا سگا دیورہے؟ کمیں تمہارے رئے ایڈایٹ تو نہیں کیا تھااس کو۔" میں اس کی شاہ خرچیال دیکھ کرخوش آیاسے پو چھے بنانہ رہ سکی۔ " بخيلوں من أيك شاه خرج كايايا جانا ميرے ليے بھی اچنسے کا باعث تھا تمر کہیں ہے بھی ایسی کوئی خبر سننے کو نہیں می جس سے بتاجلا کہ دیور جی نے امال کے بطن سے جنم نہیں لیا۔ گناہ گاروں کے گھر میں ولی کا بدا ہوناشار ای کو کہتے ہیں۔" آیا بھی دیور کے کھلے ہاتھ کا کھے دل سے اعتراف کر رہی تھیں۔ " ویسے ایک بات بتاؤں تمہارے تھ ب کے ہی عیش ہو رہے ہیں۔" آیانے آئ منکائیں۔ وقلیامطلب تو

ود مطلب توتم الحجى طرح جانتي مودبورجي كيول تمارے آس اس چرتے ہیں میری جابلوسیاں کول كرتے ہيں ميرے بحول كے دھيروں دھير كھلونے اور چزیں کیوں لائی جاتی ہیں ۔باتی بھامیموں اور بھیجا فتیجوں کو دیکھ کرائیجی کیس کامنہ کیوں بند ہوجا آہے ان كونو فقط جاكليشس اور تافيون يربى رُخا ديا جاثا

آیائے حقیقت گوش گزار کی تو میں بھی اعترانیہ كرنے پر مجبور ہو كئ جبسے آپاكى شادى ہوكى تھى

آئے میرے مذہ سے معنی معنی جیس لکلیں۔ وواكوداواي كحرميرانهيس بين وان تجوسول كمال فقط چندون کی مهمان ہوں۔ آپ کو جو پکھ لوٹنا ہے بغیر کسی ڈر خوف کے لوٹ کے لیے جائیں میں منہ سے بھاپ بھی نہیں نکاول کی بس مجھے اس مرے میں بند كردس اوراپ اليجي كو كھول كراس كامنہ بھرنا شروع كرديں۔"من تيزى سے كم كرايك كرے كى طرف كېكى تۇۋەبارلىش ۋاكومىرى راەمىس ھائل ہو گىلا-"اجى لوث تو آپ نے ليا ہے ميراجين سكون صرو

قرارر معكول كاباى بناديا آب في جب عاجلا ہے کہ آپ یمال جلوہ افروز ہیں تب ہے ہے آلی و بے قراری سے شب و روز بسر کر رہا تھا۔ بردی مشکل ہے چھٹی لے کر آپ کے دید کی تمنا کیے یماں پہنچا مول "اس نے ای دیکی نگاہیں جھیر نکا میں تو مجھے آواز کھے مانوس ی لگی۔ میں نے اچنتھ ہے اس کی طرف دیکھاتواس نے اپنی سفید داڑھی و موجھوں کا صفایا اے ہاتھوں کیا تو وہ ہارلیش پڑھا' آیا کے جوان و خوب صورت ديوري شكل اختيار كركيا

"جي من !" وه مجھ پرشون نگاموں سے ديكه رہاتھا اورميرا يوراوجود تفرتفرار بانفا-

"ابنى كالمريس اس بسروك كى كيا ضرورت تقى" میں غصے سے بولی۔

" ضرورت تھی میری تیرہ شبول کی روشن-اگر میں اس جلیہ میں نبہ آ آلو گلی کے نکڑے ہی کسی بھابھی یا بھتیجا جنگیجی کی نظروں کی زدمیں آجا ہا۔" پورا جنجال پورہ اس وقت گھرمیں دھاچوکڑی مچارہا ہو بااور پیرجو تنائی میں آپ کے رخ روش سے میرا مل مثل ماہتاب روش ہے 'اس سے میں محروم رہ جا یا۔' "المال اندر كمرے ميں محواسراحت ہيں "آياايے نصف بستر کے ساتھ معالج کے پاس کی ہیں۔" میں نے اسے ماس کے لیج میں جواب دیا اور سنجیدگی و اجتبيت كالباده او زه كر پرے اپنے كام ميں معموف ہو گئے۔

2016 A 50 62 كاركة الم

" اجی باتوں سے کیوں مرغی کی لاتوں اور شمر کی موغاتوں سے بھریں کے آپ علم تو کریں جمیا تناول کرنا پندکریں گ-" "ميرے ليے تو مرغي كى لاتيں - كردان سيندسب ملے گاباقیوں کے لیے آبانی جیب کے صاب سے در لیعنی جان ولاور کا بھی کھانے کوول جاہ رہاہے۔"

" تو بس ٹھیک ہے تندوری نان اور بھی کا ڈنر تهارے طفیل سب ہی کریں مے "وہ شاہانداندازیں بولا تو میں مسکرا کر رہ گئی۔ شکرے ایک وقت کے لکانے سے تو نجات لمی وہ مجھے مستقبل کے سمانے پنے دکھا تا رہا اور میں ان سینوں کی سیر کرتی رہی شکر ے میرانصیب آیا جیسانہیں۔ میں مل بی مل میں ای قسمت يروشك كرتي وي-

كتفرن مو كئ ت مجمع يمال آئي موت مجمع اپنا محرب طرح یاد آرما تفاای اور چھوٹی بس بھائیوں سے فون رہات کرکے میں نے اسے اواس مل کوسنجمالا اور چرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں آیا کے پاس چلی آئی جوایک باسکٹ میں نتھے مہمان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیٹ کردہی تھیں کہ بتانہیں کب اس کی ضرورت پیش آجائے۔ " آیابه تمهارا دیور کتنے دن کی چھٹی پر آیاہے امہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک براجمان ہے۔ " بيه تم جھے ہے كول يوچھ رہى ہواس ہے يوچھ لو سارا ون تو تمهارے آئے بیچھے تھومتا ہے بیکن میں كتنى بي وُسْيِر تو تم دونوںنے مِل كرينا كى ہيں۔" " توكيا حميس النا ديوركى مجھ سے يہ ب تكلفي

" ناگوار تو نهیں گزر رہی تمراحیمی بھی نہیں لگ ربی-امال نامینامیں ساعت سے محروم ممیں میں ولاور ہے مصفول بازی پر ان کے منہ کے زاویے بکڑتے

ولاور دوجار مرتبہ ہی ہماری ہی طرف آیا تھا۔اور ہرمار اس کی نگاہیں میرے اطراف بھٹلتی رہتیں۔ میں بہت کچھ جان کر بھی انجان بی رہتی ، مگر سال توسب کچھ كال أرسام الميام ولاور صاحب ميرے وأكي بائیں کیوں چرتے ہیں۔اس کی ذو معنی باتوں اور کہتے تے تو میرے دل کے تاروں کو بھی چھٹر کر مصراب بنا والا تقاله ولاور تو واقعي بيسا خرج كرفي مي ول والا ابت موا تفاميري تو تسمت بي جمك التفي كي جوميري زندگی میں ولاور جیسا مخص آگیا۔ میں اسے سوچ کر مسكرا دي تو آيا بھي نومعني انداز ميں مسكراتي ہوئيں۔ میرے اس سے اٹھ کرچل دیں۔

منے سے کری عودج پر تھی جس اور محشن سے سب کا برا حال تھا۔ چھوں کی ہوا بھی پیدنہ خشک كرفے ميں ناكام مورى تھى۔ آيا كے نوس مينے كے آخری آیام چل رہے تھے اور جو تھوڑا بہت کام کاج کر لیا کرتی تھیں اس سے بھی ہاتھ تھنچ کئیں اور ساری زمہ داری مجھ پر آن پڑی آج میرا کی میں مسلے کو بالکل بھی دل تہیں جاہ رہا تھا مرکھانا پکانا مجوری کے ساتھ ضروری بھی تھا میں اس شش دینج میں تھی کہ كرول توكيا كرول-

و کیا ہو رہاہے میرے ماہ کامل۔"ولاور بے باک سے صوفے یر میرے قریب آکر بیٹا تو میرے ول کی وهر كنول من شور يج كيا-

" کچھ نہیں کری سے ول تھرارہاہے اور کچن میں جانے کاموڈ نہیں ہورہا۔ "میں اپنے سمجے میں قدرے بے زاری سمو کر بولی اور اس سے قدرے فاصلے پر ہو

'' تو مت جاؤ کچن میں میری مست نگاہوں کو سراب كرتى رمو-"اس كے ليج اور نگامول كى شوخى في مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کردیا۔ "سب تے خالی پیٹ کیا آپ اپنی باتوں سے بھریں گ\_"میں اوائے دلبری سے بونی۔

2016 15 63 35 50

ورب آباب ربورے خودی بوچھ لیں ندیس ان کی بیاری کے متعلق جانتی ہوں اور نہ ہی جھے جانے کا شوق ہے۔"میرے کھے سے جواب پر منہ بنا کر کھڑی " خیر ... مرض کا بھی کھوج لگ ہی جائے گا۔" کمہ " پھر بھی جہیں عقل نہیں آرہی۔" آپانے مجھے محورا جمرض تظراندا ذكر كئ " آیا کیا آمال مان جائیں کی وہ تو آپ کو ہی اس خاندان میں دے کر چھتا رہی ہیں مجھے کمال یمال ويغ پر راضي مول ك-" محصاند يشول في آليا-"الال كوراضى كرناميراكام ب، بس تم ايك كام كرو کی بھی طرح ولاور کو بہال سے جانے یہ راضی کرو ناکه مزید باتیں نہ بنیں۔" "ہاں میں کوشش کرتی ہوں دیکھوشاپیروہ راضی ہو جائے وہ تو مرایش کی طرح میرے ساتھ چیک کررہ کیا ووكوسش مبيں يوري كوسش كركے راضي كرواور مریش کو تم نے خودے اتنا چیکار کھا ہے ذراا ہے ہے دور ہی رکھو ماکہ بعد میں بھی کوئی کشش رہے۔" آیا في محص مجمايا توميري نگايس جيك كتي-"توبه... آپائهی تأکری نظرر تھتی ہیں ہم دونوں پر مل بل سے باخریں۔"میں جل ہوتی ہوئے وہاں سے

میں نے خود پر جر کرتے ہوئے اے واپس جانے۔ آماده كياتووه افسرده موكيا مكر يحرحالات كى نزاكت بهمانية ہوئے بالا خرمان ہی گیا۔ اس نے قریب رکھی سل کا بھاری پھراٹھا کراہے سینے سے لگایا۔ م لے بوول یہ پھرر کھ کریماں سے تکلناروے گا' کوئی بل ایسا نہیں ہو گا وہاں میرے کیے جس میں تمهاري يادميرے ذبن وول كادامن چھوڑوے "وہ بے قرار ہوا مگر میں نظرانداز کر عی اور جھٹے اس

تمہیں نہیں بجھے نظر آتے ہیں۔ تہیں کیایا ہروقت کیٹ کی کنڈی کو میں نظروں کے حصار میں رکھتی ہوں کہ کمیں تھی نہ رہ جائے کسی بھی جٹھانی کی آمد ہو من اور ممہیں دبورجی سے اس طرح بے تکلف ہوتے دیکھ لیا تو بورے مسرال میں میری کیسی بدنامی ہوگی منہیں اندازہ نہیں ہے۔"

آیا آج میری کلاس نے رہی تھیں اور میں ول ہی دل میں شرمسار ہو رہی تھی۔واقعی اس طرف توجیں في مجمى دھيان ہي نہيں ديا - سيح كہتے ہيں بھى بيہ عشق و محبت سب سدھ بدھ بھلا دیتا ہے۔ بدنامی کا خوف استعبل کے اندیشوں سے بے خبرانسان اپن ہی

و منهس الله بي سمخے دلاور كيے مجھے اپني محبت كے جال میں پھنسایا ہے کہ میرے دل دماع یہ بری طرح ے قابض ہو گئے ہو۔" میرے چرے پر میملی شرساری دیکھ کر آیار سائیت سے گویا ہو تیں۔ وويمحوولاورف الني امال اور سخاوت سے بات كى

ہوئی ہے دہ دونوں ہی راضی ہیں تم دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں مگریں نہیں جاہتی کہ تمہارے بارے میں کوئی بات کرے تم میری جھانےوں کو حمیں جانتیں ہروقت آی ناک میں رہتی ہیں مکہ کوئی بات سننے کو ملے ۔وہ تو شکر ہے کہ دلاور سمجھد ارہے جو کسی بھی بھابھی کی آمدیر خرانی صحت کابمانے بناکر کمرے میں برا رہتا ہے اور تم اپنے کام میں مصرف ملتی ہو ورنہ ان کی زبانوں کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔" آنکھوں کے اشاروں سے تو ابھی بھی بہت کھے باور کرا جاتی ہیں۔"آیا فکر مندی سے بولیں۔

" آب بالكل تحيك كه ربي بين مين آئنده خيال ر کھول کی اس دن جب آی دوسرے مبروالی

جھانی آئیں توجھے کے کئیں۔ ''بے چارا ہمارا دیور تو نجانے کس مرض میں لاحق موچکاہے جو تھیک ہی نہیں ہونے میں آرہا۔ مہیں پتا ہے کیا بیاری ہے ولاور کو۔"وہ میرے کان کے قریب سر کو شی میں پولیں۔

المحط لئ-

\*\*\*

اپ گر آگر ذندگی کے معمولات شروع ہوگئے۔
ایف اے کرکے جس نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے

رسمائی کے سلسلہ کو بالکل ہی منقطع کر دوا تھا اور
وکیشنل ٹرینگ سنشرے سلائی کا چھاہ کاکورس کرکے
میرے سینے میں نفاست تھی۔ ممارت و نفاست سے
میرے سینے میں نفاست تھی۔ ممارت و نفاست سے
کیڑے سی خاصی آرتی ہوجاتی چھوٹے دونوں ہمن ہوائیں

انچھی خاصی آرتی ہوجاتی چھوٹے دونوں ہمن ہوائی کے چوں

مشین پر ہینے کی تھکن کو کموں میں اڑنچھو کروہی۔

پھوٹی کی جو رمتی نظر آتی وہ میری دن بھری سلائی
چھوٹی کو بھی میں نے کپڑوں کی کٹائی سلائی سکھائی
مشوع کردی تھی۔ میں مقدور بھر آبا کا ہاتھ بٹانے کی
شروع کردی تھی۔ میں مقدور بھر آبا کا ہاتھ بٹانے کی
کوشش کرتی۔ امال نے میرے سلائی کے بیبوں سے
کوشش کرتی۔ امال نے میرے سلائی کے بیبوں سے
ایک بردی کمیٹی ڈال دی تھی جو بوقت ضرورت کام آ

مجھے آپا کے یہاں ہے آئے ابھی دوماہ ہی گزرے تھے کہ سخادت بھائی اپنے بڑے بھائی بھابھی کو لے کر مارے ہاں آن شیکے وہ با قاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ اماں نے ان کی حتی المقدور آؤ بھگت کی 'مگر جب انہوں نے رشتے کی بات کی واماں نے رسمان سے انکار کر دیا۔ اماں سے انکار کی توقع کسی کو بھی نہ تھی سب کے ہاتھ سے پھرلے کراس کی جگہ پر رکھا۔ پھیچھورا ہیرو بننے کے سارے کراس میں تھے۔
''بس جتنا دور رہنا ہے بچھے سے رہ لو۔ جتنا کمانا ہے
کمالو مگر میں آیک بات صاف بتا رہی ہوں شادی کے
بعد تہیں ہر گز نہیں جانے دوں گی۔ بھلا یہ بھی کوئی
زندگی ہے کئے کو شادی کے پانچ پانچ چھ چھ سال ہو
جاتے ہیں اور ساتھ رہتے دنوں کو گنتی کروتو بشکل تین
سو پنیسٹی دن بنتے ہیں بھی جھ سے تہماری دوری ہر گز
برداشت نہیں ہوگی۔''

''اتنا چاہتی ہو اپنے ولاور کو ''خوشی سے اس کے ناتواں دجو دمیں ہوا بھرنے گئی۔

میں نے شراکر نظریں جھکا کی۔ تو وہ میری اوا پر
خار ہو گیا۔ میں بھی سابقہ اور عدد حاضری ہیرو سنزے
کم نہ تھی 'جانے سے پہلے جھے ہوی اسکرین والا ٹیچ
موبا کل رینا نہ بھولا۔ میرے ول پر تواس کی تصویر سجالی۔
مقی ہی وال پیرپر بھی اس ڈھانچ کی تصویر سجالی۔
مین کو اور کے جانے کے بعد زندگی ایک دم بھی و ب
کیف لگنے گئی ذہن میں بروقت اس کی با تیں کو جیس
میں کئے ساتھ میں نے بشنا کھیلنا بھی بہت کم کرویا
میں دان بعد ہی آیا کے ہاں آیک خوب صورت پیاری
میں تھی پری نے جنم لیا تھا۔ میری مصوفیت بے حد
برور گئی تھی۔ آنے جانے والوں کو نمٹانا 'بچوں کا خیال'
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
میں اس سے بات نہ کر پائی رات کو موبا تل ہاتھ میں
آ یا تو اس کی ڈھیروں میسلہ کالزو کھ کر دل مسوس کر رہ

بن الله الله كرك آياكسى قابل ہو كيں توميرى خلاصى ہوئى المال مجھے لينے آئى تھيں۔ چھوٹی کے ليے اپنی بساط بھرچيزيں لائی تھيں۔ جنہيں دکھ كر آپا کے چرے پر بڑى پيارى مسکراہٹ آگئى تھی۔ پچ کہتے ہیں میكے كی طرف ہے آئى معمولی چیزوں كی بھی اپنى ہی خوشی ہوتی ہے۔الاں نے خرچ میں ہے ایک آیک بیسا جو اگر

2016 198 65 35 4 3

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ودجس كريس وإبادي سيءى نه جائے اس كريس مرے کے ایک لو بھی گزار نازلت ہے" وہ لیے لیے وُک بھرتے گیٹ یار کر سے ان کے چھے ان کے بھائی بھاہمی بھی خامقی سے چل دیے اللاابات والبوس بنف كيفه یہ کیا کردیا الل نے وہ اتھی طرح جانتی ہیں کہ ولاور بچھے بیند کر اے میری آ تھوں میں بھی وہ مجت ك رنگ و كي چى يى چروه كيے انكار كر عتى يى -المال في ورحال من اولاد كى خوشى كوبى مقدم جانا مجر آج انہوں نے میرے مل کوانیت بختے کانیسلہ کول كرليا تقام من زرديوت چريد كسات الحموليد باندر محد بن ازیت میں جتلا سی۔ " تم اس اند جرے میں بڑی کیا کر رہی ہو 'یا ہر نگلو

مغرب کا وقت ہو رہاہے جل کروضو کی تیاری کرو۔" الل نے مرے میں وافل ہو کرلائٹ آن کی اور لاروائی ہے کہتی ہو تیں باہر نکل گئیں۔ میں ان ک نے حی پر کٹ کر رہ گئی۔رات کو ولاور کا فون آیا تو مير عضبط كربند ثوث محاس كالجدمجي مصحل اور اضرده تفاسه

وری کیا کر دیا تمهاری الل نے وہ ہم دونوں کی بنديدگى كے بارے ميں جانت بيں جمرانهوں نے كس طرح به فیصله کیا۔ کیا انہیں تمہاری خوشی عزیز

ووجهي كجه معلوم نهيس ولاور - مجهي صد فيصد اميد تھی کہ امال کاجواب اقرار میں ہی ہوگا مگرعین وقت پر المال نے پانسیں کیوں انکار کردیا۔"میرے آنسووں مين دوي فظول يروه تؤب المحا-

"تم قکرنہ کروٹم میری ہی ہو 'کسی میں اتنی جرات نہیں کہ تمہارا خیال بھی ول میں لائے تم صرف میرے دل کی ملکہ ہواور گھر کی مالکن بھی تم ہی ہوگ۔" اس کی بوک نے میری ہمت بند حاتی اور میں روناد حوتا چھو ڑا ہے سلطان راہی کے لفظوں کے تحریس کھونے

بھونچکا رہ گئے۔ بھابھی ناصرہ کو تو اپنی ساعتوں پر شبہ ہونے لگا کہ امال نے انکار کائی لفظ منہ سے أواكيا ب-وه توسوح بينمي تحيس كدادهم بمن رشته ديا اور اوهرفث ا أبات من جواب آئے گااوراتے ونوں ے بید میں جو باتوں تے مو ڈاٹھ رہے تصورہ ب باتیں باہر نکل آئیں کی محریماں تو امال نے ایسا کوئی موقع ہی نہیںہاتھ آنے دیا۔

" خالواسوچ لیں اڑکا اچھا کھا تا کما تا ہے مشکل و صورت كردار حسى بمن بهي كُونَي عيب نهيس أيك رشته لے بھی دے سے ہیں بھی شکایت کاموقع میں دیا ہم ہے ای اس کو۔ " صدافت بھائی ماتے یہ چتون ڈالے بولے۔ان کی بات کے جواب میں ابا خاموش رہے المال نے ہی ہمت کی۔

"صدافت بینا جمیں آپے کوئی کلہ نہیں ماری بٹی آپ کے مرمیں خوش ہے امارا مل مطمئن ہے الربيابات بيب كدميري فالدزاد بهن في بمي اين یے کے لیے رشتہ انگا ہے اڑے کا شوروم ہے مختری لیملی- تمهاری طرح عزت دار اور کھانے بنتے لوگ ہیں بری جاہت سے انہوں نے میری ندا کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں آج کل میں خاوت بیٹے تم سے بات کرنے بی کی تھی تمہاری رضا کے بغیراتو ہم بیر رشتہ طے نمیں المستقتات

"اگرمیری رضا کے بغیریہ رشتہ طے نہیں کر سکتے تو بحرمیری رضاای میں ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دیں درنہ آج کے بعد میرااور میرے بیوی بچوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہو گا۔"سخاوت بھائی غصے سے

" يوں جذباتی نهيں ہوتے مخل سے کام لوبيا۔"ابا نے زي سے ان كے كندھے ير ہاتھ ركھ كرائيس تحيتهايا مرانهوب غصاباكا بالمرجوزك ديا-سخاوت بھائی غصے ہے تن فن کرتے فورا "بى جانے کے لیے تیار ہو گئے ابائے بہت زور نگایا کہ کل چلے جائیں لمباسفرے رات ہونے کوہ مرسخاوت بعائى نے أيك ندماني-

ور الل ضوري حيس كد سب ايك جيد مول سخاوت بھائی کے سب بھائیوں میں بردا اتفاق ہے "میں المال كى برين واشتك كرف محلي-

'' میں سب جانتی ہوں کتنا انفاق ہو تا ہے بھائیوں '' میں۔"وہ خود کلای کے سے انداز میں بولیں اور کھانا لِكَانِي مِن مِصوف مو كني - ميں نے مشين سائذ ير مسيكاني اور كيڑے سميث كرشار ميں ڈالے ميراول اب كى چىزىس نهيس لك رما تفاييا نهيس امال كيا سوہے بیٹی تھیں میں کرے میں آکرلیٹ کی۔

كتنے بى ونول تك الى 'الا اور آيا كے ورميان فذاكرات موت ريد ميرے ول في صرف ولاور کے نام یہ ہی دھڑ کنا سیما تھا۔ میرے دل اور دلاور کا رشته چند مهینول میں ہی ایسامضبوط ہوچکا تھا کہ کسی اور کے لیے سوچنا بھی میرے لیے سوبان روح تھا۔ول میں اندیشے کیے میں پڑمروہ چرے کے ساتھ کاموں میں مصوف رہتی۔ولاور کے ڈھارس بندھے جملے میرے ول کو ڈھارس دیے رہے۔ ٹا امیدی کی جگہ امید کی كريس ول من بهي روش موتي اور بهي رهم يران لکتیں۔ یہ محبت بھی کیا ہے ہے یل میں دل کی دنیا بدل كرركادي بمعبت حاصل موجائة لكتاب دنياي ورنعت بمين حاصل مو كي اور أكر محبت ے محروى ويميني روجائية ول اندهر تكريس آباد موجا تاب مجر کوئی خوشی کوئی روشنی اس کے دل کو اجالوں کا رستہ نہیں دکھا تھی۔ میرا دل امید و بیم کے پنڈولے میں

آخر كارامال نے باخوشی یا بادل ناخواسته دلاور كواپنا داماد بنانے كافيصله كربى ليا تقااور ميں جيسے خوشيووں و مواوس کاسفر کرنے کی جس سٹک یاری لاگی تھی اس ك ساتھ رہے كاخيال كيسا انساط بخشائے كوئي يہ اس وقت میرے ول سے بوچھتا۔ سادگی سے متلنی کی رسم ہوئی موئی فنکشن منیں ہوا۔سال بعد الاسنے

میں ہے ولی سے کیڑے سلائی کررہی تھی چھوٹے بس بھائی اسکول کئے تھے الی کئن میں ووسرکے کھانے کی تیاری میں تھیں۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا

تفا" یا نہیں سخاوت بھائی نے آیا کے ساتھ کیاسلوک كيابوكا-"اسي دمياس ركهاموبا كل ج الها-اسكرين یر آپاکا نمبر جمگارہا تھا میں نے دھر کتے ول کے ساتھ فون ريسيو كياتو آياسيات آواز مين يوليس

"المال سے بات كرواؤ \_"ميس فے حيب جاب المال لو فون وے دیا ان کے ورمیان یا میں کیا بحث و ماحشہ ہوا۔ فون بند کرنے کے بعد امال بجھے خاصی تفكروكهاني دير-

"الل كيايات ب آب كه يريثان لك ري بي یں نے ہمت کرتے ہوچھ ہی الما۔ " بیٹیوں کی ماؤل کی زندگی بیشہ پریشانیوں کے مندرمن غوطے کھاتی رہتی ہے متحاوت نے تمهاری بس كوميكي چھوڑنے كى دھمكى دى ہے-وہ رورى تھى كه امال كه موسويس ميرا كمريرباد وجائے كا بجلا بتاؤ اماری بنی ہے ہم دیں نہ دیں کوئی نور زبردسی ہے

"المال أليا كادبور بهت اليماب- ليا كابهت خيال ر کھتا ہے بچوں کی بھی سو ضرور تیں بوری کریا ہے۔" میری و کالت کرنے برامال نے مجھے چونک کرد مجھا۔ " الركاتو ميرے جمي جي كولكا ب اميد ہے حميس خوش رکھے گا مگرایک گھریس دو بیٹیاں دینے کی میں قائل نهيس مول- بهنول ميس وه پهلي سي محبت نهيس رہتی دبورانی بحضانی کے رشتے کے جلایے کادیا دل میں جلائى ريتاب-بهنول من أكر محبت بونو بهائيول من ان بن ہونے کی وجہ سے ایک ہی محلے میں رہتی بہنیں ایک دو سرے کو دیکھنے ہے بھی ترس جاتی ہیں۔ المال كا اینا تجربه بول رہا تھا تایا ابو مارے خالو بھی تے مراباے ان کی بھی نہ بن جس کی وجہ سے خالہ ہم ے محبت ہونے کے باوجود مل نہیں علی تھیں چوری چوری مجھی کبھار ملنے آتیں تو دونوں مبنیں مکلے لگ کر

شادی کا فیصلہ کیا تھا 'سب اس پر راضی ہو گئے۔ یہ سال شادی کی تاریاں کرتے آئندہ دنوں کے خوش کن خیالوں میں ایسے پچھی کی طرح گزرا جے اپنی منزل پر پہنچنے کی ہت جلدی ہو۔ میں آپاکی دیورانی بن کران کے گھر کواپنے خوب صورت سراپے سے رونق بخش چکی تھی۔

### 

یا نہیں کولن کون سی نضول رسموں کے بعد مجھے میرے کوششہ عانیت میں جانا نصیب ہوا عمیں نے ر سکون ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگالی اور کمرے کا نأقدانه جائزه لينے للى- يورا كمرارنگ برنے ربنوں اور حمك و بعر كيا مر أول ت بحولول سے عجيب ہى منظر بيش كرربا تقا- فريش فلاورز كانام ونشان تك بنه تقا-میراول کٹ کر مرکبا فرایش فلاور زے سچا 'خوشبووں ے مہلتے کرے کی تمی نے میرے ول کو اداس کرویا " مرا کے بی بل داور کی آرے میرے ول یہ جھائی اداس کی کیفیت کوبرل ڈالا۔ اس کی دار فتکی اور خوشی نے جھے مسرور کردا۔ محبوب کوپالینے کانشہ دونوں کوبی این لپیٹ میں لے ہوئے تھا۔ دلاور نے مجھے بچاس بزار رونمائی میں سے تھے مرا تورل اتی بردی رقم دیکھ ارتیزی سے دھ کتے لگا۔ آہم دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ وہ گولڈ کی کئی چیزایے ہاتھوں سے جھے پہنا ماتو تاعمرذ بن کے کوٹے میں یہ کھے محفوظ ہوجاتے میرے معمولی سے شکوے پروہ بولا۔

''بھی اپنی بستد نے تم جوجا ہے خرید تاجب خرید و گ جان دلاور کو اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں گا۔''اس کے مخمور ہوتے کیج نے میری شرم اور مسکراہ شمیں کئی گنااضافہ کردیا تھا۔

اپنی نئی زندگی کی نئی روش صبح مجھے بری اجلی کئی مسی مجھے بری اجلی کئی مسی دلاورنے المصنی مجھے سے رات والے بچاس ہزار کامطالبہ کیا تھا۔

''وہ کیوں۔ ؟''میرے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ '' بھئی سمجھا کردنا شادی والا گھرہے سو طرح کے

لوگ آتے ہیں 'تم کماں رقم سنبھالتی کچرو گ۔ ابھی پارلروالی آجائے گی بھرتم اپنی اماں کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤگی راستے ہیں بھی دھڑ کالگارہے گا۔اس لیے فی الحال میں رکھ لیتا ہوں بعد میں تم اپنی امانت واپس لے لیتا۔"

اس کی بات س کریس نے چپ چاپ درازیس رکھے پہنے اس کے ہاتھوں میں تھمادیے اوروہ لے کر کرے سے ہی نکل کیا میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئے۔ میرے پاس اپنی سیمیلیوں گزنز کورونمائی کا گفٹ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔

### \* \* \*

شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی دلادر کے ساتھ
ایک خوش حال وخوش کوار اندوائی زندگی گزارنے کا
خیال دم توڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ زندگی
گزارنے کے جو سمانے سینے میری آکھوں میں
سجائے تھے اپنی کنجوس فطرت کے سبب بوردی سے
نوج ڈالے تھے۔وہ بھی اپنے باتی بھا یوں کی طرح بیے
نوج ڈالے تھے۔وہ بھی اپنے باتی بھا یوں کی طرح بیے
کاعاشق نکلا۔

"اگر پیسے ہی ہے عشق کرنا تھا تو بھے سے دل لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ "میں جل کردولی۔ "ارے بیبا وہ نوشی تو نہیں دے سکتا جو تمہارا خوب صورت سرایا اور ہاتیں مجھے سکون بخشی ہیں۔" اس نے میرے گھنیرے بالول کو ہاتھوں سے چھوا تو" میں اسے گھور کررہ گئی۔وہ باتوں سے ہی بیب بھرنے والا محض تھا۔

ہنی مون پر لے جاناتو بہت دور کی بات اس نے تو میرے رونمائی کے دیے بھی واپس نہ کیے۔ کتنی ہی مرتبہ مائے انگر ہر مرتبہ ایک ہی جملہ سننے کو ماتا۔ تمہماری رقم کاروبار میں لگادی ہے رقم بردھ رہی ہے منافع سمیت دوں گا۔ "اس کی باتیں س کر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔

"بال اس منافع كى رقم سے ميرامزار بنواويناجس كى نوبت جلدى آنے والى ب-"ميں ول ميں سوچ كرره

2016 5 68 35 F. COM

تھے۔" میں اسے گھورتی ہوئی ہاتھ دھو کر کمرے ہے ہا ہرنکل آئی اور نیچے سیڑھیاں اترنے کی۔ ر تم كيول في وقت كاراك الاپ رے موسيس نے اسیداور اسامہ کوروتے دیکھ کر ہو چھا۔ "محوک لگ رہی ہے ان کو۔" "تودونا بحول كو كھائے كو-" "كيے دول تمهارے بھائى صاحب كا حكم بے شادى میں جانا ہے۔ آگر اب کھالیا توشادی کا کھانا کیا خاک کھائیں کے آیا کی بات س کرمیں نے اتھا بید لیا الله بي منتمجه كاأن بنيوں كوتو-شادى رات كى ہے بچول کو سرشام سے ہی بھو کار کھا ہوا ہے " چلو او میرے ساتھ۔" میں ان کا ہاتھ پکڑ کراوی لے آئی میں نے نماری بنائی تھی۔ شکر تھا کہ کھانے يكانے كے معاملے ميں ولاور نے ہاتھ كھلا ہى ركھا تھا میں بھی روزنت نی ڈشز بناتی اور آیا کے بچوں کی خوب موج ہوتی سیاتی جھانیوں سے میں کیے دیے ہی رہتی وہ بھی میرامزاج دیکھ کرمیری طرف کم ہی آتیں' یجے ہے ہی ہو کر چلی جاتیں۔ " بيت بحركر كهاؤ اور خوب كهيل كود كرك كهانا مضم كرليناورنه شادي مين كهانانهين كهاؤ محيوا بينابا ک ڈانٹ ضرور کھاؤ کے۔"میں بچوں کو کہتی پھرے آیا کیاس چلی آئی۔ " آیا ویے ہمارے ساتھ بہت برا وحوکا ہوا ہ تهماري مرتبه توجلو بميس كجهاندان بي نهيس تفاعمراس دلاور کود مجھو کیسی کینچلی بدلی ہے۔ "صیح کمه ربی مونمیں تو بھٹسی تھی تنہیں بھی اس عرت كدے ميں لے آئى۔ مجھے كيامعلوم تھاكہ ولاور صرف تم سے شادی کرنے کے لیے ہم پراتی عنایتیں كرد باتفا- بابرس ميرے بحول كے سوٹ لے لے كر آ ناتفااوراب جبكه يهال كذر كارمنش بنائي باتوجمي جھوٹی کے لیے بھی ایک سوٹ تک لے کر مہیں آیا۔ آیا اسوہ کے کیڑے چینج کررہی تھیں ان کے لبول سے شکوہ سن کرمس ان کی طرف و کھے کررہ گئی۔ تھیک کمہ رہی تھیں ولاور نے یہاں بہت بردی

میں جواہے آپ کو ہڑی چالاک وہشیار سمجھتی تھی ولاور کوبر کھ نہ سکی۔ کمبخت نے مجھے بھانسے کے لیے روسیانی کی طرح بهایا اور او کون نے تو ویسے ہی ایجھے گھراورا چھے برکاسپتا آنکھوں میں سجار کھاہو تا ہے۔ میں بھی اس کی محبت اور اتنا خیال رکھنے پر اس کی ب ربرد کی طرح کینی چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی نہ سوچا کہ کمیں بیہ سب و کھاوا تو نہیں۔ میں غصے میں بربرا تی کمرے میں لکی لڑیوں اور دیواروں پر سجے ویل میرج کے تھکے ہوتے اعلیکرزا تاریے گئی۔ 'یہ کیا کررہی ہو۔۔۔؟بڑی بے وقوف ہوتم سارے ے کی سجاوٹ کو منٹوں میں او حیر ڈالا۔ انڈا زہ بھی ب كتابيساخرج مواتفا-اس بر-"بت اچھی طرح اندازہ ہے بھے اور سے چھے ماہ ہو کئے ہیں ان کی قیمت کب کی وصول ہو چکی ہے۔" میں نے ساری سجاوت سمیٹ کر ڈسٹ بن میں چینی اور کمرے میں جھاڑولگانے گی۔ کم از کم ایک سال تو کلی رہے دیش بالکل نئ بردی میں ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی گلی ہول۔"وہ ڈسٹ بن میں بڑی اڑیوں کو الی صرت سے دیکھنے لگا کہ جسے ی کو نو عمر کو کسی ظالم وجابرانسان نے بغیر کسی خطاو فصورك بوردى سمارة الامواوراس كواحقين م واندوه کی تصویر ہے اس کا آخری دیدار کر رہے

"ایک سال…"اس کی بات من کرمیری آنکھیں ایل بوس- "کیامیری بری منانے کاارادہ رکھتے ہوتم ان خسوخاشاك ميں۔"ميں جھا ژور كھ كر پھنكارى۔ "م سے توبات کرنی ہی قضول ہے تم کمال بھے کی قدر کرو گی الب نے معیک ہی کما تھا لڑکی مجھے بہت فضول خرج لگ رہی ہے۔ ان کے قیافے کتنے درست ٹابت ہوئے ہیں تنہیں دیکھ کراندازہ ہو رہا

''کاش میرے قیافے بھی درسیت ثابت ہوتے جو میں نے تمہاری باتوں اور انداز دیکھتے ہوئے اگائے کے بینگ کی چادر ہردو سرے روز بدلتی محوری چٹی امال صاف ستھری بردی بیاری لگا کر تیں اور جس دن دہ سفید امیر ائیڈڈ سوٹ بہتتیں تو بردی ہی مقدس لگا کر تیں نظریں بار بار ان کے چرے پر تھسرجا تیں 'میں ان کی تعریف کرتی تودہ شرماجا تیں۔

"ساری دنیا میرے حسن کے تصدید براحتی تھی ایک تہمارے اباکوئی میری خوب صورتی نظرنہ آئی ' مجال ہے جو بھی دن کے اجائے یا شب تنمائی میں انہوں نے بھی میری دل کھول کر تعریف کی ہو 'ساری عمر میرے کان ترس گئے ان کی تعریف کے دو اول شنے کو۔ بہشتی کور میں جا سوئے عمر انی ضم نہ تو ڈی۔ امال کے لبول پر شکوہ ہے جا باتو میری جسی نگل جاتی۔ یہ عورت بھی سداکی مرد کی ستائش کی بھوکی ہے ساری خوب صورتی ' ہار سکھار ہے کار جاتا ہے کر

چاہنے والا آھے نہ سراہے ان کی رگ رگ میں تنجوی سرایت کرتی ہوگیاس لیے تعریف کے معاطم میں بھی تنجوس رہے ہوں گے میں محض سوچ کررہ گئے۔

میں محض سوچ کردہ گئے۔ شکر ہے دلاور اس معالمے میں اپنے اپار نہیں گیا تعاوہ میری خوب تعریفیں کرتا میرے خس کو سراہتا' میرے پر کشش سراپے اور خوب صورتی پر وہ فدا تھا میں اس میں خوش ہو جاتی۔ ایک لفظوں ہی کی تو فرادانی تھی اس کے پاس۔ پیپوں کی برسات جھ پر فرادانی تھی اس کے پاس۔ پیپوں کی برسات جھ پر کرے نہ کرے لفظوں کی بارش میں مجھے خوب بھو تا۔ روپوں کی تو بھٹہ کن من ہی رہی ذراسی برسی

''ہا۔۔ میری قسمت۔''میں اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ درد کی تیز امرنے میرے پورے وجود کوہلا کرر کھ دیا۔ میں نے کھبرا کر آیا کو آواز دی اور وہ دو ژی چلی آئیں۔ میری تکلیف کی شدت دیکھتے ہوئے انہوں نے دلاور کا تمبر ملایا اور موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا

روے " میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ولاور جلدی آؤ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔" میں دردے کراہتے گار منٹس شاپ بنائی تھی خوب چلتی تھی بچوں کے اٹنے خوب صورت سوٹ تھے کہ میراد مکھ کردل مجل گیا اور میں نے ایک ایک سوٹ آپا کے متنوں بچوں کے لیے نکال لیا مگر دلاور نے متنوں سوٹ میرے ہاتھ سے لے کریہ کر کرمائڈ پر رکھ دیے۔

"نئ نئ دکان بنائی ہے ابھی اس میں سے اتا کچھ نہیں نکال سکتا۔ برانڈڈ سوٹ ہیں ' ہزاروں کی قیت ہے۔ ایک بھائی کے بچوں کو دیں گے تو دو سرے بھی کب چیچے رہیں گے اور میں بیہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ "اس کی بات س کرمیں اپناسامنہ لے کررہ گئ ۔ میں آیا گے پاس سے بے ولی سے اٹھ کر اوپر اپنے پورش میں چلی آئی۔

\* \* \*

وقت دبیاؤل گزر رہاتھااللہ نے میرے قدموں کے بیچے بھی جنت لکھنے کا فیصلہ کر دیا تھا آنے والے خوش کن ونوں کے خیال مجھ میں جینے کی امنگ بھر دیتے 'ورنہ اس مشک واڑیل ہم سفرنے تو مجھے اندر سے کھو کھلا کر دیا تھا۔انسان بھی بھی کی کے ظاہرے باطن کا اندازہ نہیں لگا سکتا اس بات کا بچھے خوب اندازہ ہوگیا تھا۔

کاش اس دور میں کوئی وہ آگینے تقسیم کرے
جس میں باطن بھی نظر آنا ہو ظاہری طرح
صبح سے میری طبیعت عجیب ہی ہو رہی تھی
سارے کام جوں کے توں پڑے تھے۔ کسی چزمیں دل
نہیں لگ رہا تھا بجیب بے چینی دبے قراری تھی۔ آپ
کے ایک دو مرتبہ آگراور مجھے دیکھا اور نیچے آنے کا کہ
کرچلی گئیں۔ میرادل نہیں چاہ رہا تھا 'میں کسلمندی
سے پڑی رہی 'ور نہ تو میں کام کاج سے فارغ ہو کر آپا
کے پاس چلی جاتی تھی ان کے کاموں میں تھوڑی بہت
مدد کردا دیتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں۔
دوقت گزرنے کا پہا بھی نہیں چلا تھا۔
الل کا بھی میں خوب خیال رکھتی تھی ان کے سرکی

اماں کا بھی میں خوب خیال رکھتی تھی ان کے سرکی مالش کرتی عنملا وھلا کر استری شدہ کپڑے وہی۔ ان

1/1/2016/1/30 35 TO COM

جن پر خرج کیا جائے ان سے تم محروم ہی رہو پھر ویکھوں کی ولاور کہ حمہیں میہ روپسیہ کتنی راحت اور سكون ديتا ہے۔ " بہتے آنسوؤں سے میں نے اسے بد دعادی۔ خوشی آپانے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "ياكل موكى مويد بچه تميمارا بحى ب-تم ايخ آب کوخوشی سے محروم ہونے کی بدوعادے رہی ہو۔ ہوش كرو اور اٹھو اب أيك بھي فضول لفظ منيرے نہ تكالنا-"انهول في زيروسي مجصح وراو رهائي اورامال کونتاکر جھےڈاکٹر کے لے کرچل دیں۔

میں کمل بیر ریسٹ پر تھی ڈاکٹرنے مجھے آرام بنایا تھا آیا میرا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ولاور کے اس ون کے رویے نے مجھے اندرے تو و کرر کھ دیا تھا وہ محبت جواس مح ليے ميرے دل ميں بي تھي اپنا محكانا چھوڑ چکی تھی۔ عورت اپنے اوپر ہر ستم سہ کے گی سب زیاد تیاں برواشت کر لے کی تحرابی اولاد کے ساتھ کی گئی زیادتی بھی فراموش نہیں کریاتی اور سی حال میرا تھا۔ولاور نے جھے اپنے لفظوں سے منانے کی بت کوسٹش کی عذر پیش کیے میرے کیے پھلوں جوسز كادميرلكاديا بمرميراول مرتصا چكاتفا ميس في حيب كا لباده او ژه لیا تھا اور میری به جیب دلاور کو کھائے جارہی می۔ میرے اندرے جینے کی امنگ جیسے ختم ہوتی جا رى تقى-ند جھے اپناخيال رہا تفاندائے وجود سيلنے والي جان كا-سارا ساراون كمائ بيع بغير كزرجا مادودو ون کیڑے نہ بدلتی۔ ملکج حلیمے میں بس بسترر بڑی

ولاورن بمى تنك آكر مجصے ميرے حال يہ چھوڑويا تھا۔ حارے ورمیان ایک خاموش و مرد جنگ جاری تھینہ رات کافسوں ہارے درمیان قربت پیدا کرسکا نہ دن کے اجالے میرے دل میں دلاور کی طرف سے چھائے غبار کو کم کرسکے۔

طبیعت قدرے بستر ہوئی تو روز موے کاموں کو کسی روبوٹ کی طرح سرانجام دینے گلی۔ آیا مجھے

ہوئے بولی تومیری بات س کروہ بگز کیا۔ '' اوہو ندائم بھی نا بالکل ہی کم ہمت ہو معمولی معمولی تکلیفول پر شور مجانا شروع کردین مو- آئے روز ڈاکٹروں کے چکر۔ ابھی لسا عرصہ بڑا ہے تھوڑی برداشت بداكردات اندر-

" میں تافی در سے برداشت کر رہی تھی۔ " میں دانت چبا کریولی۔

'' میں فی الحال حمہیں ڈاکٹرے نہیں لے جا سکتا معضول میں اتنا اتنا بل بنا دیتے ہیں روز روز میں ب خرہے افورڈ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی آج ہی دکان کا مال آیا ہے میں اس میں مصوف ہوں۔" کمد کرفون

اس کی بات نے میرے بورے وجود میں شرارے

لتناروب كالجارى بالوك اولادى تعت كوترت یں بیشانیاں رگڑتے ہیں چربھی اس خوشی سے محروم رہے ہیں اور اِس کو اللہ بن ماتیے دے رہا تھا اور اے قدر بی تمیں تھی۔وکان کی فکر تھی موبول کے خرج ہوجانے کی فکر تھی۔ونیا کی تمام نعیش جمی اولاد کے سامنے بیچ ہیں اور اس مخص کو اس نعیت کا اور اک ہی نہیں ہے۔ میں اپنی تکلیف بھول چکی تھی اس کے الفاظ کی آذیت نے میرے بورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھامیرے اندرایک الاؤدیک رہاتھا۔ ''ندااٹھو میں تہیں ڈاکٹرے' نے کے چلتی ہوب

ولاور نهيس كے كرجا ياتونه جائے ہتم ميرے ساتھ چلو دىرىنە كە خدا ناخواستە كوئى مىئلە بى نە بوجائے" آپا تقویش ہے بولیں اور میراہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی سعی کی۔

" نہیں آیا میں اب ڈاکٹر کے نہیں جاؤں گی ،جس كى اولاد جبائے بى فكر نہيں ہے تو آپ كيول تردد كريس-" ميں نے ان كا باتھ جھنگ ديا۔ غصے سے میری حالت بری تھی۔ "خداكرے تم بيشہ كے ليے اس نعمت محروم ہو جاؤ دولت و روپے پیے کا ڈھیر تمہارے پاس ہو مگر

ما الماركون الم

لا في دے كر كبھايا ہے اور اب اتھ تھينج ليا ہے تو صرف ای کو مورد الزام نه تھمراؤ۔ فریبی تو تم بھی ہو۔ تم وونول ہی دھوکے بازانسان تصدولاور سے ملکوہ کرنے ک بجائے اپنا محاسبہ کرد کہ کیاتم اس کے ساتھ صحیح کر ربی ہو۔" آیانے میرے بال سلحما کرددبارہ چوتی میں بل ڈالنے شروع کیے۔اتنے بل انہوں نے چونی میں نهیں ڈالے تھے جتنے بل میری پیشانی پران کی بات س

میں نے اس کے ساتھ ایک پر تعیش زندگی كزارك كاسوجا تفااوريه كوئي ميرابهت براكناه نه - ہراڑی کا خواب ہو آ ہے کہ اس کا جیون ساتھی ائے ایک آسائش بھری زندگی دے۔ گناہ تو اس۔ كياب ميري الميدول كوتو إاب ني

" چلوتمهاري عي بات صحح ان ليتي مول مريه بھي تو ب کھے تمہارا اور تمہاری اولاو کابی توہے آج نہیں توکل بیرسیہ کھے تم یہ بی خرچ کرے گا۔ان مص ونول كومبرس كزارلو-"

" پھر کیافا کدہ خرچ کرنے کاجب انسان کی طلب ہی م موجائ وقت ير أكر خوابشين بورى نه مول تووه ۔ کر حتم ہو جاتی ہیں پھرخواہشوں کے مقبرول برجتنے بھی خوش نما پھول چڑھا دیے جائیں سے کے رنگ وخوشبو ماند ہوتی ہے۔ چاہ وہ کھلے رہیں یا مرتھا جائیں 'رفون خواہشوں کو اس سے کوئی سروكار نهيس موتا-" تلخيال مير البول سي بابرنكل ری تھیں آیامیری طرف تاسفے سے دیکھنے لگیں۔ دولت سے مجمی بھی زندگی کی خوشیاں خریدی نہیں جاسکتیں تم دونوں آگر ایک دو سرے کی شکت میں خوش ہو۔ تو نیمی کھے تمہاری اصل دولت ہیں۔ سونے کانوالہ کھلا کراگروہ تمہیں جوتے کی نوک پر رکھتا توكياتم پرسكون روسكى تھيں۔انسان سدا كاناشكرائے جو کھے خاصل ہو تاہے اس پر صبرو شکر کرنے کی بجائے سمجھاتیں کہ ایناخیال رکھا کرد۔ تم دونوں کے پیچیہ مرد مری آخر کب تک رہے گا۔ازدداجی زندی میں بہت کھ برداشت کرنا پر اے مرد کواس کے حال برمت چھو او- مردچندون عورت كى كجادائى محسوس كرتاہے اس کے بعد عادی ہوجا آ ہے اور بیادی ہوجاتا عورت کے لیے تھرمیں درا ٹیں پیدا کرنے کاسب بن جاتا ہے درزیں برحتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اور پھریہ ورزیں وروانوں کی شکل افتیار کرے بوے آرام سے دو سرول کواندر آنے کاراستہ دے دیتی ہیں۔ بیرونیا۔ يمال لوگ ماك لكائے بينے ہوتے ہيں ہوش كروايے رراوراب شومرر توجرود-"آبارار سمجمات

"و محصوتوذرابال سارے کیے الجھے ہوئے ہیں۔" كياميري تويوري دندگي الجه كرده كئي ہے۔ "نا فنكرى نه كرو بهت مجيم ميسر ب حميس ولاوراتنا را بھی نہیں ہے جتنا برا سلوک تم اس کے ساتھ کر راى بو-

" براسلوک میں کررہی ہوں۔"ان کی بات س کر

سب مجمد جانع بوجهة آب اين بمن كومورو

میں حمیں مورد الزام نہیں ٹھمرا رہی حمیس زندگی کے حقائق بتارہی ہوں۔ایے بہنوئی سخاوت کا رویہ تمہارے سامنے ہے مجھ بریا بچوں پر توجہ نہیں دی۔ بیوی کو محبت وعزت کے چند جملوں سے آشنا نہیں کرایا۔ معمولی سی غلطی پر تفخیک بھرے جملوں سے میرا وجود ادھیر دیتا ہے۔ جس کو سوائے كمانے اور جمع كرنے كے كسى ميں ويچيى نميں ہے۔" "تو ولاور بھی تو میں کر رہا ہے بھی اس نے میری خواہشات جانے کی کوشش کی ہے۔ بے در دی ہے میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا تھونٹ دیتا ہے۔ اے انسان سے زیادہ پیما عزیز ہے۔"

"اگراہے پیساعزیزے توحمیں بھی تو پیے میں دلچیں ہے۔ اصل میں تو تم دونوں نے ہی ایک

مزید کی طلب کرنے لگتا ہے اور اسے ان تعمتوں کا احتاس جب ہو آ ہے جب وہ اس سے چھین لی جاتی ہیں۔"انہوں نے تکھیے میں سے بال نکالے اور ڈسٹ بن میں پھینک کرچلی گئیں میں آیا کی باتوں کے پیچو خم مين الحد كرره كي-

سے سے چھاجوں میندبرس رہاتھابادل کھر کھر کر آ رے تھے۔ ہر چیز تھری و دھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ موسم بے حد خوش گوار ہو گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نكل ألى- فهندى فهندى بارش كے تيزى سے آتے قطروں نے مجھے مل میں بھلو ڈالا۔ میں وہیں چھت یہ كرى ر أنكصيل موند كربيرة كى بجھے يول لكا ميرے زئن و دل يه جمالي اداس كى كيفيت كويد ابرباران ايخ ساتير بمالے جارہا ہے۔ ميراس شانت ہو آجارہاتھا۔ ذائن كو کھ سكون ملائو آياكى باتوں نے مجھے اسے حصار مِس لے لیا۔ میں نے ان کی باتوں کو جانچا اور اپنا محاسبہ كياتوان كى باتيس صد فيصد خبيس تو زياده فيصد سجائي ير منی لکیں۔واقعی میں نے بھی کبولاورے محبت کی تھی اس نے مجھے آسائشات کاجال پھینک کر پھنسایا اور میں آسانی سے اس میں چیش مئی اب میں کول پر پھڑاری ہوں۔ آگراس نے بچھیانے کے لیے جال چلی تھی تورھو کاتو میں نے بھی اسے دیا تھا اسے تو پھر مجھ ہے محبت بھی اور محبت حاصل کرنے کے لیے انسان برمدے کررجاتاہ ، برحبہ آناتاہ۔اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے روپے کی جھلک دکھائی اور میں دیوانہ وار اس کی طرف کھنجی چلی گئے۔ وہ تو مجھے اب بھی محبوں سے نواز رہاہے میری بے رخی پر تزب رہاہے ہر ممکن طریقے سے مجھے منانے کی کوشش کر رہاہے مگر میں کھورتی اس کے ضبط کاامتحان لے رہی موں۔"میرے دل کوپشمانیوں نے آگھیرا۔ کب تحتی۔ ہم سفرنے ذرا روبوں سے ہاتھ کھینچا اور

كيوريس جكرا میری محبت ایک انسان سے 'زندگی کے رفق سے كاراسته ديا ولاور بھى اٹھ كربيٹھ كيا۔ میں ان کے حدورجہ سجیدہ چرے دیکھ کر حیران تھی میں اس سے دور ہوتی چلی گئے۔ بیسے کا پجاری آگر ولاور

ہے توہیے کی بجاران توہیں بھی ہوں۔ پھر مجھے اس سے شکوہ کیوں ہے۔ انسان کو اپنی نبیت کا پھل ملتاہے اور ميرى نيت محيك بي كب تقى ضميرخود بى ابنااحساب كرنے لگا۔ ميں شرمندہ ي ولاور كے بارے ميں سويع جارى تفى اوراس كي محبت ميرك دل يه غالب آتی جا رہی تھی میں اس کے جاہت کی شیری میں ڈوبے گفظوں کوسوجتے ہوئے مسکراتی ہوئی وارڈروب ی طرف برحی- انج مجھے اینے ہم سنر کا استقبال وللش مراب اور بحربور مسكراب كسائق كالقا-

حولان اور ریڈ امیرائیڈڈ سوٹ پنے میں خاصی ولکش لگ رہی تھی ہاتوں کو میں نے شانوں پر کھلا چھوڑ ویا تھا۔نفاست سے کے گئالٹ سے میک اب ص میںنے اپنے آپ کو دیکھا توا پا بھرا بحراجم ویکھ کر بہت اچھالگا۔ آج تو دلاور مجھے اس روپ میں دیکھ کر کھل اٹھے گا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ کمرے کے باہر آہٹ ہوئی توجی سنبھل کر کھڑی ہو می ولاور تھے قدموں سے کرے میں داخل ہوااور بیڈیر دراز ہو کر آنکھیں موندلیں۔ میں جو اس کی طرف خندہ اب برحی تھی اس کی سردمری نے بل میں میری مسکراہٹ چھین لی۔اس نے ایک نگاہ بھی میری طرف نہ والی تھی ہے میری ساری تیاری بے کار کئی بجس کے لیے بھی تھی اسے بروائی نہ تھی۔ میں اس باعتالی پر جل کررہ گئی۔ غصے میں نے اپ لبول پر سجے شوخ رنگ کو نشو پیرے رکڑ ڈالا۔بالول کو

" ہونمہ اگر تنہیں میری پروانہیں ہے تو مجھے بھی تماری بے رخی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔" میں نے کڑھتے ہوئے وارڈ روب سے سان ساسوث نکالا مسى دم دروازے بروستك موئى۔ آيا اور سخاوت بھائى سجیدہ چرے کیے باہر کھڑے تھے۔ میں نے اندر آنے

"جو نقصان قسمت میں لکھا ہووہ ہو کرہی رہتا ہے شكر كروجواس يربى ثل كئي سوچواگروه حمهيس كوئي برط نقصان پنچا آاتوگیا کرلیتے تم۔ تم نے بھی تواس پر اندھا اعتاد کیا ہوا تھا۔ ''مخاوت بھائی نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو میں نے تاسمجی کے انداز میں ان

ولاور کی جارلاکھ کی سمیٹی تکلی تھی اس نے ملازم کو لینے جمیعاتقان کاملازم اس دن کی سیل اور تمینی کے ر دو چکر مو کیا تھا۔ آیانے مجھے بنایا تومیں بھونچکارہ کئی ایک ایک رویے کو گن کن کر خرچ کرنے والے کو آیک دم ہی لا کھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے اشنے بڑے نقصان پر اپنے دل کو شولا تو میرا دل مجازی خدا کے نقصان پر ہالگل بھی افسردہ نہ تھا۔ جس دولت لوایے اہل وعیال پر خرج نہ کی جائے تو وہ ایسے ہی بلی جاتی ہے۔ میں اس کے نقصان پر خوش تونہ تھی کیات کے جواب س اس نے کچھ نمیں کما۔ مرافسرده بهنی نه تھی۔ آیا اور سخاوت بھائی گئے توہیں نے بھی اس کی دل جوئی کے لیے چند جملے بول دیے۔ میری باتوں کی طرف اس نے کوئی توجہ نددی اور کردت اس كى بدروداز موجاتى-بدل کرلیٹ کیا۔ میں نے بھی لائٹ آف کی اور آئکھیں موندلیں۔

### 

کٹی دنوں تک دلاور ملازم کو ڈھونڈنے میں گھن چکا بن گیا عمراس کا کوئی ا تا پتانہ تھاجس کے کرائے کے گھ میں وہ رہتا تھا اسے کب کاچھوڑ چکا تھا کمی دوست کے فليث ميں رہائش تھی اور اس دوست کا بھی کچھ بتانہ تھا۔لا کھوں رویے ڈوب جانے کے غم میں وہ کھل کررہ كيا تقا- پہلے بي معنني وجود تھا اور اب تو وہ حروف جبی کے الف سے بحربور مشابہت رکھتا تھا۔ جھے اس يرترس آنے لگا' آخر كوده ميرا مجازى خدا تھا'ميرى مونے والی اولاو کا بخیل باب اور سب سے برمھ کر میرے پچاس ہزار رویے کامقروض مخص تھااور کوئی انسان اینے قرض دار کو کیسے بھول سکتاہے موہیں اس

ے خودہی ہم کلام ہونے لگی اس کاخیال رکھنے لگی۔ سارے بھائی بھا بھیاں رات کور تم ڈوب جانے کا لیے پرسہ دینے آتے کویا کسی نوبیا ہتا بے بیوگی کی چادر او ڑھ ئی ہواور سب کواس کی جوانی کاغم رلائے دے رہا ہو۔ کئی کئی تھنٹے ای غم واندوہ کی کیفیت میں گزر جاتے میں جیب جاب ایک طرف جیشی ان کے درد بھرے جلے ستی رہتی۔ تاصرہ بھابھی نے تو آئندہ کالا تحہ عمل بمى ولاورك كوش كزار كرديا تقا-'' بھی اب بہ اللہ تللے ختم کرد بریانی تورے جھوڑ

كرساده غذا كھاؤ يوننى پيسا پھو تكتے رہے تو كنگال ہوجاؤ کے۔ آج دو ہو کل کو تین ہو جاؤ کے خریے برھیں مے کماں سے بورا کو ع۔ دائش مندی ای میں ہے كرانسان كفايت شعارى سے كام لے " مخاطب وہ دلادرے تخص اور نگاہی جھر بھی تھیں۔ دمہو ہزیہ کفایت شعاری...! "ان کی نظر میں بخیل

ین کفایت شعاری تھا۔ ولاور صرف سرملا کررہ کیاان رات محئے نشست برخاست ہوتی تو میں سکون کا

ابھی اس واقعہ کو دو ہفتے ہی گزرے تھے کہ نیچے سخاوت بھائی کا واویلا شروع ہو گیا ان کی لکڑی کی الماري ميس كهيس سوراخ تفاجس كافائده جوي ميال نے اٹھا کر سخاوت بھائی کا نقصان کرڈالا۔ چوہوں نے ان کے نوٹوں کی محنت سے کمائی اور سجائی گئی گڈیوں کو اینے مشاق وانتوں سے بے وردی سے کتر ڈالا جس طرح اوگ شادی میں کی اقسام کے کھانوں پر تُوٹ کے بڑتے ہیں سمجھ میں میں آیا پہلے فرنی کھائیں یا بریانی ہے انصاف کریں۔ بھی چکن پکوڑا منہ میں رکھاتو بھی چیج بحرثرا کفل ہے منہ اور مو چیس بحرس-اس لرح چوہوں نے بھی بھی ہزار کے نوٹ کا ذا کقہ چکھا تو مھی یا نج سو کے ہرے ہرے نوٹ کی ہرالی میں جا ے زیادہ توانہیں یانچ ہزار کے تھلے تھلے رنگ نے متاثر کیا تھا۔ پانچ بزار کا کوئی نوث ایسانہ تھا جس کو نہ چکھنے کی تعین علطی ان سے موئی مو۔ دی ہوں۔ اب توسب کو بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح شجاعت بھائی کی جان نے جائے وہ جلد صحت یاب ہو کر لوث آئیں۔ میں نے شکر اوا کیا کہ ان کو اتن عقل تو آئی کہ پیسے نیادہ رشتے عزیز ہوتے ہیں کسی کی جان بیاری ہوتی ہے۔

کی جان باری ہوتی ہے۔
" پہانتیں کس کی نظر کھاگئی میرے بچوں کے ہنتے
استے کھروں کو۔ آگ گئے اس دنیا کو کسی کوخوش نہیں
د کھ سکتے۔ سالوں ہے اس خاندان کی دولت ان کی
د کھ سکتے۔ سالوں ہے اس خاندان کی دولت ان کی
د کھوں میں کھنگتی تھی آج ٹھٹڈ پڑ گئی دشمنوں کے
دلوں کو قرار آگیا۔ سکون کی نمینر سوتے ہوں گئے آج
دلوں کو قرار آگیا۔ سکون کی نمینر سوتے ہوں گئے آج
کل میرے بچوں کے نقصان پر۔" امال کے پاس ان
کی بچھ رشتہ دار خواتین اور پڑوس کی عور تیں جیشی
کی بچھ رشتہ دار خواتین اور پڑوسیوں کو کہدری تھیں
یارشتہ داروں کو دانند اعلم۔
یارشتہ داروں کو دانند اعلم۔

" جس دولت کو محلہ بڑوس بار رشتہ دار پر خرج شہ کی جائے وہ اس طرح جاتی ہے۔ ہمساؤں کی دیکوں کے چاول تو تم نے خوب کھائے ''گرا بی دیکیس پکا کر اینے ہی بیٹ اور فرج بجرکے۔

محلے والے تو تمہاری دیکوں کے چاولوں کی دیوے ہیشہ محروم ہی رہے۔ کسی سائل کو تمہارے بیٹوں کے درسے ڈانٹ پیشکار کے علاوہ بھی پچھے نہ ملا۔ گلی میں گننے ہی گھرایسے ہیں جمال جوان بیٹیوں کے جیزی کمی کی وجہ سے شادیوں میں ہاخیر ہو رہی ہے اس کار خیر میں تم لوگوں نے بھی حصہ لینے کانہ سوچا۔ جو پیسااللہ کے احکام کے مطابق خرج نہ کیا جائے وہ اپنے باہر تکلنے کے دایسے اس طرح تلاش کرلیتا ہے۔

اللہ کے گھر کو دیکھنے کی آس کو تم دل میں چھپائے بیٹی ہو'اچھی طرح جانتی ہو کہ نہ مرحوم شوہرنے تہماری تمنا پوری کی اور نہ اولادیہ آرزو پوری کریں گے۔مال کی خوشی سے زیادہ نوٹول کی خوشبوانہیں عزیز

ہے۔۔۔ منہ بیٹ عورت نے امال کے منہ پر صاف لفظوں میں ان کی کنجو س کے قصے بیان کیے تواماں تلملا کر رہ گئیں بات تو بچ تھی مگر تلخ بھی تھی۔ میری خاوت بھائی تو یہ دیکھتے ہی اسٹور میں غشی کھا کر گر بڑے سب ہی ٹو نکے آنائے گرانہیں ہوش نہ آیا آخر کار محلے کے ڈینسر کی خدمات حاصل کی گئی۔ "چوہے ۔۔۔ میری عمر بھر کی ریاضت۔۔ "کے الفاظ منہ ہے اوا کرتے وہ ہوش میں آئے تو ڈینسر نے تا سمجی کے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ صدافت بھائی نے ال کی فیس شام کو دینے کا وعدہ کر کے انہیں رخصت کرنا چاہا مگروہ ان کی عادات سے بخولی واقف تھا۔ کرنا چاہا مگروہ ان کی عادات سے بخولی واقف تھا۔ کرنا چاہا مگروہ ان کی عادات سے بخولی واقف تھا۔ کرنا چاہا مگروہ ان کی عادات سے بخولی واقف تھا۔

'' مجھے میری فیس نفد جاہیے آپ کی شام تو پتا نہیں کون سے س کی شام ہوگی۔'' اس نے ادھار كرفي صاف انكار كرويا - صدافت بعائي في اس کے نہ ملنے کے ارادے کوجان کرسخاوت بھائی کی جیب ے پیے نکال کرؤ پنر کے حوالے کیے۔ بقیہ پیے انہوں نے اپنی جیب میں الی تیزی سے رکھے جیسے ی خطرے کے پیش نظر مرغی این بچوں کو پرول میں التي ہے۔سب بھائيوں نے آئے نام كى لاج نہ رکھنے کی قسم کھار تھی تھی۔ مجھ سمیت سب سخاوت بھائی کے عم میں برابر کے شریک تھے ،چوہوں نے ان کے نوٹوں کی خوب دعو نیں اڑائی تھیں۔ جانے کب صوالیہ سے یمال منتقل ہوئے مجھے سے میں ان کے پائی پائی جوڑ کر پیے سنجالنے کے نقصان پر افسوس ہوا۔ وہ کترے ہوئے نوٹوں کو دن رات ویکھے جاتے اور اشك روانى سے ان كے كريمان كو بھوتے جاتے میں نے کسی مرد کواس طرح اشک بماتے پہلی بار دیکھا تھا اوپر اور نیچے والے پورش میں سرد آہوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ نضامیں آنسوؤں کی نمی پھیلی تھی احول میں سو گواریت جھائی تھی۔

شجاعت بھائی جو پہلے ہی دل کے مریض تھے ہھائیوں کا غم نہ سمار سکے ایساول کا دورہ پڑا کہ استال کے ہو کیا گئے گئی کے ہو کررہ گئے۔ ان کی جمع پونجی یوں ٹھکانے گئے گئی روپیہ بانی کی طرح بہایا جانے لگا۔ تجوریوں میں بند روپوں کولوگوں کے ہاتھ کا کمس نصیب ہوا ورنہ ان کے بدن تو اب ایسی کنواری دوشیزہ کا روپ دھارنے کے بدن تو اب ایسی کنواری دوشیزہ کا روپ دھارنے لگے تھے کہ جس کی بڑھتی عمر نے چرے یہ زردیاں گھلا

سوچوں کواس عورت نے زبان دی تھی میں مسکراکررہ مى شكرے آمال تابينا تھيں ورند ميري اس مسكرابث ر وہ میرامنہ نوچ لیتیں۔ میں تصور کرکے جھرجھری تے کردہ کئ

كتنى ون مو كئے تھے نيندے آكھ محولي كھيلتے موئ ميرا اور سخاوت بيمائي كانقصان عشجاعت بهائي کی بیاری۔ ہے دریے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا زندگی کیسی پر محلون گزر رہی تھی 'اجانک اتنی افتاد ہم یہ کیسے آن پڑیں۔ کون سے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ' حمل کا ہم نے ول دکھایا 'جو آج یہ دن دیکھنے پڑرہے ہیں۔وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بازووں کا تکمیہ بنائے کب ہے ای سوچ میں جلا تھا۔ مل کی بے قراری مقی کہ بردستی بی جارہی تھی وہ بے جس ہو کرامال کے اس جلا آیا۔ سخاوت بھائی بھی اواس چرو لے کرمال تے یاس

"اماں مارے کھر کو کس کی نظرانگ مٹی مشجاعت بھائی زندگی و موت کی مفکش میں ہیں۔ ہمارے مسكرات كمون مي بداداسيون في كيف وريدال لي-"وه مال كا باته كير كرسسك يرا الوامال جمي اين آنسووں پر قابونہ رکھ سکیں 'بیٹے کی بیاری نے انہیں چندونوں میں ہی مضحل کردیا تھا۔ "میرے بچو غم نہ کرویہ دکھ' بیاری' نقصان سب

اس کی آزائش ہیں۔ یہ مصبتیں ہم صبے سوئے ہوؤں کو بے دار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اپنے بندول کو اے ے قریب کرنے کے طریقے ہیں یہ اس کی محبت ہو ہرحال میں ہماری بھلائی جا بتا ہے۔ووزخ کے انگاروں سے بچانا جا ہتا ہے۔ ہم جو دنیا اور دنیاوی مال ومتاع کوہی سب کھے سمجھ کرایں میں کھوجاتے ہیں وہ ہمیں کسی تکلیف کاجھٹکادے کراس دنیاوی سحر یں کالنا چاہتا ہے۔ اس غم کو اپنے کیے عنیمت جانو اپنی سابقہ زندگی پر نظرو الو اپنی کو ناہیوں پر آنسو مہاؤ اپنے رزق کو حلال بناؤ ۔ بالکل درست کمہ رہی تھی

سائرہ کہ تم نے ایسے مال کوبس تجوریوں تک بی محدود رکھا ہے۔اس کو بھی نیک کاموں میں خرچ کرنے کا خیال تمهارے واول کونہ چھوا۔ کل سے اس کی باتیں میرے دل کی دنیا برلنے کے دریے ہیں کیسی تحی اور کھری ہاتیں کر کے گئی کہ جھے پشیمانیوں نے آگھیرا

الل آبديده نظرول سے بولے جارہی تھيں اوروه دونوں چپ سادھ مال کی باتوں کو بغور س رہے تھے "آج سے سیق حاصل کر کے اپنا کل ورست کر لو میرے بچے اکد کل کواہے رب کے حضور شرمسارنہ مونا بڑے۔ گزرے کل یہ ندامت موکی تومارا رب معاف كرفي من در نسي لكائكا-"

وم زم کی طرح شفاف باتیں ان کے دلول پر قطرہ قطره بحواركي طرح برسيس اورش من كوبحكود الإمرايت نے کے لیے بھی کسی کا ایک جملہ ہی زندگی کے منعموم بدل كروكه ويتاب-وه اين زند كيال كزارف كا رازیا محے تصال کے اتھوں کوچوم کرانہوں نے ان كى باتون كى سچائى پر مېرشېت كى داون كى دنيا تيس بدل جائیں توزندگی کو قرار مل جاتا ہے۔

مبحے کمریں چل بہل تھی بچے برے سب ہی کے چرے مطمئن تھے۔ شجاعت بھائی کی حالت سنبھل چکی تھی وہ میتال ہے ڈسچارج ہو کر کھر آگئے تصب المال نے ان کی صحت یا لی کی خوشی میں شکرانے کے نقل اوا کیے اور قرآن خواتی کا اہتمیام کروایا۔ محلے کی سب ہی خواتین ان کے گھرر جمع تھیں۔ کی ایک خواتین توالی تھیں کہ عرصہ درازے اس محلے میں آباد تھیں مران کے کھرے دیدار کا شرف آج حاصل ہواتھا۔

"كيما بإراكرب آج ديكماب التغريب كمركا كيث كيم بدرنك وبرائے درائن كا ب-مستجى اندرے محراد حرف فرش و بوسیده دیواروں والا ہو

نہیں گیا' درنہ یہ بیجے تواس کاحشر خراب کردیتے۔'' ناصره بعابهي بشارت كوايك عدد سرع بيح كياس ختقل ہوتے دیکھ کرپولیں۔

"این تائی ای برگیاہے۔"نداان کے فربی وجود کو و مکھ کر شرارت سے بولی۔

" ال ـــ بال بالكل كمايا يا طال كررے بين ان یے چا آیا کی طرح نہیں کہ وکھائیں بمری کی طرح اور سو تھیں لکڑی کی طرح "مثال دے کر انہوں نے ہنتے ہوئے لیک کر بچوں سے بشارت کو پکڑا جو اس معصوم ك در كت بنانے كے در بے تھے كھيكھلاتے ب کے چروں پر ایک آسوں مسکراہٹ تھی۔ الل نے ولاور کے بنتے کا نام بشارت رکھا تھاسب کوہی ہے نام بند آیا۔ ندائے بھی ان کی بند کو ترجیحدی تھی۔ "الله اس اسم باسمي بنائے" سب كى كيے

خوشیول کاسمان بے اس کے دل سے دعا تکلی۔ ولاور بيناه خوش تعيابشارت كود مكيمه ومكيم كراس كا سيرول خون برمه مراتفا واقعى اولادى دولت سے برمه كر ونيام كوئي نعت شيس وه شرع سار ساول ميس اعتراف کر رہا تھا اور ندا اس کی دیوا تھی پہ مسکرا رہی تھی۔ بشارت کے لیے اس نے ڈھیروں شاپٹک کی تھلونوں كۋىرىلكادىي-

ودكيا ہو كيا ہے والور بورے كرے كو آپ نے الوائے شاب بناویا ہے ابھی بید بہت چھوٹا ہے جباس قائل مو گاتو لے آتے"

'' حتہیں اس معا<u>ملے میں بولنے کا کوئی حق</u> نہیں ے 'یہ میرااور میرے بیٹے کامعالمہے۔"مسراتے ہوئے اس نے ایک بردا سائٹری بیئر بشارت کے قریب کرے اے خوش کرنے کی کوشش کی وہ بے جارہ آنكهيس كمولے ويكيے جارہاتھا جےنہ ابھی ٹیڈی بیئرکی پھیان تھی اور نہاپ کی۔

"اجماایک مررائز تمهارے لیے بھی ہے آنکھیں بند کرد- "اس نے زیروسی نیراکی آنکھیں بند کروائیں چند لحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو خوب صورت كلن اس كى سفيد نازك كلائيون ميس سيح تقي " گھر کا برانا گیٹ بھی کسی مقصد کے تحت لگایا گیا -"دو سری خاتون نے کان کے قریب سر کوشی کی۔ "كيمامقصدسد؟"وه چوكل-

" میں کہ ہماری دولت کا راز نہ فاش ہو جائے کوئی ڈاکو'چور کھرکے مالی حالات کا اندازہ نہ لگالے پوسیدہ کیٹ دیکھ کر فقیر بھی انگنے سے شرم کھاتے ہیں کہ اس گھر کی توانی جالتِ خراب ہے بچھے کیا خاک دیں . "وه خاتون شي تو کي اور عور تول کي شي بھي اس میں شامل ہو گئی۔

"جي اب توسوج اور حالت بدلے سے لگ رہ میں لگتاہے تبدیلی آربی ہے

" تبدیلی آختیں رہی تبدیلی آچکی ہے۔ ویکھ نہیں رہیں جنہوں نے بھی برمانی کی خوشیونہ سکھائی آج مشندی نخ ہو تلوں کے ساتھ کیے جمر بھر کر کھلا ہے ہیں۔" ایک خاتون نے ہنتے ہوئے محصندی بوش کا

السيالكل صحيح كه ربى موالله جب جاب كسي كو برایت دے میں نے ساہے چھوٹا بیٹا مال اور بیوی کو

'' ماختاء الله \_\_ الله سب كواييخ مكركي زيارت نصیب کرے " وہ سب دعائیں دی چرسے برمانی کی طرف متوجه بولتس-

" لگتاہے چاولوں کے دانوں کے برابر بوٹیاں ڈلوائی ہیں۔" ہرنوانے کے ساتھ ایک بوٹی وہ حلق ہے ا تار ربی تھیں ساتھ ساتھ بوتل بھی گلے میں اسکے بدے سے نوالے کو یتے ا تار نے میں مددگار ثابت مو رہی

### 

الجهنول وبريشانيول سے اللہ نے ان کو ایسے نکالا کہ لكنافقا بمى زندى ميس كسي عم سے واسطه بى ندروا تھا۔ ولاور كوالله في بهت بي خوب صورت وصحت مندييا عطاكيا تفا\_

" شکرے این شکے سے وجود کے مالک باب بر

2016 بنرکرن 78 دیر 1016 - اندکرن 78 دیر

# Art With You

### Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of **5** Painting Books in English





Art With you کی یا نچوں کتابوں پرجیرت آنگیزرعایت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

نى كتاب -/150 روي نیاایدیشن بذر بعدد اک منگوانے پر داک خرج در 200/-



بذر بعدد اك مكوائے كے كئے مكتبهءعمران ذائجسك

37 اردو بازار، کراچی \_فن: 16361

ئدا جرت زده ی مسکرا دی- دلاور نے اس کا ہاتھ تھام

''تم ٹھیک کہتی تھیں ندااس شخص سے بر*دھ کر*دنیا میں کوئی پرنفیب نہ ہو گاجو روپیہ کما کراس سے خدمت نہ لے۔ آج مجھے احساس ہورہا ہے روپیے گاڑ كريا داب كرر كھنے كى چزنميں آكريد صرف اس كيے ہو تاتوا پنٹ پھرسے زیادہ اس کی اہمیت نہ ہوتی روہیہ تو اے اہل وعیال اور خاتمی ضروریات پر خرج کرنے کا نام ہے خدا کے نیک کامول میں خریج کرکے رحمت ت اوراطمينان قلب كاموجب بنمآب كى دانشورنے كليك ى كماب

«تم درخت نهیں ہو کہ اینا کھل ایے ہی یاؤں میں اراؤاین پقرکھاکر کسی کودو۔ تبہاری کمائی سے بغیر

مائکے مختاجوں کو فیضیاب ہونا چاہیے۔" دلاور اپنی غلطیوں کا معترف ہو کریمیے کا مصرف بخولی مجھ چکا تھا میں نے برسکون ہو کر اس کے كاندهج ير مردكه كر آنكيس موندليس مجھے دولت كو خرج کرنے کے بارے میں اس وقت کسی کا قول یاد آ رباتفاجو صدفيصد سجائي يرجى تفاكاش كه برايك اس كى حقيقت كوجان ك

"تيشه نه بنوجوسب كه ايخ آكة التي جاء 'رنده بھی نہ بنو جو سب کھے یا ہر نکالتے جاؤ بلکہ آرہ بنو کچھ آگے ڈالواور کھ ماہر نکالو۔ لینی خود بھی کھاؤ بیؤاور مختاجوںاورغربیوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔'

رات تاریک تھی محردونوں کے دل اجلی کرن کی طرح روش تنے جس میں نہ گلے شکووں کی کثافت تھی اور نہ ہی ہے یقینی کی لکیریں۔محبت 'اعتماد خوشی' بحروساے ان کے دل اتے بڑے تھے دلاور نے اسے اینا شریک سفرینایا تفاتواہے اپنی ہرشے میں بھی شریک كرنے كافيصله كرليا تھا جاہوه دولت ہو عوثى ہوياعم سبين وما تجي تص

79 352 - ( ) //



ومہوا کیا ہے اور لالہ کا نمبرہم سے کیوں ما تا ہو؟ اس کی چرت بھی بجائقی۔ "اوہو زیبا۔۔ بعد میں بتا دوب گ۔ اسجد کھریر نہیں ہے اور میں نے نمبر مجھی مانگا نہیں ... بس تم جلدی

واحما اجما اسے اس نے فورا" فون رکھ دیا اور یا چ من بعدى ميسج كرك مبريج واسدكل آويزه نے ذہن میں جملہ تر تیب دے کر لکھنا شروع کیا۔ وفشرجانے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے خان ابہت ضوری ہو تو اکیلے جائے کے بچائے ساتھ محافظ رکھ لیں۔ اور جانا ضروری جیس ہے تو تھریر رہنے میں

مینے دیا۔ اند میرے میں تیر چلایا تھا

'جانے بیجه کیا لکا۔ لیکن بسرحال بنا اس کے منظر پر آئے کام ہوگیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے

الماري مين ركه ديا- يقينا"مسيج يزه كرامجداس كا تمبرراني كر بالنذااس كابند موناي تقيك تفا\_

التجدعاكم خان بها ثول كابيثا فقائه وريا بهادري وفتت ماحول اور تربیت کے مختاج نمیں ہوتے ہے توخون میں معلی موت ہیں۔ شفاف کشادہ بیشانی پر تھبراہث کی لكيرتك نمودار نهيس موئي تقي-نمايت يرسكون انداز میں اس نے پیغام ردھ کر کال بیک کی کیٹن نمبر آف "بال بسه میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ال ير آن مي آنے ميں دول كى لين كيے ...؟ مان باربار جس ایک سوال پر آگر ثوث رہی تھی اس ے آھے بہائے دماغ کھلنے کے مزید جامد ہورہا تھا۔ اس نے زیروسی این ذہن کو ادھر ادھر دو ڑنے سے روك كراس ايك سوال يريكسوكيا و کیا میں خان بیکم کو ہتادوں۔۔ کیکن وہ سب سے

، وجہ بوچھیں کی۔ بھلا رات کے اس پیر مجھے کہا**ں** ہے یہ خبر کی۔ جکیا سیدھے خان کا دروازہ بجا کراہے روکوں جانے ہے ، لیکن میں نے تو آج تک اس کا کرا ہی نہیں دیکھا۔ س کس دروازے کو بجاؤل جاکر۔ اجانك اس كى توجه تحقيليد وهرے اسے موبائل فون کی طرف گئے۔ وقون بربات کروں .... اور تمبر ... خان کا برکما<u>ں سے لوں ۔ "وہ بے چینی سے کمرے میں چکر</u> كالمنع للى تب بى أيك خيال كوندے كى طرح ليكا مس نے بناسویے زیباً کائمبرملادیا۔

سلومه "كافى دىر بعداس كى نيند مين دوبي آواز كل آویزہ کے کانوں سے مکرائی کیکن اس نے مطلق بروا

"" تمارےیاس احد کانمبرے؟" 'مہں...؟'' زیبانے ہوش میں آنے کی کوشش ک- "آبال شاید حمران کے پاس ہے۔ سامان بھیجنے سے پہلے لالیہ نے یہال فون کیا تھا۔"وہ اب مکمل بے

"جھے ابھی یانج منٹ میں تمبرجا ہے۔"



جناتي نظرون سيسعظ كود يكحا "بال أشايد كى وجه سے بروكرام اوھراوھر موكيا ہو۔ورنہ گل آویزہ مجھ سے غلط بیانی نمٹیں کر سکتی۔"وہ جانے کیوں پراعِتاً و تھا۔ زرِ تاج خان ہسا۔ وقعت بھولو كروہ اس كى بيوى ہے۔" "تو میں نے کون سا اے اصل بات بتائی تھی۔ یوں بی حال احوال کے دوران یو چھ لیا۔" "بسترے کہ اس سے زرا ہوشیار رہو۔۔۔ اور وہ تهاراولي بخش كهال مركيا- يهله توساري اطلاعي وبال ے آئی تھیں نا..." زُر آج خان نے گڑی سائڈ پہ رکھ کرچکم کلپائپ زویک کیا۔ "در گئی کیا ہواہے کسی رشتہ داری شاوی میں ....وہ

ہو آاتو بھے کیاروی تھی آورد سے بوچھنے کی۔ "بلاور کا مود اب برنے لگا تھا۔ زر آج نے بغور اس کے تأثرات حانح

و حکل آویزه کو صنوبر سمجھنے کی بھول مت کرنا كنے كو بھلے بينيں ہيں الكين شكل اور عقل ميں دونوں كادور تك كوئى واسط كميس بساس آويزه سوزرا كم بى رابط من رباكرواس توبس اس غلط فني من

رہے ود کہ وہ وہال صور کے قا مکول کو دھوعدنے کئی ہے۔" زر باج خان کے لیوں پر طنزیہ ملی مجیل کئی جبكه بلاور كارتك لحطر كومتغيرهوا

"كسي بنيجى ندجك اس كے قاتلوں تكبي..." و مجھے نہیں ہوگا۔" زر باج خان نے لاروائی سے ہاتھ ارایا۔ اماس دھوے باز صور کا آج تک جس نے تجمى بيجياليا اينابى دامن خراب كربيضاتم آويزه كوبهى اس نے حال پر چھوڑوہ ہم نے اس سے جو کام تکلوانا تھا وہ تو ہوچ کاب اسجد عالم کی تاک تو مزارع کی بٹی بیا ہے ہی کمیں کی نہیں رہی۔ خان بیم کاغرور بھی اسے کھر لاتے بی خاک میں مل کیا۔ مردار بیٹے کوبیائے کے کیے خانوں کی بیٹی ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا چکر دیا کیہ یاد كرے كى-"وہ تحربور دھشائى سے منتے ہوئے اپنا تجزيہ بیان کرنے لگا۔ بلاور کے لب بھی مسکراا تھے۔ دوب تواس غور کوخاک میں ملانے کے لیے بس

تفار بر بخذ ناشتے کی ٹرے کیے اندر آئی وہ تب بھی تمبر رُائي كردياتها-

• ناشتا كركيس لاله-امال جان بتاري تحييس آب شهر چارہے ہیں۔ وراصل یہ کچھ سامان متکوانا تھا۔" کھانے کی ڈے میزیہ رکھ کرایک اسٹ اس کی طرف

بردهائی۔ ''فی الحال اپنے پاس رکھو۔ بلکہ ہاتیوں سے بھی پوچھ ''فی الحال اسے پاس کا شرحاؤں لو-وه كچه اور منكوانا جابي توايد كرلو- مي كل شهرجاؤن

والمال جان تو كمدرى تفيس آپ آج..." "بال الليس لليس بتا- آج ذرا يهال مصوف ں۔" اس نے آئینے کے سامنے آگر بالوں میں

والمحيا-" وه لسك باته ميس تقامے واپس مركئ-الحدف كرى يربية كرنافية كى ميزمان تحييق-ای کا خیرخواہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ اب پتا شيس خرخواه تفايا بدخواه بسرحال ربورث اس كياس ورست مھی۔ تو چلوو حمن ہے یا دوست ۔۔۔۔اسے بھی چکردے کردیکھتے ہیں۔ وہ اس یر سوچتے ناشتے پر جھک كيا- خيرخواه كامشوره إن حد تك تواسع يبند آيا تها" ابات محافظ سائقه ركفني جائيس تص

بماوری کو بیشہ عقل کے دائرے میں رسا جاہے بہ شعور اسے تعلیم نے دیا تھا۔وہ این مال کی امیدول کا سارااور گاؤل والول كى آرندۇل كأمحور تھا۔ائے اپنى حفاظت خود سے زیادہ اوروں کے کیے کرنی تھی۔ علاقے کی ترقی اور بھتری کے کیے اس نے بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ کے توبیہ مجسورے اس نامعلوم پینام کی آرے پہلے اتجد نے محافظ ساتھ رکھنے کے پہلور ،غور نہیں کیا تھا۔ شرجانے کا فیصلہ بھی یہ سوچ کر آگلے روز یہ موخر کیا کہ آج دہ اس معافي يجولا تحه عمل ترتبيب يناجا بتاتفا-

''اطلاع تو غلط تکلی بلاور ..... '' زر آج خان نے پھھ

نگاہیں اس کی جانب متوجہ تھیں۔وہ ضبط کر کے رہ گئی۔اس کا محسن اس کا محبوب۔۔۔اس سے چند قدم کی دوری پر تھا بجنس کی گرہ بس ایک نگاہ کے اٹھنے پر کھل جاتی ۔۔۔ لیکن کیسے اٹھے وہ ایک نگاہ؟ ''نسیمد۔۔۔لالہ کوپانی دے دو۔۔۔۔'' خان بیگم نے

پارا۔
ہوجائے تو بجوادو۔۔۔ باہر ڈرائیور اور سلان ا بارنے ہوجائے تو بجوادو۔۔۔ باہر ڈرائیور اور سلان ا بارنے والے دو بندے ہیں۔ "اسجدنے باور چی خانے ہیں اسجد نے باور چی خانے ہیں گھتی نسبہ یہ کو با قاعدہ مرکز آرڈر دیا اور تب ہی نیلی شال میں ڈھکے چھے ایک اجبی مرائے پر بے سافتہ نظر رزی۔ دیکیے میں کنڑی کا پچھلا آا وہ سفید مرمزی ایک بجیب می رنگین اور داکشی کا باڑلیے ہوئے تھا۔ ایک بجیب می رنگین اور داکشی کا باڑلیے ہوئے تھا۔ اس کی بنول میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہوسکا تھا۔ اس کی بنول میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہوسکا تھا۔ اس کی بنول میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہوسکا تھا۔ اس کی بنول میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہوسکا تھا۔ اس کی بنول میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہوسکا تھا۔ اور پھر فوراس قدم ہا ہرگی طرف برسمانے۔۔ اور پھر فوراس قدم ہا ہرگی طرف برسمانے۔۔ اور پھر فوراس قدم ہا ہرگی طرف برسمانے۔۔ اسا نے اس کی بنول میں ایک نے تھین کے اضافے اور پھر فوراس قدم ہا ہرگی طرف برسمانے۔۔

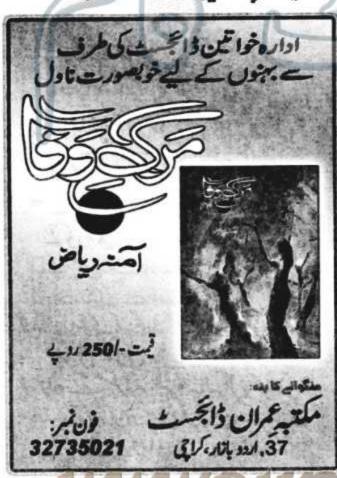

ایک اور کمل تھو نکنا ہاتی ہے۔ ماحول ذرا میرے دام تلے آجائے 'چرد یکھا ہوں کیے نچ کر جائے گا یہ بے غیرت خان ۔۔۔ "بلاور کے لتج اور ناٹر ات سے اسجد کے لیے صاف صاف نفرت جھلک رہی تھی۔

### \* \* \*

وحمال جان۔۔ وہ لالہ آئے ہیں۔۔" ولنازا ہائمتی ہوئی بوے کمرے میں داخل ہوئی توخان بیکم نے پیچھے آئی جمال بی بی کودیکھا۔

دخان کمہ رہے ہیں بھا تک کھولواور پردہ بنالو۔۔۔۔ کوئی سلمان والی ڈانسن اندر آرہی ہے۔'' دعاچیا۔اچھا۔'' وہ مطمئن ہو میں۔اسجدنے بنایا تھا کہ ایک دو دن میں اس کے پشاور کے گھروالا سلمان اس کادوست پھال جھوارہاہے۔

اورجی خانے کی طرف متوجہ کیا۔ گل آوری معمولی کی اورجی خانے کی طرف متوجہ کیا۔ گل آوری معمولی کی خان ایکھے طریقے سے اور ھے کھانا پہلنے میں مصوف میں۔ خان بیٹم نے سلی دیئے کے انداز میں بہتر اٹھایا ہے کہ رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں۔ بمال بی بی نے برآمدے کی چفیوں کراوی تھیں۔ بمال بی بی نے برآمدے کی چفیوں کراوی تھیں۔ کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے چان برے کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے چان برے کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے چان برے کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے چان برے کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے چان برے کمرے میں آیا۔ بیہ برا کمرا آیک طرح سے جو لی کے باتی کمروں کو جانے والی محزر گاہ تھی۔ تھے۔ یہ برخان بین کے برے تھا۔ یہیں سے ہو کرجاتے تھے۔ یہ برخان بین کے برے تخت برخان بین کے برخان بین کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظرر ہی بین سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظر رہی بین کے میں ہوں کے میں سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظر رہی ہیں۔

وسلام امال جان .... "اونجی بارعب آواز بال میں گرفتی تو گل آوردہ کا دل عجیب انداز میں سکڑ کر پھیلا .... بظا ہروہ کام میں مگن تھی لیکن ہر آہٹ ہے آگاہ ... خان کو دیکھ لینے کی چاہ میں ہے ساختہ مڑنے کو دل ہے چین ہوا لیکن جانے کمرے میں کتنوں کی دل ہے چین ہوا لیکن جانے کمرے میں کتنوں کی

2016 A 83 5 5 COM

تھی۔ اور اب مہینہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد ان ہی کے بے حدا صرار پر دو سری مرتبہ۔ خان بیٹم چو نکہ بهت باران کا کها خام و شی کی زبان میں ٹال چکی تھیں تو اس بار مروت میں جھیج ہی دیا۔البتہ آتے وقت ولنازا اور نورينه كو بهى سائه كرديا- بيه اوربات كمه دو دونول آتے ہی خوش بخت کے ساتھ مصوف ہو گئ تھیں۔ شاید جے کے دروازوں سے ہوتی کی اور حویلی میں نکل

كل أويزه كوجمال بي بي في جنايا تفام كمه بهت سال پہلے میہ سارے کھر ایک ہی حو ملی کا حصہ ہوا کرتے تخصة تعرجب مشعل خان اورنگ زيب خان اور قرمان خان کی شادیاں ہو گئیں تو سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیا گیا'اس کیے درمیان میں دیواریں آگئیں۔ البتة ایک دو سرے کے کھر آنے جانے کی مہولت کے ليے سب ہى رائے اندرے ہى بنائے گئے تھے۔ اور ان سب حصول کے درمیان ایک باغ جننی جگہ بھی تھی جمال پھلوں کے بہت سارے ورخت کی قسم کے بھول اور گھاس آگی تھی۔

وكيامس آب ايكبات يو چھول جاجي-"كل آورده نے بہت جھک کر آغازلیا۔ دونوں اس وقت اکیلی بیفی تھیں۔ اس نے موقع غنیمت جان کر بات چھیڑی۔

ووي جھو آويزهيد" وہ باقاعدہ آلتي پالتي مار كراب اطمینان سے بیٹھی تھیں۔

"جاچی میں آپ سے صنوبر کے بارے میں بوچھنا عاہتی ہوں۔۔۔ وہ یمال آپ کے گھر آئی تھیں تا۔۔۔ معاف کریں میرا خدا ناخواستہ کچھ اور مطلب نہیں ے۔بس بہن ہونے کے ناطے جانا جاہتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔۔۔" گل آویزہ کو اگر یہاں کسی سے کچھ معلوات ملنے ی آمید تھی تودہ یمی تھیں۔ سی سمجھ عتی ہوں ..." انہوں نے ایک آہ -"لیکن افسوس سے کمول کی کہ تمہاری کوئی مدد 

ے وہ اتنا بے خبراور انجان رہا تھا کہ فوری طور پر اے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس کی دلهن ہوسکتی ہے برآمه عبور کرکے حویلی میں اترتے وقت دماغ کی کھڑی علی کر ہاں شاید میدوہی ہوگی۔ ادھر کل آویزہ نے اسحد کودیکھنے کے لیے تیزی سے ذہن لڑایا اور جگ اٹھاکر بانی بھرنے کے بمائے کی سے تل کے قریب آئی۔ على كے عين اور كى كھڑكى برآمدے ميں تھائى تھى اس نے بلکا ساہاتھ مار کر فورا "ہی ایک یٹ کھولا اور تبہی برآدے کی جن مٹاکر باہر نگلتے اسجد کو اس نے بوری ا آنکھول سے دیکھ لیا۔ لب آبول آب مظرا النفح اورول كوياكسي خوش كوار جرت كي انكلي تفام محور قصال ہو کیا۔

د کمیابات ہے بھابھی ۔۔۔ لالہ کو دیکھ کر ہنسی نہیں رک رہی۔"نسیمسے اجاتک ہی ال کے قریب منہ نكالا- كل أويزه في جعين كر التفيل ميس آيا يأني اس كمنه ير يحينكا وروه كملكيل كربنتي جلي في-"چل بے شرم میں بھاگ یماں سے "اس نے سرکوشی کے انداز میں تنبیہ کی-نسیمہ اور رحمہ چونکہ اس کے ساتھ چھلے تھے میں رہتی تھیں توممينه بمركزرفي ووان كم ساته كانى ب تكلف موچى تھى-اسجدى بىنول بن البىتەددابھى تك نورىينە اور بانو کے قریب ہویائی تھی۔۔ فطریا "وہ دونوں ہی بهت خوش مزاج اور شوخ ی تھیں .... گل آویزہ کو بھابھی کر کرملانا بھی انہوں نے شروع کیا تھا۔

"مال سب آب سے بہت پار کرتے ہیں جاجی۔ لگناہی مبیں آپ مارے گاؤں کی ہیں۔" کل آویزہ نے بہت رشک سے نورزادہ چاچی سے سرالیوں کے ان سے سلوک کود مکھا۔

دو پیش جیبیں سال بھی کم عرصہ تو نہیں ہو ا۔" نور ذادہ نے مسکرا کر کھیر کا بیالہ کل آویزہ کی طیرف برجایا۔ آویزہ آج دوسری مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ ملی مرتبه امال اور زیبای گاؤل آمدیران کے بہال آئی

بھی معلوم نہیں ہے۔نہ قاتل کا کوئی سراغ 'نہ قتل کی

# بارے بول کے لئے بیاری بیاری کہانیاں



بحول كيمشبورمصنف

کی کھی ہوئی بہترین کہانیوں مشمل ایک ایی خوبصورت کتاب جے آپاہے بچوں کو تحفہ دینا جا ہیں گے۔

### ہر کتاب کے ساتھ 2 ماسک مفت

قیت -/300 روپے ڈاکٹرچ -/50 روپے

بذربعہ ڈاک متگوانے کے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ

37 اردو بازار، کراچی فن: 32216361

وجیسہ میں بس اتنا جائتی ہوں مکہ تمہاری بمن اس رات این مرضی سے چوری چھے میرے کھرے تکل تھی۔ ہم سبرات کا کھانا کھا کرایے اینے مرول میں سونے طلے محتے تھے اور ایکی صبح وہ خان بیکم کے ڈرے کے باہر مردہ یائی گئی تھی۔اب اس دوران نہ تو مارے کمر کوئی واردات موئی نے کوئی آیا گیا تو ظاہر مو آے کہ وہ خود چیکے باہر نکل تھی ... لیکن وہ گھر ہے کیوں نکلی اور کمال کی یہ آج تک ایک معمد

وولیکن وہ یانچ ماہے آپ کے ساتھ تھی ۔۔۔ مجھی كونى غير معمولى بات اليي بونى موكس.!"

السيائج ماہ كے دوران ميں نے اس كے بارے میں بت کھے جانا تھا الکین پہلے میں تم سے يوچمنا عابتي مول \_\_ تمهاري توده من سي آويزه\_\_ تم اس کے بارے میں کیا جائتی ہو؟" انہوں نے الثا

"وہ مجھ سے بانچ سال بری تھی جاجی ... بہت ہوشیار اور چست تھی۔ سوائے بردھائی مے ہرمعالم میں اس کا خوب دماغ چلٹا تھا۔ میں اور زیبا آج جتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں منور دیے ہم سے قریب نہیں تھی۔ حق کہ امال سے بھی اس کی خاص نہیں بنتی تھی۔ آٹھویں میں تھی کہ پڑھنا بھی اپنی مرضی سے چھوڑ دیا۔ اُس کا زیادہ وقت سہیلیوں کے مائه مخرر بالتحارجب تك بابا زنده تصاتر تحوزا بهت قابوميس تقى اليكن ان كى وفات كے بعد توبالكل بى المال کے ہاتھ سے نکل میں۔ امای سے اس کی خوب لڑائی ہوتی۔ حمدان بھی ڈائٹتا تھا لیکن وہ کسی کی ایک نہیں سنتی تھی۔بس ہروقت اس کے دماغ پر تھومنا چرناسوار ر ساتھا۔ ہاں کین وہ کریکٹری بری میں تھی۔جتنامیں جانتی ہوں۔"گل آویزہ نے صاف گوئی سے بس کا تجزیہ کیاتونورزادہ مسکرانے گلی۔

ومیں نے اورنگ زیب سے کما تھا اسحد کے لیے كل آويزه سے بستريوى نہيں ہوسكتى .... اور بدرائے بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے قائم کی ہے۔ ورنہ تم سے

## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



يمال دبال كلومتى رائى كلى-و کہاں کھو گئیں آویزہ۔۔۔ "نورزادہ چاچی نے اس کی ٹھوڑی اوچی کی۔ اس نے فورا "نفی میں سرملایا۔ ودتم بس انی زندگی اس کھراور ایے شوہرر دھیان دو 'ماضی میں جو ہوا'اے بھول کر آگے بردھوسے خوش قسمت ہو جو حمہیں اسحد جیسا شوہر ملا ورنہ دیکھ لو۔۔۔ بلاورنے تو کتنے رو ڑے اُٹکائے تھے اس شادی کے نہ ہوتے میں

«کیکن لالہ تو کہتاہے میں نے تمہماری استے ایجھے محريس شادي كروائي-" وقول ہی احسان جتا تا ہے۔۔۔ ورنہ وہ تو دنی وغیرہ کے حق میں ہی نہیں تھا۔ پھراسحدے تو دیہے اللہ

ورليك كيول...!" وه چو كى دو سجد خان سے بيركى

"بیہ تو میں نہیں جانتی پر اس کے ذکرے سخت پڑ ہے بلاور کو۔۔ تمهارا تو جھائی بنا ہوا ہے۔" بر میرا بھی بھیجا ہے سگا۔۔ خوب انجھی طرح پہچانتی ہوں اسمدانتاكايدنيت آدي بمدوسي ند معائ . وسمنی ضرور قبر تک نبھائے گا۔ چھلے سال ماد نہیں خانوں کی مکئ کو آگ لگانے کابروگرام بنایا تھااس نے .... وہ توعین وقت پر زِر تاج لالہ کوول میں تکلیف المحي اوراے انہيں شنرے اسپتال لے جانا بڑا۔ مجھے بھابھی نے بیر بات بتائی تھی اور مارے شرمندگی کے یمال میں نے کی سے اس کاذکر بھی نہیں کیا تھا۔" نورزادہ چاچی روانی میں اسے ہوشیار کررہی تھیں اور کل آویزہ کو بھی یاد آگیا۔ پھلے سال اس نے اپن امال سے ارتی ارتی ایس ایک خرسی تھی۔ لیکن تب آویزہ کے لیے بھی یہ قاتلوں اور دشمنوں کا گاؤں تھا۔اس کی بلاسے کچھ بھی ہو۔۔۔ کین اب ۔۔۔ آویزہ کی ذہنی رو وو مری سمت مرحمی-آگر بلاور قبر تک و متنی بھانے کا قائل ہے او کیااس بار بھی وہ فصل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔۔ مکئ کی قصل تو یک کرتیار تھی۔ اور آج کل میں کٹائی شروع ہونے والی تھی۔

ملنے اور حمیس و کھنے سے پہلے جب بچھے مرف! تا یا چلا کہ اسجد کی شادی صنوبر کی بھن سے ہورہی ہے تب میں نے ہی کما تھا کہ اسحد کے نصیب بھوٹ گئے۔۔۔ لیکن کچ توبیہ ہے آویزہ کہ آج میں ای رائے پر خود ہی رمنده مول-انسان کی اصل پیجان اس کااینا ممل اور اس کی داتی مخصیت ہوتی ہے اس کی نبت اور تعلق مر کر کوئی معنی میں رکھتے اسجد جیسے ریر سے اور صاف شفاف انسان کے لیے تم جنیبی تیجی اور کھری اڑی سے بہتراور کوئی نہیں ہو عتی تھی .... پھ ماري تعليم ونانت أور خوب صورتي سب مل كر أسجد كأعمل جو ثبناتي بي-" نورزان جاجي کے ہاتھ یہ اینا ہاتھ رکھے اینائیت ہے اس کی - کردہی تھیں اوروہ بری طرح جینب<sup>ع</sup>ی۔ ردهی لکسی کمال جاجی ... می نے تو صرف دس

جماعتیں ہی پڑھی ہیں۔"اس کی آٹھوں کے آگے شاہوں کی می آن بان والے اسجد عالم کا سرایا امراکیا كهال مين اور كهال وه خوالول كاشتراده....

م نے جس سجائی ہے بس کے بارے میں مجھے بتایا میراخیال ہے بچھے کھے بھی کہنے کی ضرورت میں ہے۔ میں بھی بیہ نہیں کہتی کہ وہ بری تھی۔ ہاں لیکن وہ عدر اور بے جھجک ہی تھی۔۔۔ مینے ڈیردھ سے تم بھی مارے ساتھ ہو'لیکن ایک دان بھی جھے تمارے اندازاطوار صنوبروالے تهیں لگے تم دونوں نہ صرف شكل وصورت بلكه عادات ميس بهى أيك دو سري س يكسر مختلف ہو۔۔ تمهارے اندراتن حیاہے کہ کھر کی عورتول کے درمیان بھی سلقے سے شال اور سے و حلی چچپی ی رہتی ہو-"وہ اتنا کہ کرہی جیب ہو گئی تھی*ں* اور گل آویزہ بنا کے ان کی پوری بات سمجھ گئی تھی۔ صنوبر کو فیشن کرنے اور ماڈرن نظر آنے کا اتناشوق تھا' کہ اس چکر میں وہ اپنے ماحول اور یمال کی روایات تك كو فراموش كر بينمني تقى ان علاقول ميں جمال لؤكيال وسويس سال ميس قدم ركھتے ہى بروا سا دوينا نماز کے انداز میں این کرداوڑ کے کی عادات اپنالیا کرتی تھیں اصنوبر ملے میں رس کی طرح لٹکائے آزادی ہے

جانے اس کی اسجد ہے کیا دشنی تھی لیکن بہرحال نورزاده چاچی کی اس کے بارے میں رائے کودہ مرکز نظر انداز شیس كرستى بھى ...اس شاموه برا بھارى دل ليے حوملي والس آئي-

ب تیاری ممل ہے خان۔۔۔ وسمن قبیلے کی ساری نصل کودام میں جاچک ہے۔" العنی ورے بے " بلاور مستعدی سے اٹھ

ورجی خان مس وہیں سمجھ لیں .... ورے کے "مشيركي بندوق كندهم وكا بالكل يجهيب كودام كراوب عيواب وا-

"تمارے آدی تارین .... ؟" بلاور ابن چیکتی نكابي كى ايك تقطير جمائ اينوين من جانج بركه

۔۔۔ ''جی خان۔!''بس آپ کے حکم کی دیر ہے۔'' ''کتنے لوگ جاؤ کے۔۔۔'' وہ خود جمی اٹھ کھیڑا ہوا۔ ''خان .... میرے ساتھ ٹوئل یا بج ... باقی جیسا " شمشيراب بلاور كے چھے چاما ہم تكلّ آما تھا۔

دبس جار لوگ تھیک ہیں۔۔۔ تم سب کو میں خود ورے تک چھوڑنے جاؤل گا۔ شاکرتم میرے آنے تك بينهك ميس رمو-"بلاورف آدميول كى تيارىيه ایک نظرد ال کردرائیونگ سیٹ سنجالی۔

وہ رات کے ہارہ بجے کا وقت تھا۔ بلاور نے اپنے جاروں ساتھیوں کو درے سے گزرنے کے بعد ایک وران کوشے میں ا نارا۔ یمال سے وادی میں اتر کر الحدك درے اللے تك جانے كے رائے ميں كى كے ما کل ہوئے کا امکان تم سے کم تھا۔ مدھم جاند کی آخری تاریخیں اندھیروں کی راہ کو مزید آسان بنارہی

کام بورا کرے آنا..."بلاورنے آخری بدایات جاری کیں۔ کوئی اوانک سامنے آجائے توزخمی یا بے

موش کرے چھو ڈویا۔ پارے کی علطی کی توجان تکال دول گا۔ قبیلوں میں اگلا قتل توبس کی ایک ہی مخص کے ہاتھوں انجام پانا ہے۔۔ "بلاور کی ذہنی رواجاتک ہی جیسے کسی اور سمت بھٹی۔ د خیراب تم لوگ وقت ضائع مت کرو ... سب سے بہتر ہی ہے کہ آگ وکھا كر فورا" لميث أؤ جب تك اورول كو خبر موتم لوگ واپس پهال بھی پہنچ جاؤ۔بس ایک بارائے گاؤں کی حد من داخل موحادٌ ' كار بحطے رك كر فون كروينا 'ميں شاكر كو بھيج دول گا۔"

''کوئی بات نہیں خان.... ہم آجا تیں تھے...'' نیرنے جلدی جلدی آدمیوں میں لکڑی کی مجھی مشعلیں مٹی کے تیل کی ہوتلیں اور ماچس وغیرو بانش اورا متياط سے نيح اترنا شروع كرديا بلاور نے مجحه دور تك أن كوجات ويحصا أور پرجيب ميں بدير كر والبس جلاكميا-

و ملان اتر نے کے بعد انہوں نے درختوں کے سائے سائے کافی اساسفرینا کسی کی تظہوں میں آئے کامیانی سے طے کرلیا۔ لیکن آھے اب تھلے میدان اور کھیت آگئے تھے بس اصل خطرہ ای جگہ سے كزرنے ميں پيش آسكياتھا \_\_ ليكن اس معاملے ميں ہلکی سردی اور کالی اندھیری رات نے ان کی خوب مدو ک-رات کے اس سروبال صرف کتوں کے بھو تکنے اور جھینگروں کی سرسراہٹ کی آوازیں تھیں 'وہ چاروں کمیں جھاڑیوں کی آڑ کیتے ہوئے او كمرول كى پشت سے ہوتے ہوئے "آمے بى آگے بردمنے لکے اور پھرسب سے آمے علنے والے نے أبك حكه ركنے كااشاره كيا۔

''وہ ویکھو سامنے... خان کا ڈیرا...."اس نے ورمیان کی تھلی جگہ کے بعد نظر آنے والی بڑی عمارت کی مکرف اشارہ کیا۔ ''بیرسائے کی کمبی دیوارڈیرے کی ہے۔۔ اور ادھر سیجھے گودام ہے۔۔۔ وہ اوسیح کمرول والأ\_ ہم گودام نے پاس پہنچ کر ایک آدمی کو اور جڑھائیں کے 'وہ اندر کود کرہارے لیے کنڈی کھولے گا۔ اور اس کھلی جگہ ہے ہمیں اب بھاگ کر کسی

و کوئی بات مبین اللہ یاک نے بہت بوے نقصان سے بچالیا۔ پھراپنواحدد سمن سے تو ہمویے بھی واقف ہیں۔"احدے زم روال کیج پر رستمنے خوش کوار جرت سے مرافعایا۔اس کی آ تھوں میں تفکر کی جھلک صاف و کھائی دے رہی تھی۔ برسوں انهول نے بخت خان کا دھونس جمانے والا جابرانہ روبیہ سا تھا۔ خان "ایے" بھی بات کرتے ہیں۔ وہ تھن سوچ کرده گیا۔

واچھا جاؤ۔ اب تم لوگ آرام کرد۔ کودام کے پرے پر تین تین کی ڈیوٹیال لگادو۔ اتی کمی رات مسلسل جاگ کر نہیں گزاری جاسکتی۔ ویسے بھی اب دہ استخاص تو ہرگز نہیں کہ ددیارہ آئیں۔" "جی خان۔ اب آب بھی آرام کرلیں۔ رات بہت ہوگئی ہے۔ بہیں اصطبل سے حویلی میں واخل

وونسیں میں آج رات ڈیرے پرایے کرے میں سورہاہوں۔ کمروسب بے آرام ہوں کے۔۔ تم باہر كوروازك وغيروسب سنحال لو-"

" تھیک ہے خان ' پھریس بھی ڈیرے پر رک جا یا ہوں۔ میں ساتھ والے کرے میں۔ ان سب کو دُيوني وغيرو سمجها كر آجاتا مول-" بابرنے جابياں المُعاتين اور باقيول كوك كربا برجلا كيا... المجدن مویائل تکال کران یاکس میں سے ایک میسے تکال کر

''خانِ ۔۔۔ گودام کواکیلا نیہ چھوڑیں' وعمٰن کی نظر غريبول كاناج يرب-اس كى حفاظت كاخاص خيال

آپ کاخیراندیش۔ الحدف ريلائي كايثن دياكر "تهينكس"كمااور بهج دیا۔ خیراندنیش کی پہلی مہانی اسجد کوبلادجہ کی ابهام میں جا اکر می تھی کیان اس کی آج کی مموال سے اسجد كائاس كے خلوص پر یقین بہت پختہ ہوا تھا۔

\* \* \*

طرح وہاں تک جاتا ہے۔ لگتا ہے بہاں بھی کوئی ہیں ہے.... چلو.... "اکلے آدی نے تیزند موں سے میدان میں قدم رکھا اور باتی تین نے بھی پیش قدمی

وكون بهدي ورائے من أيك تيز جين أواز اوردہ مینوں جیسے بھرے ہو گئے

"كون إلى يدى الكاور أواز كے ساتھ بى سامنے ڈیرے کی طویل دیوار کے ساتھ ساتھ بیسیوں الرج والنين اور مشعلي جل الحيس فوف نے کویا آن سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی می .... ڈیرے کی دیوار توجیے شب برات کامنظر پیش

وبماكو " يمل وال مخص في ورا" بالقريس پکڑا سامان پھینک کر پیچھے کودو ژانگائی مباقی تین نے بھی يى عمل دہرايا۔ جلى موتى لاكثين بھى اب قريب آنا شروع ہوگئی تھیں۔۔۔ لیکن درمیانی فاصلہ ابھی ہمی دشمن کے حق میں تھا۔یہ چاروں سابقہ روث پر بجل کی ی تیزی سے دوڑتے بہت جلد لائیٹوں کی حدیمام نكل آئے ليكن بھا كنے كى رفتار ميں ذرو برابر كمي شين آئے دی اور جلد ہی جارول وادی کوچھوڑ کردرہ کراس

"وہ لوگ بھاگ کیے گئے۔۔۔ کیا گاڑیوں میں تصييب " اسجد كى بيشانى ك لاتعداد بل اس كى اندرونی کیفیت کے غماز تھے۔بابر 'رستم' واؤداور حاضر جان نے آگ لگانے کا سامان سمامنے لاکر رکھاتواس نے پہلاسوال میں کیا۔

''خان سے ہم نے وقت سے پہلے انہیں للکار کر غلطی کردی وہ لوگ ابھی میدان کے پیچیس بھی سیس پنچ تھے کہ سب نے روشی کردی۔ ہمیں ان کے قریب آنے کا انظار کرنا چاہیے تھا۔" رستم سخت شرمندگ کے عالم میں نظریں جھکائے اعتراف کردہا تھا۔انجدنے آگے بڑھ کہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔

FOR PAKISTAN

می کل آویند نے بھی حویل ساس کے تذکرے سے اور دل بی دل میں تورزان چاچی کا شکریہ ادا کیا۔۔۔ برے وقت برجن کے منہ سے یہ الفاظ تکلے تھے۔۔ يقينا"ب شارغريول كے مندے نوالہ جھينے جھينے رہ

ومتم تو بالکل بھی بھروے کے لاکق نہیں ہو بلاوريد غريول كى محنت كوراكه كرنے سے بردا ظلم اور کیا ہوسکتا ہے۔ آب توجھے تمہارے مرروگرام کے پورا ہونے سے پہلے اسے جانتا ہے کیونکہ آگر تم یہ ر کتے ہو تو چر کھے بھی ممکن ہے۔"اپنے کمرے کی مفائی کے کرتے اس نے شارادے باندھے

شدید کرکڑاتی مردی این عودج کو پہنچ چکی تھی۔ شام كوجمال بي بي كوسّل كي اللّيشي جلا كر يخصل صف من ا آئی اور وہ چاروں بر آمدے کی چھی گرا کروہیں بيه كربائه سنكاكرتين بجرباري بارى دونول كمول مي الكيشي ركه كرانس بحي كرم كرليا كرتيس-مردي ال غضب کی تھی کہ گل آویزہ کو اپنی رضائی برف کا کولا محسوس ہوتی' وہ رات کو جرابیں' سویٹرادر شال او ژھ كرسونے لكى تب كى جاكر آدھى رات كے بعد نيند آمهان ہوتی۔

ائے حویلی کو رونق بخشہ۔۔ بلکہ اس کے حساب ے اپی بدنصیبی کے سائے یہاں پھیلائے تین ماہ ہوگئے تھے۔۔۔ بھی کبھاراس خوش جمال کی جھلک بھی د کھائی دے جاتی اور گل آویزہ کو اپنی کالی سیاہ رات جیسی زندگی میں کسی جاند کی موجودگی کا احساس جینے کی امنگ پر اکسائے رکھتا۔ اور وہ جیے چلی جارہی تھی مکہ محبت كأوسيع وامن بنا حاصل وحصول كي جاويك فقط ایے محبوب پر کرم کے بھول مجھاور کرنے کی مگن سے سرشار تھا۔ زندگی اس کل ترکی موجودگی کے احساس سے پر رونق اور پر بھار تھی۔

موبائل فون أبوه باقاعد كى سے مررات آن كرتى تقى جس ميس تبهى كبھار زيبا كاكوئى ببغام آيا ہو تايا وہ خود

سی رات ابال سے بات کرلیا کرتی۔ اس رات بھی آویزہ نے رو نین کے مطابق موبائل آن کیاتو زیبا کی طرف سے اکھٹے تین چار پیغام موصول ہوئے۔ اس نے لکھا تھا کہ بلاور خان اسجد کے خلاف کوئی بہت خطرناک منصوبہ ترتیب دے رہا ہے۔ منصوبے کی تفصیل اسے بھی معلوم نہیں تقی ... بس اتنا معلوم ہوسکا بکہ وہ ایسا ماحول پیدا کرنے گاکہ اسجد کے ہاتھوں ان کے گاؤں کے کسی آدمی کا قتل ہوجائے۔اورجب اسجد کو سزا سنائی جائے گی تو بلاور اس موقع پر ونی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسحد کی بمن بریخت بدکے میں طلب كرے گا۔

منصوبه يقدينا "بهت خطرناك تفا- كل آويزه كوبلاور كاشار ناسكى كى باسياد آئى - تبدويير تجيي كى كە شایر اس کے حویلی میں بیاہ کر آجانے کی وجہ سے قبیلوں کے آپس میں شادی بیاہ کی راہ ہموار ہوگی۔ اے جی جر کرائی کم عقلی یہ غصہ آیا ... بھلا وسمن قبلوں کے آلیں میں رفتے شاویاں منی خوشی کے ماحول میں کمال ہوا کرتے ہیں۔ یمال توسیلے چوٹ لکتی ہے پھردرد اٹھتا ہے اور پھراتم جیسی فضامیں بے شار بإبنديون اور ذمه واربول كابوجه الماع وني كي سواري سمی آنگن میں اتر تی ہے۔ بلاور پر اسے سخت طیش آیا۔ دل جاہا ابھی فون کرکے کھری کھری ساوے ہلکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلاور انتہائی ڈھیٹ اور بے حس آدى تفاسد كل آويزه في جوش كي بجائع موش ے کام کیتے ہوئے زیبا کا آخری میسیع کھولا۔۔۔ لکھا

و جلدي اس كاكوني حل تلاش كروسية بلاور كاإراده وہاں تمہارے گاؤں میں کل پرسول ہونے والی کسی شادی کے اختیام پر اسجد کی جیپ پر حملہ کرنے کا اور ايما ماحول بيدا كرف كأب كم اسجد جوالي فاتر كحول

شادی کا متخاب کیوں ... وہاں تواتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اور .... وہ الجھی الجھی سی تمرے میں چکر کاشنے کئی۔ بھلا بلاور کے آدمی اپنی مرضی سے خود پر گولی

والس آجا آاتو وہ بے چینی سے پہلوبدلتی رہتی تھیں البت كل آوين كے ليے وہ عيد كا دن مو يا جب خان حویلی واپس آگرانجانے میں اس کے دل کی کلی کھلاجایا

ناشتااے اول روزے کمرے میں بی پنجادیا جا آ اورخان بیم کی بیر مهمانی اسے اسجدے دور رکھنے کے لے ہواکرتی تھی۔

ومجمائی .... امال جان کمه ربی بین "آج کوئی کام والے بھاری گیڑے نکال رکھنا۔ رات کو ہم سب شیادی میں جارہے ہیں۔"وہ کین میں آٹا گوندھ رہی تقى جب ولنازانے أكر خان بيكم كاپيغام ديا۔ و شادی ... " کل آویزہ کے کان کھڑے ہوئے ووس کی شاوی ہے دلنازاید کمال جاتا ہے۔۔؟" "يمال كے بوے مشروں آغا جى ان كى بنى كى شادی ہے کھر کافی دور ہے ' تقریبا " گاؤں کے اینڈ

پرددرے کے قریب " داوسہ" کل آدیزہ پر البھی کر ہیں کھلنے لگیں۔ بلاور کے شاطرزین کا آئیدیا بھی کھ بھے سمجھ آنے 10

و آثاش نے گوندھ لیا ہے ۔۔ میں ذرا کرے میں جاتی ہوں کیڑے وغیرہ نکالئے۔"وہدلنازاکو آگاہ کرکے فوراسيجي آئي-اور با قاعده كندى جره اكرالمارى سے موبائل نكالا-زياني لكھاتفاكه-

" آغاجی کی بیٹی کی شاوی ہے اور ان کا گھر تھیتوں میں ہے۔ گاڑیاں لے جانے کے لیے اوپر بہاڑے چکر کاٹ کرجانا پڑتا ہے۔ بلاور کاارادہ ہے کہ واپسی پر

ميا- اسجد كو فورا" أطلاع كرنابست ضروري تفا- إس نے ذہن میں الفاظ تر تیب دے کرمسیج لکھااور ایک مرتبہ بڑھنے کے بعد اسجدے نمبرر بھیج دیا۔"لیکن یہ کیا۔" گل آویزہ کی آئیسیں جیرت سے تھیل ئیں.... مسیج سینڈنگ قبل ہو گئی تھی... اس کا بریشان دل بوری شدت سے دھر کنے لگا تھا۔۔ لیکن

کھانے کیوں آئیں محمدوہ بھی ایسے کہ کسی ایک کا جان سے جاتا لازی ہے۔ تولیعن بلاور لالہ نے اپنے آومیوں کو بھی اصل منصوبے سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔اس نے فورا"زیباکوجواب لکھاکہ خداکے لیے کھے مزید تفصیل معلوم کرے دد میمونکہ آیک شادی تو سال الطے ہی روز ہے۔ بلکہ آج .... اس نے گھڑی ديكمي رات كے أيك بجے تھے نئي ارائ نياون شروع ہوچکا تھا۔ زیبا یقیناً" سوئی ہوئی تھی اس نے جواب كانتظارين موبائل مهانے ركا ديا اور تسيع ليے بستر ير آڻي-ايحد کي حفاظت کي دعائيس اِنگتي جانے کبوه نيندين جلى مئي مبح نماز كودت أنكه تحلى توبهلا باتھ موبائل کو مارا۔ زیبانے لکھا تھا کہ وہ یا سمین سے آج باتی تفصیل معلوم کرے بتادے گ۔

کل آویزہ نے ول ہی ول میں یا سمین کے حق میں بھی دعا کی۔۔ وہ اور زیبا ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور دونول ایک دوسرے کی بہت گاڑھی سہدلیال تھیں۔ دواپنے بھائی کو دھوکا دیے کرائی سیلی سے دوسی بھاری تھی۔ کیکن جانتی تھی کہ وہ ایک اچھے مقصد کے لیے ایا کردی ہے اس لیے بوری نیک نیتی سے جب اور جتنااس کے علم میں آنا' زیا کے ذریعے اس تک پہنچارہی تھی۔ گل آورہ نے موبائل الماری میں چھیاتے ہوئے آن بی رہے ویا ماکہ حو ملی کے کاموں کے دوران وہ چے جے میں آگر

وہ اس وی سے اول سے دوران وہ جی کی اس چیک کرتی رہے۔ کیونکہ تفصیل معلوم ہونے پر ہی وہ اسجد کو میسیم کر کے ہوشیار کر علق تھی۔
"اسجد"جو اب اس پر بھروسا کرنے لگا تھا اسے اپنا وست سمجھتا تھا۔ اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک "تھینکس" کا میسیم گل آویزہ کے لیے بمار کا جھونكاتھا۔

صبح کی نمازِیره کرجمال بی بی نسیمه اور رحیمه سامنے جانے لکیس تواس کاول خابا آج وہ بھی ان کے ساتھ چل بڑے لیکن اسجد کی موجودگی میں خان بیلم کمال اسے آگے کے جھے میں برداشت کرتی تھیں۔۔۔دن کے دوران اگر بھی کبھار اسجداجاتک کھ

كرن (90 5 الم الم 2016

منیدی لکوانے کے دوران بھی وہ باربار گھڑی دیکھ ربی تھی۔ون توہاتھ سے میسلتانی جارہاتھا۔ مهندی وهوتے بعد کیڑے استری کرنا منانا تیاری... واف کہاں ہے وقت نگالوں اور کیے اس تک اطلاع پنجاوں.... "خان كا كمراتواب وه د ميم چكى تھى كيكن وبال جاكر كياكرتي خان تواسيخ أريب يرتفاتياري کے وقت تک نداس کے دماغ میں کوئی حل اسکا تھانہ خان تک اطلاع پنجانے کا کوئی دربعہ بس ایک بات طے تھی کہ جائے اے کتابوا خطرہ کیوں نہ مول لیمارے وہ پیغام اسجد تک پہنچائے بنا آرامے نہیں بیٹے گی۔ جس کی محبت کے اسے این جان بھی بے وقت لگتی چھوٹے موٹے خطرے رسک اس کے

نورینہ نے ملنے کا جایا تو وہ جادر اوڑھ کر مرے قدموں سے باہر تکلی ... آج ید خان کی سکت میں اپنی زندگی کے پہلے سفریر جارہی تھی۔۔وہ دان جو مواول میں اڑنے اور خوشیوں کے گیت گانے میں گزرنا چاہیے تھا۔۔شدید اعصابی جنگ کی نذر ہورہاتھا۔ وہ لوگ وو گاڑیوں میں جارے تھے خان میکم زرمین باجی اور بانوساخه شیس جاربی تھیں۔۔۔اس کے ساتھ تنین مندوں کے علاوہ دلشادا جا چی 'ناز معاہمی اور جبین بھابھی جارہی تھیں۔اے شاید خان سیم کی خصوصی مدایت کی وجہ سے بخت لالہ کی گاڑی میں بشایا کمیا۔ جس میں ان کی مال دلشادا جا جی بھابیاں جبین ٔ تأزاور خودشامل تھی۔۔۔ دوسری گاژی رستم چلا رباتها- سائير الحد بيضاتها اور يحصي بمدخنه ولنازا أور نورينه بيني تحين تريان جاجا ادر زيب جاجا يمكي جي ميں آئے چلے گئے تھے۔ تومطلب پر موقع بھی ضالع ہوگیا۔اس نے صرت سے آگے جاتی گاڑی کو ديكها ويواس وقت ساده كالى جادر اي كرواو ره موت تھی۔ خان نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر والنے ک زحت نہیں کی تھی۔ اور کیوں کرما۔ کی کو وْهُوندُنْ اور وَكِيم لِينَ كَي لَكُن كَ يَتِي جَس أَيك جذبے کا کار فرما ہونا ضروری ہوتا ہے اسجد خان اس

مت ند بارتے ہوئے اس نے دوبارہ کو مشش کی کر وہی ۔۔۔ شاید موبائل میں پیے من "ان اب کیا کول" اس نے تو زندگی میں مملی مرتبه موبائل فون استعال كيا تقا- اور بهت كو تشش ے بس چندایک موٹی موٹی اتنس ہی سجھ یائی تھیں۔۔ اب اس میں میے ولوائے کے لیے کس کی مولوں۔ خان سے کیے رابطہ کروں۔

نسممو کے ہاتھ پیام بھجوادوں ۔۔ نہیں ۔۔ نہیں رقعہ لکھ لیتی ہوں۔وہ ممکنات یہ غور کردہی تھی جب دروازے کی کنٹی بی اس کا ول وھک سے رہ كيا۔ موباكل فون المارى كے تيلے خاتے ميں وال كر وروازه كلولايية سمامنے بريخنداور د ننازا كھڑي تھيں۔ لیڑے نکال لیے بھابھی ... مجھے اور برمعخند کو وكھادو۔" ولنازائے آركى وجہ بنائى اواس نے راست چھوڑا۔ کیڑے تو اس نے نکالے ہی ملیں تھے۔ برید فندہ خود الماری کی طرف بریر گئی کل آویزہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ مویا کل اس نے عجلت میں نیچے کے خانے میں پھینکا تھا۔ آگر برو بعضامہ کو نظر

كيها ب\_ "اس في أتشى كلالى سوث

"ہاں یہ بھی اچھا ہے۔۔" لیکن بھابھی۔۔ میں نے تمهاراایک مقیش والانیلاسوث دیکھاتھا۔" "بال-بال-"كل أويزه بهانه ملنے پر فورا" آكے آئى۔ "میں نکال دین ہول ...." بروجند خودہی سائیڈ ر ہوگئ۔ گل آویزہ نے سکون کا سانس کیتے ہوئے محکیڑے نکال کرسامنے کیے۔

"بان واقعى ... به توبهت بارا بـ.." بمعضمه نے ستائش نظروالی-بس ٹھیک ہے میں پہنو ... اور سنو بھابھی تم مارے ساتھ ہی آجاؤ۔ بانو تہیں مندی نگادے گ۔"وہ با قاعدہ علم کے انداز میں کہتی آ مے جل بڑی ... مجورا"اے بھی ساتھ لکانابرا۔ ویے بھی بیاں رہے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ سامنے سے صے میں شاید کسی موقعے کاامکان لکل آیا۔

احساس تھا' تب ہی سارے کمرے دیکھ کینے کے بعد اورسب بی کے چرے پڑھ لینے پر بھی مایو ی بی اس كے حصيے من آئى تھى۔ كل آويزہ كوشديد فيصندى رات مي بحى تحرابث بيد أكيا-بارات أكرزياده زیادہ ایک محنشہ بھی یماں پر کتی تو اس کے فورا "بعد انہوں نے واپسی ہی کرنی تھی۔ اور پھر در بے بر بلاور کا حملہ جس کا نتیجہ وقت سے پہلے کسی کے خيال مين نهيس أسكناتها-

اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک نظر عورتوں کے اور دھام پر ڈالی اور ایک خیال جیسے بجل کے کوندے کی طرح داغ میں لیکا۔ گل آویزہ کو اپنی کم عقلى يراحظم بحركوغصه بهى أياكمية قابل عمل حل سلے اس کے وہن میں کیوں شیس آمیااور کیوں اس نے بلاوجہ بہت سارا وقت کمرے چھانے میں ضائع كرويا-اس نے جلدى سے بازويد وحرى اپنى جاور كو وہیں بر آرے میں کھڑے کھڑے خود پراو ڑھ لی اور جرا وهانب كرائ كمروالول سے چھتی چھاتی ورومى تك ألى يمال اس قدر شور اور رش تفاكه كسي كو خبر نہیں تھی کون آرہا ہے اور کون جارہا ہے۔ وہ بھی غیر محسوس اندازہ چلتی ہوئی ڈیو رضی اور پھرشامیانے ے نکل کربا ہر آگئ اور پھردیوار کے ساتھ ساتھ چلتے عمارت کے محصلے میدان میں جمال ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں دہاں چنچ گئی۔ یہاں اب بھی خامونتی اور اندهراتھا۔ بہلاخیال اس کے مل میں یہ آیا تھاکہ شایدرستم گاڑیوں کے پاس موجود مواور آگر ایسا مو تاتو وہ رستم کو بی بلاور کے عرائم سے آگاہ کرکے واپس آجاتی کین وہاں کسی کونہ پاکراس نے آس پاس ديكها- تفور إنفل بريكه بني كها المارب تصاس نے ایک دس بارہ سال کے نسبتا "برے نیے کو آواز وے كريلايا - وه فوراسيماكتابوا آكيا-

وسنو بیا ... کیاتم وہاں مردانے حصے میں جاسکتے ہو۔۔ کسی کویلاناہے "جى كىم ؟ الركابغوراك كمورر باتحا-

ودكاوس كے برے خان كور كھا ہے۔ الحجد عالم وہ

ہے بالکل عاری تھا۔ یہ تو وہ تھی جس کی دھڑ کئیں اس بے مرکانام من کربے تر تیب ہونے لکتی تھیں اور فی الحال اس مشكل مرى مين جو جركزرت لمح كوموت کی طرح خود بر گزر تا محسوس کردبی مقی... گاڑیاں اور کے رائے سے ہوتی آغاجی کے گھر کے محصلے میدان میں رک گئیں۔۔ سامنے کھیتوں کی طرف سے پیل چل کر آنے والوں کاخوب رش تھا۔وہ سب گاڑیوں نے از کر داہنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے سامنے کے رخ ر آگئے۔ ورنی شامیانے سے ہو کر کھر کی ڈیوڑھی میں داخل ہو گئیں۔ مردوں کے لیے اس سے بھی ذرا آھے ایک اور حویلی تھی۔۔ بخت كل الحد اور رسم آك آك حلت مواند شامیانے میں داخل ہو گئے۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی۔۔۔ دلشادا جاتی نے

اے کئی عورتوں سے ملوایا اور چروہ سب باہرر تھی عاریا تیول پر آبیٹے کل آویزہ کواس سارے رونق ے قطعا کوئی سروکار میں تھا۔۔ ذہن میں متكسل بس ايك بى جملے كى كردان محى .... كه نه او بلادر كوايخ منصوب ميس كامياب مونا جاسيے اور نه ہی اسجد کے اتھوں کسی انسان کی جان جانی جا ہیے۔ يدره بيس من بعد بارات آئي ... شور بنگاے مِين أَجِانِك تَمَى كُنا إِضافِه بُوكِيا- برط ساصحن عور تول اور بحوں سے بحر کیا۔ کل آویزہ کے ڈھیلے پڑتے اعصاب من ایک حوصلہ ساہے دار ہوا۔ دلشادا جاجی سے الی کی اجازت لے کروہ چیکے سے کھسک گئی۔ بروخندوغیرو یاس ہی جیٹھی تھیں ، لیکن کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔وہ عورتوں کی بھیڑیں سے گزرتی گھرے عمارت والے حصے کی طرف آئی۔ لمباسا بر آمدہ بھی عورتوں ے بھرا ہوا تھا۔ وہ سامنے کے ایک کمرے میں داخل

، تک کے وقت میں وہ بس بھی سوچھائی تھی کہ شاید گفریس ٹیلی فون کی سمولت ہویا کسی عورت کے ہاتھ میں موبائل دکھائی دے تووہ کچھ دریے کیے مانگ لے الیکن اپنی سوچ کے نا قابل عمل ہونے کا سے بھی

رستم کو بھی ساتھ نہیں لایا۔۔۔ اڑکے نے ہاتھ سے آویزہ کی طرف اشارہ کیا اور وہن سے پلٹ کیا۔ اسجد نے ایک جیرت بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سر سے پیر تک کالی چادر میں لیٹی عورت کا چرو بھی کھمل چھیا ہوا تھا۔۔

" " " وه ججك كرچند قدم پيلے بى رك كما۔

" دالسلام علیم خان..." گل آویزه نے اپنی ساری مت مجتمع کر کے محبوب کا نام لیوں سے اوا کیا اور کا نام لیوں سے اوا کیا اور کا نام کیوں سے اوا کیا اور کا نات کی جھرٹوں می سربلی رواں نے محبیج دی ہو ... آویزه کی جھرٹوں می سربلی رواں آواز نے اسجد کی پوری توجہ ایک نقطے پر مرکوز کردی وہ ایس کے اعظے جملے کا ختطرتھا۔ سلام کاجواب بھی یاد نہیں رہا۔

"خان .... آپ واپسی پر کوئی اور راسته اختیار کرلیں .... درے پر حملے کا خطرہ ہے۔" اس نے بنا وقت ضائع کیے اسے آگاہ کیا۔

دوم ۔ میں اس سے زیادہ تہیں بتاسکتی خان ۔۔۔ مجھے جانا ہے۔ "کل آویزہ نے گھبرا کراپنی چادر مزید نیچے تھینجی اور ایک کونادانت میں دیایا ۔۔۔ پیغام تو خان تک سند

پنچی چاتھااب ہر صورت خود کوچھپاتاتھا۔ دو تہر سر کسر س

ورحمهي كيے باكه درے بر حمله مونے والا بسد حمله كون كرے گا۔"

اسجداس کا تھیرا ننگ کر نا اس کے بے حد قریب آیا۔ ''بتاؤ لڑکی کون ہو تم۔۔۔ اور کیسے جانتی ہویہ سب۔۔۔؟''اسجداپنے اولیچے لیے سراپے سمیت اس بر حادی ساہونے لگا۔

پوسائی المرسال کے تھوک نگلا اور کچھ بولنے کی اور شخص میں منہ کھولا۔۔۔ دانتوں میں دیا جادر کا کونا تو لیوں سے جدا ہوا ہی۔ تیز ہوا کے جھونگے نے یک لیوں سے جدا ہوا ہی۔ تیز ہوا کے جھونگے نے یک لخت اس کا تھو تگھٹ بھی الث دیا۔ اس نے فورا "ہاتھ سے تھام کرچادر کودوبارہ سمربر ٹکایا لیکن اپنا چرہ وہ اسجد

خان بیکم کابیا!" "بال-بال... ہمارا نیا خان... وہ شری..."اڑکا پرجوش ہوا۔

'''ہاں۔شاباش'تم تو واقعی جانتے ہو۔"گل آویزہ نے پہلا سکون کا سانس لیا۔" دیکھواسے پہال بلالاؤ' کمناآیک عورت بلارہی ہے۔"

کمناآیک عورت بلارہی ہے۔'' ''اچھا۔'' وہ فورا''مڑا'لیکن گل آویزہ نے لیک کر اس کا بازو پکڑا وہ جرت سے مڑاتو گل آویزہ نے اس کے آگے یا قاعدہ ہاتھ جو ژویہے۔

' دیکھو' تمہیں اللہ کاواسطہ ہے۔۔ خان کو لیے بغیر مت آنا میں بہت مصیبت میں ہوں۔ میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ " لڑکے نے پہلی مرتبہ اس کے تیکتے جاند سے چرے کی جھلک دیکھی اور مہموت سا کھڑا رہ کیا۔ اثبات میں سر بھی میکا تکی انداز میں ہلایا اور کل آویزہ نے جانے کا اشارہ کیا تو بھاگ کھڑا۔ ہوا۔

سراکی تیز خنگ ہوا پوری شدت سے چل رہی تقی ۔ کھلے میدان میں جس کے زور میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ اس نے سرد ہوا کے تھیڑوں سے بچنے مواسے تا کلی چادر کو چھاور سمیٹا۔ جسم کے آریار ہوتی ہوا سے تا کلی گفیت ہوا سے تا کلی گفیت اس وقت بالکل مختلف تھی۔ اس کی بے خوتی کا عالم یہ تقاکہ آگر بہیں کھڑے کھڑے اس کی جان چلی جاتی ہیں تھی ہاں ہے بہان چا جنے والی تب ہوا سے بہان ہے جہاد ہوئے میں سے ایک اپنچ ہنے والی نہیں تھی۔ اس کے بہاڑی درے کو دکھے کراس نے بلاور کوول ہی دل میں لکارا۔ وکھے کہا تھوں کو خون سے ریکنے والے پہلے دکھے کہا تھوں کو خون سے ریکنے والے پہلے دی والے پہلے والی سے ریکنے والے پہلے

''اسجدعالم کے ہاتھوں کوخون سے رنگنےوالے پہلے اس کی بیوی کوراہ سے ہٹا کرد کھا میں۔''نفرت سے منہ پھیر کراس نے سامنے دیکھاتو وہ بچہ پچ مچ اسجد کو ہمراہ لیے میدان میں آیا دکھائی دیا گل آویزہ کاول آئی زور سے دھڑ کا کہ اس کی بڑھتی پکڑد ھکڑسے وہ خود بھی گھبرا گئی۔۔ خان اکیلائی آرہا تھا۔ شاید اس نے سمجھاتھا کہ اپنے گھر کی عورتوں میں سے کوئی بلارہا ہے۔ تب ہی

2016 75 (94) 35 - 10

نكلنے سے سملےوہ كاڑى میں تفس كريد خوائے باكراسجد کی اس پر نظرینہ پڑے جاچی نے اس کی بات مان لی اور وہ سب باہر آگئے۔وہاں صرف رستم کھڑا تھا اس نے سب کے کیے گاڑیاں کھول دیں اور وہ اپنی پرانی جگہ پر المھی طرح بردہ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب اے ڈر تھا تو صرف ایک جمر کیا خان اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے راستہ تبدیل کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن جلد ہی اس كاخوف اطمينان مي بدل كيا كو تكه خان في يحي میاڑی کی طرف چڑھنے کے بجائے کھیت کے کنارے كيرات كالتخاب كياتفا

ود کسیں تو کچھ کر پر ضرور ہے بلاور ۔۔ " زر آج خان نے جائے حتم کر کے پالی سائے میزر رکھی۔ بلاور ہاتھ چھے باندھے ڈرے کی حولی میں وائیں ہے بائیں چگر کاٹ رہا تھا۔ آدھی رات تک اس کے آدمیوں نے اسحد کی گاڑی کا درے پر انظار کیا تھا' لین جانے اسے زمین کھائٹی تھی یا آسان نکل کیا۔۔۔ حالا نکہ شادی ہر جاتے ہوئے جھاڑیوں میں چھے اس ك آدميون في صاف اس اور بخت كودو كا ربول مين جاتے ویکھا تھا۔ لیکن چو نکہ جملے کا پروگرام واپسی کے کیے ترتیب دیا گیا تھا اس لیے وہ لوگ ساہنے نہیں تنت

"تیسری باراییا ہورہاہے۔ تیسری بار۔" بلاور کی خونخوار آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ ملازموں کوزر آج خان نے آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کو کمااوروہ تینوں فورا "کمراچھوڑ گئے۔ ''بہوش سے کام لوبلاور۔۔ بیٹھویمال اور آرام سے بريملوير غور كرنے دو-" ومغور كرنے كى ضرورت ميں ب باباجان يات

بالكل صاف بيس وه اب جلت جلت رك ميا تفا-زر ماج خان چونگا۔ وحليا كمنا جامع موسد كيا كوئي نوكر إبنا-!"

زر آج خان کی حرت صدے سے کم سیس تھی۔

ے چھانے میں ناکام رہی تھی۔ کانتے اتھوں سے چادر جو ڈنے کی کوشش میں سر کردان ہوگئ ملیکن دوہٹا جانے کیے سربر کئی پنوں میں الجھ کیا تھا۔ اور اسجد اتنا یے تحاشا حسن ایک ساتھ دیکھ کر میہوت ساکھڑا رہ گیا۔اس کی ہرنی جیسی معصوم سیاہ آنکھوں میں ممری شام کی اداسیاں تھیں تو سرخ عنابی رخساروں میں جلتے انگاروں کی دہکے۔۔۔ بھرا بھرا جھوٹا سا دہانہ جیسے اتار کی كلى كلى ... چىكتى سفيد پيشانى ير دائيس بائيس سياه بالول كي ميندها الندهي موتى تحيي جن تے درميان مس جھوٹا سا گولڈن ٹریکالٹک رہاتھا۔ کھور سیاہ آ تھوں کالی تھنی بھنووں اور گرے کالے بالوں کے بیج وہ دودھ ملائی سانرم سفیر چرا' اسجد جاه کر بھی نگاه ہٹا نہیں پارہا تھا۔ اور وہ جو ابھی تک پنوں اور دو ہے میں الجھی تھی' اجانک ایک خیال کے آتے ہی سرید بھاک کھڑی مولى \_\_ الحدجب تك عبطالوه بعالى مولى زمانده میں وافل ہو گئے۔۔ ایک وصلی سائس خارج کرتے موے اسجدنے گاڑی سے نیک لگائی اور موبائل نکال كرايك برانامهسجات سامن كحولا-

وكياوه تم مو ي واي آب من مكران لك حسن... اور اتنا مهران ...! وه انجان حسینه ابھی ابھی اے جس خطربے سے آگاہ کر گئی تھی' وہ اچھا خاصا بریشان کن تھا۔لیکن اسجد ہرغم سے بے نیاز کھے در ہلے کے کمات سے ول و دماغ کو معطر کردما تھا۔۔۔ عانے اس بار میری خیراندیش نے موبائل فون کا سمارا کیوں نہیں لیا۔؟ چلو اچھا ہی ہوا۔!" وہ زیر مسكرا آاندركي طرف بريه كيا-

کھیتوں کے بائیں جانب کنارے کنارے ایک اونیا نیا ناہموار کیا راستہ ایا تھا جے یا امر مجبوری استعال كياجا سكتا تفا-اس في وبين بين بين مي ما متمجھادیا تکہ واپسی کمال سے کرنی ہے۔ بخت کو بتا جلا تو وه چونکا ضرور کیکن پهال پوچهنامناسب تهیں معجما-بارات ولهن كولے كرجون بى رخصت موئى مكل آویزہ نے دلشادے جاچی پر نور دینا شروع کردیا کہ اب انہیں چلنا جا ہے۔ وہ جاہتی تھی اسحدوغیرہ کے بام

رہتی ۔۔ اسجد کے پاس حسن کو پر کھنے والی آگھ بھی
می اور وہ فطر آاس حسن پرست بھی تھا الکین اتفاق کی
بات ہے کہ آگھ کی بہلی میں جتنے بھی حسین منظراب
تک جبت ہوئے تھے ان میں صنف نازک کا کمیں ذکر
نمیں تھا۔ اب وہ جانے واقعی صنف نازک ہے بے
زار تھایا کوئی حسین چرواب تک اس کی نظرے گزرا
نمیں تھا۔۔ البتہ یہ طبے تھا کہ اب برہم چاری کا چولا
آبار نے کا وقت آگیا تھا۔ خود کو دھوکا دینے کے جس
مشن پر اس نے پچھلے چند روز سے اپ ول کولگار کھا
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھا اس کی ہرکوشش را نگال کئی تھی۔ سینکروں مرجبہ
تھور میں اتری۔۔ حد تو یہ ہے کہ اب وہ حقیقی نصویر
تی دو سری خیالی تصویروں میں بدل بدل کر سامنے
تی دو سری خیالی تصویروں میں بدل بدل کر سامنے
تی تھی ہے۔۔

''گرکوئی آیے محسن کا شکرید رو برو ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو بھلا اس کی صورت کیا ہوگی۔۔۔؟'' اور پھرینا کچھ سوسے سینڈ کردیا۔

 "توکر ہو تا تو اس کی لاش سامنے رکھ کر آپ کو بتا آ۔" "پھر کیا کمنا چاہتے ہو۔۔۔ کس پر شک ہے تہیں؟" "کل آویزہ پ۔۔۔ وہ شعبان کی بٹی 'بت ولیرہے بابا جان عیں نے اس پر بھروسا کرکے اپنے ساتھ براکیا

''دیہ تم کیے کہ سکتے ہو' ثبوت کیا ہے؟'' زر آج خان کی آنکھوں سے جیرت مترقع تھی۔ بلاور کے اعتماد بھرے لیجے سے پچھالگ ہی کمانی ظاہر ہور ہی تھی۔ ''میں نے صرف ایک بار اس سے اسحد کے کہیں آنے جانے کا بروگرام پوچھا تھا۔۔۔ اس کے بعد بھی پچھے نہیں بتایا لیکن میراخیال ہے اس کے تب ہی کان گھڑے ہوگئے تھے۔''

ودکیکن تم مریقین نہیں ہو۔۔۔ پھرتم خود کمہ رہے ہو کہ بعد کے دو منصوبے تم نے اسے بتائے ہی نہیں۔۔۔ پھراس تک کیے بہنچے؟"

"وہ تو ہا لگاتا ہوئے گا الیکن اب تک کے واقعات
سے کی لگتا ہے کہ جب سے وہ بیاہ کر گئی ہے۔
سارے منصوبے چوہٹ ہورہے ہیں... اور یقین
کریں بابا جان ... اگر ان معاملات شر کمیں بھی اس کا
ہاتھ نظا تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔" بلاور کی
آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں... زر آج خان
گری سنجال کراٹھ کھڑے ہوئے ...

دوتم جانو تبھی۔۔۔ تمہارا انتخاب تھی وہ مزارع کی بٹی۔۔۔ ورنہ گائے کی طرح کھونٹے ہے بندھنے والیاں کم نہیں تھیں۔۔۔ اس وقت یہ تیز طرار پڑھی لکھی تمہیں ہر لحاظ سے بمترین لگ رہی تھی۔۔۔ اب بھکتو۔ " وہ کندھے پر شال ڈال کر مکتے جھکتے یا ہر نکل گئے اور بلاور کو کئی سوالوں کے ساتھ جاگنا چھوڑ گئے۔

حسن وخوبصورتی کائنات میں جس کسی شکل میں بھی ہوں دیکھنے والی آنکھ کی توجہ حاصل کیے بنا نہیں <sup>و و</sup> قنوه تیارے خان <sup>۱۱</sup> عنمیرنے دست بسته اجازت

''ماں لے آؤ۔۔۔ ''انہوں نے سوالیہ نظریں بلاور بر گاڑی جوخاصی معن خبزی سے مسکرار ہاتھا۔ و مخیریت کیا حساب کتاب کے سودے میں کسی نفع كالمكان نكل آياب"بية كاچروده خوب يره ليت

« نقصان کو تفع میں بدلنا بلاور کو خوب آتا ہے۔ "وہ ووسرى كماثير آرام ده حالت مين بير كيا-ووس کی توساہ ال بھارہے "بالسيد كردے ميں تكليف ريتى ہے۔علاج میں موما تکنے آیا تھا۔ میں نے وعدہ بھی کرلیا اور سود بھی

پیشکی وصول کرلیا ہے" وسوديد؟" زر تاج كى تيورى يد كى بل آئے بلاور نے زور مے تبتہ لگایا۔

"میں نے اس سے کہاہے کہ تمہاری ال کی بیاری ک اصل وجہ کل آورزہ ہے۔ اے بلوا بھیجو کچھ دن کے لیے 'پرورخودی تھیک ہوجائے گ۔"

"اوو" زر آج خان نے دھیلاسا ہو کردیوارے يشت نكائي-"تو پعر...؟"

ودكتاب آب بلواني من مدد كرديس خان بيكم كے ساتھ صرف خوشی على كى بات مطے ہوكى تھي -خير میں نے کمدویا ہے کی نورزان پھوچھی سے پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں... ہوسکتا ہے وہ خان بیکم سے اجازت

وتو آویزہ کے یمال آنے سے حمیس کیا ملے گا۔" بات ابھی جھی برے خان کی سمجھ سے بالا تھی۔بلاور

"ويكيمو بلاور... تم اس سے يدليه لينے كى حماقت بالكل نه كرنا۔ وہ اب دو مرے فبیلے كى امانت ہے۔ یماں اے آنج بھی نہیں آئی جاہیے۔اس معاملے میں اینا وہاغ ابھی ہے صاف کرلو۔" زر آج خان اب نارم سے قدرے اولجی آواز میں بات کردہے تھے۔

الهيس بلاؤ ذراميده آج يهال بي توهي كعرجلا جاياً

"خان اگر آپ کی اجازت ہو تو ورمیانی وروانه تھلوادیے ہیں۔ آج کل آپ در تک یمال رہے ہیں۔باہرے جو یلی کارات استانجی پڑجا اے اور محتذ بھی بت بررھ کئی ہے۔۔ " حاضر جان ساتھ ساتھ برتن بھی سمیٹ رہا تھا۔ اسجد اس کی بات س کر مسكراديا۔ تيسرى وجہ وہ زبان پہ نميس لانا چاہتا تھاليكن اسجد بنا اس كے كے جان كيا۔ جس دن سے كودام پر حلے کا داقعہ ہوا تھا اس کے ٹوکر کہیں بھی اے اکیلا نہیں چھوڑرے تھے حی کہ رات کودر سے جبوہ ارے ہے حولی کی طرف جا ماوہ تب جھی اس کے ساتھ ہوتے ... بسرحال حاضرجان کی بات دل کو تکتی تھی'جب ڈرے کا ایک رات اصطبل سے ہو تا ہوا حویلی میں جا یا تھا تو باہرے رسک کے کرجانے کی کیا ضورت مى ساس بورى جكه كانقشه كي بول تقاكه اصطبل ویلی اور ڈرے کے بالکل سینٹر میں تھا۔ اور ڈیرے کا دروازہ مخالف سمت میں ہونے کی وجہ ے گرآنے کے لیے اسا چکر کاٹنار اتھا۔ داچها تحیک ہے۔ کسی دن تھلوا دووہ راستہ پھر

میرے لیے یمال در تک کام کرنے کا مسئلہ نہیں رے گا۔۔ فی الحال میں باہرے ہی جارہا ہوں۔۔ باہر ے کمہ دو میال کوئی رکتا ہے تو ٹھیک ورنہ ڈیرے کو یند کردو-"

وه این ضروری چیزی سمیث کربا برنکل آیا .... کسی امید پر آیک تظرموبائل کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب ندیا کرایوی سے جیب میں رکھ لیا۔

### 

وکیا بات ہے بلاور۔۔ بیہ حمدان ممال کیوں آیا تھا۔"ور یے میں وافل ہوتے زر تاج خان فے بندوق کندھے ہے ا بار کر کھاٹ کی ایمنتی کی طرف رکھی۔وو خادم بھاگتے ہوئے نزدیک آئے اور خان کے لیے تکیہ م چاور درست کرنے لگے جو آج کافی صبح سورے

المورى بات بتاؤ-اب اندا ندل ميس ميرا مزيد ايك گھنٹاضائع نہ کرواویتا۔" فرازنے صاف کورااندا زایایا تو اسجد نے مسراتے ہوئے اب تک کے حالات تفصیل ہے اس کے کوش گزار کیے۔ "وأوُ انْرسْنُنك " فراز كملك للرنس يرا-"دوست توعشق من بور بور دوباد كمالى دے رہا تھا۔" میراخیال ہے وہ ٹارزن کی بمن چرکی نہ کسی موقع ہر خود بی سامنے آجائے کی ..." فراز کو واقعہ س کر کئی مردار فتم كى الركى كابى تصورا بحرافي يعنى اللى مرتب جب من مرخطرے من موں گا۔ ؟ الحدے جالا۔ والله نه كرك اب من بيرتونيس كمنا عابها تھا ہے سرحال نمبریا کوانے کے لیے دیکھتا ہوں جمیا كرسكامول شاير كي جان بحان الداني برك واجها-؟"اسجدسوج من يرحميا- ونجلو بحررب ود ای ساؤ۔ "کب آرہ ہومیر سیاس۔" "یارسی الیں الیس کے انگرام مونے والے ہیں۔ ای کی تیاری میں لگا ہوں۔ فی الحال تو بہت مشکل

واحیما تھیک ہے۔فارغ ہو کربی آنالیکن زیادہ دنوں کے لیے او کے پھر "اسحد کا انداز اجازت

."فرازنے جاتے جاتے روکا۔"گانے س كراب كى كى ياد آتى ہے...؟"لبجه بحربور شرارت ليهوع تقا-الحدكاب ساخته قنقهه نكل كميا-" وقع بوجاؤ\_"

وہ ایک معنم رجشرر جھکا کسانوں اور ہاریوں کے حصے میں آنے والی فصل کا حساب کررہا تھا جب باہر کے سوئے ہوئے خاموش ماحول میں کسی بلچل کا احساس بيدا موا-اسجدن كام جمو وكردروا نه كهولا-''سرمای مرهم جھڑی۔ ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ کے ساتھ سامینے منتظر تھی۔ بلکہ یقینا ''اِس عمل کو کچھ در گزر چکی تھی کیونکہ زمین خاصی بھیگ چکی تھی۔

سردار کی حیثیت سے ان کے اصول قانون بہت کے تصجن پرسب سيكوه خود كار بند تص ارے وہ بن ہے میری اے کیول آنج آنے كى \_" بلاور كے ليول ير ہنوز شرارتي مسكرابث تحيل رى تقى-"اجما في الحال تومين شرجارها مولى...كل والس لوثول گا-حمدان كوكسي مسم كى مدور گار موتواس كا کام کرواد بیجے گا۔" بلاور نے صدری شال وغیرو پس کر چیلی کو تھیک ہے بند کیا۔ زر تاج نے اس مرتبہ كوئي روعمل ظاهر نهيس كيا-

۔ایک نبرکایا کرناہے کہ کس کے استعال

لینڈلائن ہے۔ ؟"فرازیوری طرح متوجہ ہوا۔ ''لینڈلائن ہو باتومسئلہ ہی کمیا تھا۔۔ موہا کل نمبر احدے مجوری بیان ک-

وخريت كوكى دهمكارها بي خدانا خواسته-"فرازكو

واليي كوكي بات نهير \_"الجد كالباس يرى جراکوادکرے معراسیے۔

وتوكياتم نے كسي كود حمكانا ہے..." پانسيں فراز

"وضمى \_ آكے كھ سوچو-"التجدف سر تھجايا-"وهمكى سے آگے۔؟" فراز كي أواز من حرت تقى\_ ومطلب اقتل خون وغيرو-والحول ولا...." اسجد في ما تفايياً- واجها تم وهمكي

''وهمکی سے بیچھے۔۔۔ لعنی پیار سمبت 'میں... "احدایے درست آندازے بر کزیوا کیا۔ «کتی حبینه کامعالمہ ہے۔ "فرازاب کے کھل کر نا-" تو گھامٹرصاف صاف بولونا ، محمامس کورے

وارے یارمیں توخود بورا کھوم کیا ہوں۔ "اسجدنے بإرماني-

"کون ہے۔ ؟"احد تیز قدموں سے محن یار کر العرامد من آیا ... میرون شال میں وہ کوئی الرکی فی جوایک کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ اس کی

وكون موسد؟" اس نے فی الفور ہاتھ میں چاری ٹاریج جلائی۔لڑی بدستور پیٹھ کیے کھڑی تھی ... سیکنڈ کے بھی دسویں حصے میں اسے یاد آیا کہ حو ملی کے اس صے میں اس کی اکلوتی ہوی بہتی ہے۔ لڑتی کی جھجک نے بھی صاف کردیا کہ بیہ ''وہی'' ہے۔ اسحد نے مزید اصرار ترک کرکے میلننے کی کوشش کی تب بی لڑ کی نے پیشه موژے موژے ہی ہائیں ہاتھ سے اپی شال کو سر يرجليا اوربس اس ايك بل من الحديث مزت تدم تورے والی ملتے۔ درمیانی انقی میں وہ برے سنر پھر کی انگو تھی اے بری طرح چونکا گئے۔۔ اس رات كالى جادر اور بنول سے الجھتی اس لڑكى كى درميانى انگلی میں سے قابل توجہ میں سبزا تکو تھی تھی۔ سامنے کھڑے اس پراسرار د جودے پہلی مرتبہ اسجد کو ایک خوف سامحسوس ہوا۔ گلے سے بینے تک صدیوں کی یاس در آئی۔

سے وروازے کی کنڈی کھول لی تھی۔ دروانہ نے آواز طریقے سے واہوا اور وہ بلک جھيكتے ميں اندر داخل ہو گئے ۔۔ یقیناً "اپ وہ دروا زہ بند كرك اے اندرے لاك كرتے والى تھى جب بجل کی مرعت سے اسحدنے آگے براہ کرانا ہاتھ وو وروا زوں کے بیج میں ڈال دیا۔ لڑکی چو نکہ اس حقیقت سے انجان بوری شدت سے دروازہ بند کررہی تھی تو ا جد کا ہاتھ تقریبا می کیل ساگیا اور جب آے بتا چلاکہ بے دھیانی میں وہ کیا کر جیٹی ہے تو بجائے اسجد کے لڑکی کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ بے ساختہ اس نے دروانہ دویارہ کھول کراویر دیکھا۔اسجدائی چوٹ سے بے نیاز ناک تک آئے اس کے گھو تھے کے پیچان عنالی مونٹوں اور محوری کے سبزشکے کود مکھ رہاتھا ۔۔نہ شک باقی رہانہ منجس ... سارا خوف ساری پر اسراریت ایک لطیف محکد آتی سرمای جھٹری جیسی وجود پربرستی

سامنے گیٹ کے ہاس سووالٹ کا پیلا بلب جل رہا تھا۔ ساته والے كرے ميں حاصرجان عالبا اسوچكا تعابيار اوررستم الني الني كمرول كو مح تصراح رف شأل این کرد اچھی مرح لیب کر فرصت کی ایک نگاہ سائنے تھیلے کشاہ صحن پر ڈالی۔ رات کے ہارہ ساڑھے بارہ بجے کا وقت تھا۔۔ لگا آر برسی بارش جانے کیوں ماحول کے فسول کو مرا ترکیے جارہی تھی۔ اس نے کھرجانے کاارادہ کرتے ہوئے اپنے پیچھے کمرا بند كرك بالالكاديا- وري اور اصطبل كا درمياني وردانه كول كرقدم اصطبل من ركف كورت شايد کوے کوے نیز بوری کردے تھے کو تکہ ان کے سكون ميس كوني خلل وأقع نهيس بواتھا۔

یمال داخل ہوتے ہی جانے کیوں اسحد کے وجود میں سنی ی دوڑی جی ہوئی سے بستہ رات کے ر ہول سائے میں ہرشے ایک سمی چڑا کی طرح سمٹ سکڑ کرانی جگہ تھرار ہی تھی۔وقت کی رکیس کسی کمان ی طرخ تن می تھیں۔جانے قدرت کی تحی نشانیاں کول کھے ہونے کا پا دیے کی تھیں۔ جسے کی حقیقت کے آشکار ہونے کالمحی آیک الی حقیقت جو ظہور میں آنے ہے سکے آپ کے سان د کمان میں بھی نہیں آگتی۔اسحد نے اصطبل کاصحن عبور کرکے حوملی کے اندر جانے والے وروازے بر ہاتھ رکھا تو جائے کیوں اس کمنے وہ ظالم محسنہ کالے محو تکھٹ کی اوٹ سے بارش میں بھیگا بھیگا چرا لیے مسکراتی تصور میں اتری۔۔ ہاں یہ ایک تصوروہ اینے ذہن میں وہراتا بھول گیا تھا۔۔۔ اس نازک اندام کا خیال آتے ہی وہ ساری تکان بھول کر مسکراتے ہوئے حویلی میں واخل ہوا۔ حو ملی کے آگن میں یانی کی اب ا تنی مدین چکی تھی مکہ نب نب کرتے قطروں سے چھوٹے چھوٹے دائرے منے لگے تھے اس نے اپنے پیھے دروازہ بند کیا اور جول ہی مڑا' بر آمدے میں ایک سانیہ سالرایا۔ کوئی تھا جو شاید بر آمدے کی سیرھیوں کے قریب بیٹھا تھا یا جانے ستون کے بیچھے چھیا تھا کہ دروازے کی آوازے بھا گاتھا۔

كل آويزه يراس وفت وه يورا حاوي تعليه كُونَى مَهِانِ إِنَّا بِهِي سَعْكِ ول بوسكمّا ہے۔"وہاس یہ جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ "سمجھ نہیں یارہا۔ تم سے معافی الکوں اپنی کو نامیوں پر یا شکوہ کروں تمهارے کریز کا۔۔۔ "الجدنے اس کا ہاتھ اپنہاتھ میں لیا عل آویزہ نے اپنے آنکھیں بند کرلیں۔ پر شاید نمیں کرنی تھیں۔۔۔اس کے محبوب کی دلیری میں کھی اور اضافہ ہوا۔۔ گل آویزہ نے اس کی گرم سانسوں کو اپنے بہت قریب محسوس کیا اور پھرائی پیشانی پر اس کے ہونٹوں کالمس... جان سکو کرشاید پیروں سے جاچکی تھی۔۔ وہ اتن بے بس ممی بھی نتیں تھی۔اسحدی جان بچانے کی خاطر مرخطرے میں كوديدن والى كواي تازك لمحول كي دوريال سلجمان كالجوسليقه نهيس تفاروه اي يستف ترمنيول كوجيج ہوئے تھی۔اسجد کی بے خودی بوعتی جارہی تھی۔ توكياجا ب جانے كى خواہش كى كوفقط جاجے چلے جانے کے جذبے پر اتن بھاری موجاتی ہے۔۔ کل آویزه کا احساس نے بسی کب خود سردگی میں تبریل ہونے لگا فرق کرنا مشکل تفا۔ اور اس کا خان جو ہر کر ا پی والهانہ محبت کو کل تک ٹالنے کے موڈ میں نہیں تھا اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سجھتے ہوئے اس كات قريب آكياكه والسي كى راه يرا بناا فقيار بهي كهو ببيضا

' نتاشتا کرلیا اسجد…<u>"</u> آج تو در یک سوتے رہے' خِيريت توب تا؟ "خان بيم نے پانگ پر اپ قريب جكربناتي موئ اسحد كاماتها جحوا

"بول- تحيك مول-" اس في جائے كاكب مونول سے لگاتے ہوئے ایک چور نگاہ دروازے کی يا ہرڈالی۔

"آج درے پر نہیں جانا۔ ؟"خان بیم نے کہے کو سرمیری بنا کر استفسار کیا۔ ایک تو وہ معمول سے ڈیڑھ دو مھنٹے لیٹ اٹھا تھا اور اس کے بعد بھی جھٹ

رم بھم کی طرح چاروں جانب مھلنے گی۔ اسحدنے جیب سے مصال نکال کر محق ہے ہاتھ پر کیمیٹا اور اندر آكراطمينان سے يملے لائث آن كى محرورواندہ سيھے بند كركيا قاعده كندى چرهادى-

جنون کی تلاش کے دوس" طرح ختم ہونے پر کیے محسوسات جاگتے ہیں اسے ٹھیک ٹیمیک اندازہ ہورہا تفا-لڑی ایک مرتبہ بھررخ مور منی تھی لیکن اسجد کے ب نے اب پیش دکھانے ہے انکار کردیا تھا۔ نرم ریشی کحول کے ماراس کی معنی میں قید ہونے کو بے اب تص الحداد آمے براء كرائ وونول مضبوط ہاتھ کل آویزہ کے شایوں پر جمائے جس نے بے ساختہ ابی سانس روک لی تھی۔۔ اسجدنے دھرے دھرے اس کارخ این جانب موڑا اور پھرایک ہاتھ ہے اس کا کو بھٹ آور کو اٹھادیا۔ وہ اپنی کمری غرالی آ کھوں میں گھراہٹ لیے بلکیں کیکیارہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے چھو کرگل آویزہ کی تھو ڈی اور چی کی۔ "برنصیبی نے اسجد عالم کا گھرنہ و کھے رکھا ہو آتو یہ ماہ آب مینوں بعد کیوں اپنے کرم کی چاندنی برسا آ۔" وہ بے اختیار ہو کر بولا تو گل آویزہ نے جھینپ کر چرا

- إلكام

ہم بھی رستوں میں گر رہے تنے منبر وہ بھی تعام الکار میں بیٹھا۔۔۔! دہ سرکوئی سے بھی بھید مم کیجین پولتے اس کے بہت قریب آیا تو کل آویزہ کالمحند الخ دجود ایک دم وصلا براسانسول كى رفقار مدهم موت ووب ى كلى اور وہ تورا کر اسجد کے سینے سے مکرائی وہ برونت سنبطل ندلیتا تو یقینا "اس کے قدموں میں بردی ہوتی۔ اسجدنے بازووں میں اٹھا کراسے بلنگ پر لٹایا اور گال تقیت اے لگا۔ گل آویزہ کی آنکھیں بھی بند تھیں اسجد نے قریب رکھے گلاس میں الکلیاں ڈیو کر اس کے چرب پر چھینشا مارا۔ وہ ہوش میں تو آگئ لیکن اب خالی خالی تظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔اسجد نے پانگ کے دائیں کنارے پر بیٹھتے ہوئے اپنا بایاں بازو پلنگ کے دو سرے کنارے پر ٹکایا ایک طرح سے لیٹی ہوئی

2016 75 100 35 500

یٹ تیارہونے کے بچائے ان کے اس آرام سے بیٹھا تھا۔ یوں تو آکھوں کے سامنے بنیفا آکھوں کا تور باعث سكون واطمينان تفاليكن اس وقت وه بير سوچ كر یے چین ہوری تھیں کہ گل آویزہ اس حصے میں آچکی

وج چھا خبرسیاتی ہے میروہ توہنائی رکھا ہوگا۔"انہوں

نے خود کو تسلی دی۔

دع چماامان جان- چاتا ہول-"وہ آخری کھونٹ بھر كركب المائن كرے الل كرال من آيا ... يهال كى كوندياكر بدے بدے قدم اٹھا باخودى ياور جى خاتے میں داخل ہو کیا۔ اور ول کی مراد بھی اللہ تے فوراس بن لي واسامني ريل شال يجي بميلات ال کے زویک نیچے جو کی پر بیٹنی برتن دھوری تھی۔ اسور کی طرف اس کی ممل پشت تھی لیکن اس حسن لارواك اندازاب وه بت مد تك يحاف لكاتفا یانی کے کوار تک آکر اسچد ملکی آواز میں کھانسانو گل آوین نے بے ساختہ سرموڈا انظراسجد پر پڑی اور ہاتھ میں پکڑی تین چار پلیٹی ایک نوردار آوازے نیے

أہستہ میری جان- 'اسحد نے مسکرا کر گلاس کولر كے نيچ كر كے بحرا- كل أورزه مجراكرا تھ كھڑى ہوئى-الجدك بجائ اس كى يريشان نكابي بال مس تملنه والى کھڑی کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ چراچھیانے کا جانے آج اسے خیال نہیں آیا تھایا شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اسجد گلاس ہاتھ میں لیے اسے

فرصت سومكير رباتها-

"ج- جائیں آپ۔ "اس نے شال اپنے گرد لپیٹ کر نظریں جرائیں ہے جینی ہے وہ مسلسل اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ ''گرخان بیکم کو پیاچل گیا " ان ای ایک فدشے بر آکرٹوٹ رہی تھی۔ ودو مکھنے آیا تھامیری دلهن کے چربے کی شادانی میں آج كتنااضافه موار"وه بے خونی سے مسكرا تا موااس کے قریب آگیا۔ گل آویزہ کاول ارے خوف کے پتے کی طرح کاننے لگا۔

"آئنده میراناشتاتم بی میرے کمرے میں لاؤگ-" وه ایک مری کی جناتی نگاه اس بر وال کربا مرتکل میا محمو تكه خان بيكم زرين كو آوازس دي بال من داخل ہورہی تھیں۔الجد کوباورجی خانے سے نطلتے دیکھ کر

"تم ابھی میس ہو بیا۔!" وہ تیزی سے آگے برهيس اورايك اجتنى نگاه اندر بھي ڈال لي-"نیانی بحررہاتھا۔"اسنے قدرے نروس ہو کر

" چاہئے کے بعدیانی۔؟" وہ حیرت سے اس کا چرا

" و ذرا در كوركا- "دراصل كلي كردبا تھا۔"اس نے فورا" بی گلاس قری میزر جمایا اور بتا ان کا رو ممل دیمے باہر نکل کیا۔ انہوں نے اسجد کی مجرابث ر غور وخوض من وقت ضائع كرنے كے بجائے کین کی راہ لی۔ جمال کل آویزہ وروازے کی طرف بیٹے کیے برتن دھونے میں مصوف تھی۔ اور اس لکن ہے کہ خان بیٹم کے اندر آنے پر بھی نہ جو تکی نہ مڑی۔ چرا بھی دکھائی مہیں دے میا تھا۔خان بیلم نے بہلا سکون کاسانس لیا اور باہر چلی گئیں۔ان کے باہر جائے گل آورہ نے بھی دھلے انداز میں سالس جمو و كر تل بند كيا تجعلا ان كانيخ با تعول سے كيا خاك

برتن دهوئے جاتے۔ و کیا کرویا خان ... ؟ "اس نے پشیان مقیلی این ماتے برماری۔ آگے کاسوچ سوچ کرتو سردردے بھٹا جارما تھا اور اس نادان شنرادے کو کھے بروا ہی نہیں

### 

اورنگ زيب لاله اور نورزان بهاجي كه بهونت ہی حویلی میں داخل ہوئے مصل صحن کی چاریائی پر وهوب سينكى خان بيكم نے جرت سے بارى بارى دونوں کے چرے دعھے۔ نورزادہ تو بیشہ سے سہرمیں منے آتی تھی۔۔لنداون کے گیارہ بچے وہ بھی دونوں

2016 7. 100

معامان كيا-ان تنول في مك وقت يريثاني ي خان بیم کودیکھاجنہوں نے کمال ضبطے اس جرات کو حلق ہے اتارا۔

ور تھیک ہے۔ ابھی تو کافی دن پرا ہے۔ آج ہی بھجوانے کا بندوبست کرو۔"انہوں نے اسحد کی طرف ويكصاجو تتصح قدمون سے مايوس سادروازے كي طرف برمھ گیا۔ دنیا کی مجبوریاں ایک طرف اور اس دل کی بے حدوحساب مجبوریال ایک طرف .... کل آویزه کی عجلت پر جانے کیوں ول ٹوٹ ساگیا۔اس نے ڈیرے پر پہنچے ہی رستم کو جیپ تیار رکھنے کو کہا۔اوھر گل آویزہ نے فورا" بی این کمرے کی راہ لی اور کنڈی نگاکر سے پہلے زیبا کو فون ملایا۔ پچھلے دنوں ہی حمدان سے کمہ کر اس نے مویا کل میں لوڈ ڈلوالیا تھا۔ بتاامال کی آوازے اس کے لیے ایک ایک لیے گزارنا تھن تھا۔ جانے مرديس ميں رہنے والوں كو بياري كى خرس كر كول عجيب عجيب وسوت تحيرن للته بن- زيان المال ہے بات کروائی تب کمیں جاکراس کے بے چین دل کو قرار نصیب ہوا اور پرسکون ہوتے ہی اس وسمن جاں

کی شکای نگاہ تصور میں در آئی۔ دکھیا مجھے کل جانا جا ہے۔ ؟" دیوارے ٹیک نگاتے اس نے خود ہے سوال کیا۔

" منیں ۔۔ " ریشی کمول کی گرفت میں جاتے اسے تاوان ول کو اس نے زبروسی قابو میں کیا۔ "خان کے مایوس ہوجانے میں ہی سب کی بھتری ہے۔۔نہ اسحد کی خوشیال مجھ سے جڑی ہیں اور نہ ہی میرا مبل اس سے وابستہ ہے۔ یمان سے نکل کر بھلے ى اندھے كنوس ميں ۋال دى جاؤں اليكن خان بيكم کی بہو کے روپ میں قبول کیے جانے کی یمال کوئی اميد نهين بير وكهاوك كارشته تومحض ايك سوداب جو اسجدى زندكى اور سلامتى كى خاطرخان بيلم كومارے باندھے کرناہی پڑ کیااور اسجدعالم...اس نے جھی توجار ماه اس ليے مجھ سے لا تعلقی میں گزار دیے کہ میرااس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔۔ اور آب ۔۔۔ جس محمنڈی ہوا کے جھو نکے تلے بروان چڑھتے جذبے کودہ "محبت" تصور

میاں بیوی ایک ساتھ۔انہیں اچنبھا ہوا۔ حضور لی لی نے بھاگ کر دو چاربائیاں اور مجھی وهوپ میں لا بحيما تيس- خان بيكم كو زياده انظار نهيں كرنا پڑا' آمر كا عقدہ جلد ہی کھل گیا۔ اور نگ زیب لالہ نے شاید اسجد كو فون يراين آمد كي اطلاع كردي تقي كيونك تحوري در بعدوہ بھی ڈیرے سے تھر آگیا۔ نورزادہ نے اس کے آنے کے بعد ہی گل آوردہ کی ال کی بیاری کاذکر چھٹرا۔ بر آمدے کی صفائی کرتی گل آویزہ کام چھوڑ کر ستون کے بیچھے آکھڑی ہوئی۔اورنگ زیب نے گل آويزه كے جانے كى بات كى تو عان بيلم نے ول بى ول میں قدرے سکون محسوس کیا۔ صبح ناشتے کے بعد بیٹے کے روپے پر وہ اب تک سوچ بچار میں مبتلا تھیں۔ خان بیکم کے نزدیک تواس کا یمال ہونانہ ہوناایک برابر تفائه ده اس کوبهو مجھتی تھیں اور نہ ہی جاہتی تھیں کہ احداے اپنی بیوی سمجھے۔۔ انہوں نے متانت

والله اس کی مال کو صحت دے۔ ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ پہنچانے کا بندوبست بھی

"وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھابھی جان۔۔ "اور تک زیب نے لقمہ دیا۔ "اس کے بھائی سے میری بات ہو گئ ہے۔ ہم اے علاقے کی حِد تک لے جائیں ك- آك وه أيا موا موكا-" وه كت سائقه بي الله کھڑے ہوئے

ومبت مهانی بهابھی جان۔ بس اب اجازت چاہتے ہیں گرمیں بہت کام روے ہیں۔"تورزادہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تو چرکب...؟"اور نگزیب نے اسجد کی طرف

"نيه تياري وغيرو كرلے... ميرا خيال ہے كل ...."اسجر بھی کھڑا ہوا۔ "نن۔ نہیں۔"ستون کے بیچھے سے بے ساختہ

ایک سرسراتی می آواز آئی۔ دمین آج جانا جاہتی مول-" مرمضلحت بالاع طاق ركه كركل أويزه

2016 75 602 3 5 4.

برى جاور خود يراو ره لى-نسممىن بيك الحاليا اوروه لی بی کے پیچھے چل پڑی۔ خان بیکم کو خدا حافظ کمہ کر ھا تک تک آئی۔ ماضرجان نے نسیمہ سے بیک لے كرجيب كي بيجيلي سائد مين جمايا اور بيضن كالشاره كيا-وہ اندر داخل ہوئی تو ساتھ کھڑے بابرنے دروانہ بند كركے ڈرائيونگ سيك سنصالي- كل آديزہ كا چرو ورے کی طرف تھا۔ اس نے ڈرے کے برے دروازے سے اسجد کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ملکے نسواری سوٹ کے ساتھ ہم رنگ واسکٹ پنے ہوئے تھا۔ شوخ نسواری شال کو اس نے لپیٹ کو مفلر کے انداز میں م کے میں ڈالا اور تیز قدموں سے جیب کی طرف آنے لگا۔ گل آویزہ دم سادھے ایے مناظر گوائے اندرا آرا كرنى كيه بلك جھيكنے بركهيں بيد حسين نظارہ اس كى آنكھ

ہے او جل نہ ہوجائے فیکتے رمیتی بالوں کوماتھے سے مثا آاوہ ایک شان بے نیازی سے برجا جلا آرہا تھا۔ جانے کیوں 'براس کھے خان کی پیشانی کے بل سے کل آویزہ کو خوف محسوس نهيس موا بلكه أيك عجيب سي اينائيت اوردوستانه بن سما' لیک کراسحد کے وجود ہے اس کے وجود کولیٹا۔ جس کا ماخذ يقيينا "كزشته رات كاحسين حادثة تقا- كل آويزه نے ہافتہ نگاہ پھیل۔

" ہائے اللہ..." خان تو آکر فرنٹ سیٹ ہر بیٹھ گیا تھا۔ ورو کیا وہ مارے ساتھ جارہا ہے۔ ؟ وہ تو سمجھ ربی تھی بابرے کوئی بات کرنے آرہا ہوگا۔علاقے کی مرحد تک جانے کامطلب خود کو خطرے کے منہ میں والناتها اور بلاور بهلا درے والے واقعے کی چوث اتنی جلدی کمال بعولا ہوگا۔ بابرنے گاڑی اشارث کردی می-سفرکا بمشکل آغاز ہواکہ اسجد نے جیب رکوادی۔ كل آويزه نے كرون تھماكربے ساختہ سامنے و يكھا۔ تم در مر رمو جب من خود چلا كرجاول كا-" ووليكن خان \_ إكيلية "بابرك بات منه من ره كن اوروہ بونٹ کے آئے کے گھوم کرڈرا تیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ بابرتو نیچ اتر کرادب سے ذرا دور تھر گیا کین کل آویزہ کے رہے سے اوسان بھی خطاہو گئے...

كرربا عددالك مراسك سوالجح تنين كل أويزه تمهاري نظركادهوكاب خان ... بيد چندون ک دوری جب اس فریب کے پردے کو تمہاری نظر سے ہٹادے گی توسب صاف اور واضح سمجھ آنے لگے گا. میری قسمت میں خوابوں کی بس آیک ہی رات کا گزر لکھا تھا۔ جے میں بھی نہیں بھولوں گی۔ "وہ ایک جذبے اٹھ کرالماری سے اپنی چیس نکالنے کی۔ کل آویزہ زیرک تھی اس کیے سمجھتی تھی کہ آگر ایک رات اوریمال ره گئی تو خان کا جنون عاوت میں بدل جائے گا۔اوریہ عادت بہت جلد حویلی میں ان کی عزت کااشتمار لگا دے گی۔ تب ظاہرہے خیان بیلم ا ہے گل آویزہ کی کوئی سازش ہی تصور کریں گی ہے وہ کل آویزہ جو بھی حوملی کے ماتھے کا میکا نہیں بن علق مسلسل اے اسحدے دور رکھنے کامشن یہ ثابت کر اتھا کہ وہ سباس سے متنی نفرت کرتے تے اور اب جو کھے موجا تھا وہ ان سب کے لیے خطرناك مدتك ناقابل برداشت تفا-

جانے اسجد کو اس کی سنگینی کا احساس کیوں نہیں ہورہا۔ کیاوہ سیدھابہت ہے۔ ؟ یا پھراتنادیوانہ کے۔ نسي \_ كل آويزه ايك جفرجمري لے كر دوسرے تصورے باہر آئی۔وہ توخوددبوانی تھی۔ود سرے تصور کو خود ہر حاوی کرنے کا مطلب خود کو بہتی عمراتی موجوں کے حوالے کرنا تھا دونوں طرف کی آگ ذراسا زہن بھٹکنے کی منتظر تھی۔ آویزہ کی ایک جھلک نے آگر اسحد کو مجنول بنایا تھا تو وہ بھی کیلی سے کم کمال تھی۔ جائے تقدیر کو کیوں اس کا کڑا امتخان لیٹا مقصود تھا' محبت بھی جھولی میں ڈائی تو کیسے رنگ میں۔۔ شرعا" ب جائز ہوتے ہوئے بھی خود اپنی نگاہ میں چور اور مجرم ی بن کئی تھی۔نسمماور جمال بی باے بلانے آئيں تووہ سامان کابيك تيار کر چکی تھی۔

''خان بیکم کرر ری بیں کپڑے وغیرو زیادہ رکھ لو۔۔۔ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ال کے ٹھیک ہونے تک ان کیاس بی رستا۔"

"جي لي ليدر كه ليه بي-"اس في شال الأركر

ندجه بدالاستركو تورانحه كم كورے مورے ندانی ہے کورے مورے (يس اين كالى أتكمول من جب كالا مرمد لكاتى مول- اے میری مال میری جوانی و مکھ عمل اسے محبوب عيدامول) جاركل مے كوراد سرزرو يدغا ژابارداملغلوو انثر كرم داجادو كرو زك امزوك رائة واي دا بدرے فرے مورے توانی ہے کورے مورے رس نے ابنی تاک میں کو کا نگایا ہے اور اپنے گلے میں موتیوں کا ہار پہنا ہے۔ ان چزوں سے مجھ میں

جادو کروں کا اثر آگیا ہے 'میری ہم جولیاں کہتی ہیں ميرى بال كه ميس درجال كى بس للق مول

ہے۔ آج ہے ڈیڑھ دوسال پہلے جس محسن کو بے اراده دل دے بیٹی تھی۔ کبھی اسے پالینے کی خواہش د نہیں کی تھی۔اس کشادہ 'یجل پیشانی کود کھ کرہی اس کی او جی شان پھان لی تھی اور آج مقدر کے اس بے ثابت كروباكه وہ شنراده ميرا بوكر بھى میرانہیں ہوسکتا۔۔ تمہاری بے اعتنائی نے مجھے مجھی درد نہیں پہنچایا خان۔ کیکن بیہ مہمانی میری جان. لے کی۔ اس نے کرب سے لب کائے۔ بظاہر اسحد ال ای کے بارے میں سویے جار ہی فى-اس كا<sub>ل</sub>ينا اسجد عالم خان ... جذباتي 'جلدباز' ديوانه اور ۔۔ جنگلی۔ کل آویزہ کے شانوں پر مجھیلی رات کے دباؤكى ياد تانه موكى ... جائے كياكيان تصور مي اراكيا-اس نے حقیقتاً" سر جھنگ کریاں سے گزرتے ورختوں بر نظریں جائیں 'تبہی گودیس دھرے این

یر خان کو کیسے سمجھاتی اور کیا کہتی ... ہار مانے والے اندازم سالس هينجي ادراسجدنے زن سے جي رائے را کے بردھادی۔ کل آویزہ نے اینادھیان پیچھے كے مناظر ميں لكانے كى كوشش كى-دان كے وقت وہ پہلی مرتبہ گاؤں دیکھ رہی تھی۔ کچے رائے کے دونوں طرف کھیتوں میں جو آگی تھی۔ دور تک تھیلے کھیتوں سے بہت برے آخری کنارے پر میاڑی سلسلیہ تفااور بہاڑتو گاؤں کے جاروں طرف بی محیرا ڈالے کھڑے ختے جب تک وہ اپنے گاؤں میں تھی یعنی بہا اُدل کی دوسری جانب تو اس گاؤں کا تصور اس کے ذہن میں ایک بالے کی مائند تھا۔ اونچے اولیے بہاڑوں میں بيت بيات بمنسا چھوٹا سااند ميرا گاؤں۔۔ ليکن خيريہ ٽوبس تحيل کی برواز تھی' وہ اینے مفروضوں پر مرے میتوں اور اس اس آبادی بر معمل بدگاؤں توبت کشادہ بہت روش تھا۔جیب مشکل سے یا نجیا رات من کاراستہ طے کرنے براجاتک رک عی- کل آورده نے جونک بلکہ تھیرا کرساننے دیکھا۔

"آ کے آؤ۔ "احدید بیک ولو مررس ای چمکتی

دیا۔وہ بنا کچھ کے باہر آئی۔جیب ایک مرتبہ پھرروانہ تنتغل مجى بديه كمنك موچكي تقى اور كل آويزه كاسابقة کے باہرایک مرتبہ پھر گاؤں کے مناظر میں کھو گئی۔۔۔ ایجدنے شاید بلیئر آن کیا تھایا آواز قدرے زمادہ کھولی مى كازى مين ميوزك سنائى دين لكا تفايد كل آورزه کے کان ضرور متوجہ تھے الیکن اس نے گرون نہیں

وه ایک پستو نغمه تفادر بم مرون اور نهایت سرطی زنانه آوازيروهيان لكاتفوه أيك مرتبدا سجدي جوانس ہر جران ضرور ہوئی۔ شاید اے ماڈرن تصور کرتے موئے ۔ حالا مکہ پشتومیوزگ اتنارج تھاکہ <u>برطب</u>ے میں اس کے چاہنے والے موجود تھے پہلی مرتبہ گل آویزہ نے گانے کے بولوں پر دھیان دیا تو اس کی سوالیہ نظر



آپاہے بچوں کو تحفد ینا جا ہیں گے۔

## ہر کتاب کے ساتھ 1 ماسک مفت

قيت -/300 رويي ۋاك فرى -/50 دوي

بذر بعددًاك متكوائے كے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار، کراچی \_فون: 32216361

ہاتھ پر اس کی گرم مضبوط انگلیوں کالمس محسوس ہوا۔ وہ ال جھی میں ائی اس آئھیں بند کے سائس روکے اس مس کی کری کواسے اندر اثر مامحسوس کرنے کی الجدف إس كى الكليال الى الكليول مين بعنساكراس كا ہاتھ اپنے گھنے پر رکھا۔

''تاراض ہونے؟'' بھاری جذب سے بو جھل لیجہ' وہ سختی ہے لب جینیج بلیٹھی رہی۔

"آنی ایم سوری ..."بظا مروجهے کی ضرورت نمیں محى كر "ديد" إب حمل ليميد؟ البنة منه مين جواب ضرور آیاکہ اس کی ضرورت نہیں پر جب رہی۔ " بحصيادتو كرول كي نا ... ؟" التجد عمر البح مين والصح اصرار بلکه التجا چھپی تھی۔۔ عالم غرور میں اس کا مل جيے ستاروں كوچھو آيا۔

الى بى بەمول توتىم بھى نىيس كل آويزىد."خوش ملانى نے سرابھارا۔

ووالس جلدي آنا-"الحدف مزيد كمانوكل آويزه في اجانك كسى خيال سے بلكيس الفاكر سامنے ويكھا۔ وہ لوگ ورے کے قریب کینے والے تھ ' تب ہی اسے خان کاجملہ الوداعی لگاتھا۔

"بن خان<u>۔ مجھے بیس ا</u> نار دیں۔"گھبرا کراسجد ی طرف دیکھتے اس نے پر زور انداز میں کماتو اسجد اس كالتنكنسرن" ومكيه كرمسكراويا-

"آگے کا راستہ مجھے پتا ہے۔ بیس روک دیں خان؟"اس كے لہج ميں منت در آئی تھي۔ "راستہ تو مجھے بھی پتاہے۔" وہ اب تنگ كررہا تھا" لیکن گل آویزہ ہر کرنداق کے مود میں نہیں تھی۔ ب ساخته اس نے اشیئرنگ یہ رکھے اسجد کے ہاتھ یہ اپنا

"آگے مت جائیں خان "آپ کو اللہ کاواسطسیہ" ومہوں..."ایک جناتی نگاہ اس کے باتھ یہ ڈال کروہ مسكرايا\_ "اب تو كهناماننا عي يراع كا-"كل أو يزه نے فورا" اس كے باتھ برسے اپنا باتھ اٹھاليا۔ اسجدنے جب روک دی تھی۔وہ تیزی سے باہر آئی۔ یہ جا

2016 من 2016 مار 2016

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



وادی سے کافی او نجائی پر تھی۔ ہوا بھی اسی حساب سے زیادہ تیز تھی دوانی جادر کو اچھی طرح درست کرنے لی-انجدنے بیک نکال کراس کے قریب رکھا۔ گل آورزہ نے جادر اچھی طرح اوڑھ لینے کے بعد اب محو تكهث فيح كرناجابا-

واكيك منك ... "اسجدن اس كى دونول كلائياب تقام كراياكرنے سے روك ديا۔ كل آويزه نے پہلى مرتبه براہ راست اس کی آنھوں میں دیکھا کھے کئے سنے کی ضرورت نہیں تھی۔وہ اے در تک ویکھنا جا ہتا تفاتوبس دعمے جارہاتھا۔

وتم اتنی خوب صورت ہو گل آوی کم تہیں سائے بٹھا کر تھنٹوں دیکھا جاسکتا ہے۔"وہ شرارت سے مسرایا تو کل آویزہ نے نظر جھکالی۔ اسحد نے واسكث كى جيب سے ايك لفاف تكال كراس كى طرف برهایا۔ "میر رکھ لو۔۔اس میں کھور تم تماری الس علاج کے لیے ہے اور اندر دو سرے لفاقے میں کھے ردے تمہارے کے ہیں۔"اسجدنے زبردسی لفافہ ایسے تصادیا تھا۔وہ لینا تو نہیں جاہتی تھی کیکن جانتی تھی کہ خان ہدیہ دے کروائیں کسی قبت پر لیا نہیں كرتے تھے۔ اس نے ہاتھ بردھاكرا ينابيك اٹھايا۔ وہ ہاتھ سینے پرلیٹے بھربور توجہ سے اے دیکھ رہاتھا۔ "خدا حافظ..." تظرس جرا كرده بس يمي بول يائي-''جاتے جاتے کچھ کھوگی نہیں۔؟'' اسحد کا نقاضا بهت فطری تفا خصوصا" اس صورت میں جب کہ بحيثيت ميال بيوى دونول كي يهلي بإضابط تفتكو تقى ميرى طرف ايے مت ويكسيں خاند تكاه چھڑانا مشکل ہوجائے گا۔" وہ محض ول ہی ول میں

سوچ کررہ گئی۔ ''ہوسکے تو مجھے بھول جائیں خان۔۔۔ ہماری راہیں '' الگ ہیں ایک دو سرے ہے۔ "نمایت محل سے تھمر تهركر جوجمله اداكياات ولكرائ معلوم نهتص وہ کہتے ساتھ ہی تیز قد موں سے دیرہ کراس کر گئی 'جب کہ اسجد کو ان بے رحم الفاظ پر یقین کرنے کے لیے بهت وقت در كارتها\_

كل أويزه في أتي بى المال كوعلاج كے ليے مینگورہ بھیخے کا بروبست کیا۔ حدان کے دوست امال كى سولت كي لي اسي دائن من لے جارب تصدوه اور زیا کرر رک گئیں۔مینگورہ سے ان ک دالسی تین دن بعد ہوئی۔امال کی طبیعت اب پہلے ہے بہت بہترلگ رہی تھی۔وہ اور زیبا خوب مل لگا کر ان کی خدمت کردی تحسی- کل آورده کی دمدداری تو بلكه دمري محى-اس في الل ك سامن خود كوخوش اور مطمئن بھی طاہر کرنا تھا۔وہ اسے جو ملی محاول اور اسجد کی جھوٹی تجی ہاتیں ساکر خوش رکھنے کی کوشش کرتی ملین امال بهت حیب اور اواس رہے کلی فیں۔ وہ اسجد عالم کا نام کنتی اور امال اسے خالی خالی نظروں سے محور نے لکتیں۔ حالاتکہ آج اس کی وجہ سے امال کا شہر کے برائیویٹ اسپتال میں اجھا علاج ہویایا تھا۔

آور ہوک تو گل آدیزہ کے دل میں بھی اٹھتی تھی اس کے نام پرجواب ساتھ کیے کڑے دعدول میں جاہ الرجعي زي أور لچك بيدا نهيل كرسكتي تقي- جتنااس معافي برسوجتي اثنابي خودكوا مجدس چندقدم مزيدوور کھڑا محسوس کرتی۔ ہیسیوں مرتبہ اس نے جو پی کے کی میں کام کرتے خان بیٹم اور اس کی بیٹیوں کی باتیں سی تھیں۔اسجد کی دوسری شادی کے لیے کئ بوے خانوں کی بیٹیاں زریجٹ آتیں اور ایسا کرتے موے وہ درابرابراس کی موجودگی کی بروانہ کیا کرتیں۔ خان سے اس روز آخری ملاقات میں وہ آخری جَيْلِه اداكرتے جانے كيوںاسے يوں محسوس مواكداب وہ مجھی اس سے مل شیں پائے گی۔ کمیں آیک خیال بدا مواکہ شاید کھ ایسے حالات بدا موجائیں کہ وہ بیشے لیے این امال کے مربہ جائے گ۔ حالا تکہ بی خیال تو تب ہی اس کے دل میں جگہ پاگیا تھا جب شادی کے بعد اس نے خان بیکم اور اسجد کا اپنے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک دیکھا تھا اسی وقت سے وہ خود کو

ب یار کانام اسحد کے علاوہ کھی کسی کے منہ سے نہیں سَا تُقاد كم والله اس "كلي" اور اسكول من أويزه كتے تھے... اتن محبت سے كل آدى كنے والاكياواقعي بیشہ کے لیے جھ سے دور ہوگیا ہے۔۔" وہ اس تکلیف ده خیال کے آتے ہی ایک بار پخررد نے بیٹے گئی

شرسنسان ہے کدھر جائیں خاک ہو کر کہیں تجمر جائیں رات کتنی گزر گئی کیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھرجائیں الول تیرے وهیان سے لرز ما ہول جیے ہے ہوا سے ڈر جائیں وات اندهری بادر کنارادور

چاند نگلے تو پار اتر جائیں دونوں ہاتھ سرکے نیچے کہنٹے دہ بلاارادہ بی چھت کو گورے جارہا تھا۔ رستم اور بابراے ایے گھرول کو طے گئے تھے۔ حاضر جان اور داؤو کودام کی طرف سونے گئے تھے اور وہ بجائے حو ملی جانے کے ڈیرے یں موجودات و مرے کرے میں آکرلیٹ کیا تھا جے کھ سال پہلے اسجدنے اپنی مرضی سے تر تیب دیا تھا۔ روایتی اور ماڈرن کے امتزاج سے سجابیہ مرواسے ایے حویکی والے کمرے سے بھی زیادہ پند تھا اور چو تگه بیآل وقت بھی زیادہ گزر تا تھاتواس حساب سے انسیت بھی زیادہ تھی۔وہ تھک کرسکون کینے نے لیے بلنگ پرلیٹاتو تصور میں مجھم ہے وہ جان کی دھمن اتر آئی جودل کاسارا چین و آرام لوٹ لینے کے بعد بھی باعث سكون و آرام تقى ول جس كي خيال سے جدا موت کو ایک لمحہ بھی تیار نہ تھا۔ عشق نے توجینے سزا کی طرح اس كاليحيا في الماتفا-

۔ تج اے نظروں سے او جھل ہوئے بارہ دان بیت كئے تھے اور بارہ ونول ميں اے اس ايك سوال كا

حویلی میں چندون کامهمان تصور کرنے کی تھی۔البت اب آخری دنول میں رونمامونے والی تبدیلیوں کے بعد اس خیال کا ول میں آنا واقعی حیران کن تھا۔ ایسی صورت میں جب کہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع اپناول اس بہت اپنے بہت مہوان کے قدموں میں مجھاور کر آئی تھی۔جانے کیوں اس وہم سے نکلنے میں کامیاب ں ہویارہی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اسجدے

ين چندون مزيد كزرني بريك لخت خيالات مي ایک اور تبدیلی آئی۔اب تنها ہونے پروہ اکثریہ سوچنے بیٹھ جاتی کہ آسجد نے اسے فون کیوں نہیں کیا۔ نہ ہی ماں کا حال ہوچھا۔اس کے نمبریہ نہ سمی حمدان کے تمبر یہ کال کرایتا۔ ول میں اجانک اواسیوں نے کھرے وال سيد بهي چولے كياس بيٹے آك جلات روشال تکاتے آتکھول میں دھوال بھرجا باتو آتکھول ے بہتے یانی کے ساتھ وہ رو کرول کا بوجھ بھی ہلکا کرلیا كرتى- مجمى بلاوجيه مغرب كى اذان موت بي ول محبرانے لگتا۔ایما لگتاوہ اینے قافلے بچورگئی ہے اور تن تناایک صحرامیں کھڑی ہے۔ ول کمی نتھے بچے کی طرح جلد از جلد اینے گھر پہنچ جانے کو بے باب ہونے لگتا... اس ظالم کی یاد بھی جانے کمال کمال چھپی بیٹی تھی ہے کونے سے ایندھن المان جاتي تو نظرخان كي بينجي كندم اور جاول كي بوریوں پر بڑتی۔وہ بلاوجہ ہی ان پرہاتھ کھیرتے آنسو بهائے لکتی اور ایسے ہی ایک دن روتے روتے ہے سوچ

كل أويزه اب كيول اس كے فون اور رابطول كا انظار کرتی ہو۔۔ خود ہی تو کمیہ آئی تھیں کہ ہاری راہیں جدا ہیں۔ اب آگر وہ وقتی جنون کے اثر سے نكل كرهيج بج تهميس بعول بيشاب تورورو كرآ تكهيس سجالی ہیں تو کیا اسجدنے پہلی آور آ خری مرتبہ مجھے استے بارب يكارا تعابيه؟ برطرف دوكل آوي مكل آوي، في بازگشت سائى دين لكنى الى نوب صورتی براب سے پہلے مھی دھیان ہی نہیں ویا تھا

جواب في اس كاول دولادوا فنه كرمير \_ بعائي \_ كول ايوى كى باتيس كرد ب "سناؤ-كياجل رابي أيكزامز شروع موسحة؟" الجدف موضوع بدلنے ي كوسش كى-"ہاں۔بس دو پیپرزباتی ہیں۔تم سناؤ۔ کچھ ہواہے کیا؟" فراز کو اچنبھا ساہوا "اسجد کالہجہ ہی کافی تھا اس کے دل کا حال بتائے کے لیے۔ ویکیوں اعتظاداس اور مانوس لگرے ہو۔سب تھیک توہ تا۔۔؟" "ہال بار سب تھیک ہے۔ آخری پیر کب ے۔ ؟ المحد كوبلان كى جلدى تھى۔ «بس مفتے بھر کی بات ہے۔ اچھاس کا مجھ پتا چلا 'وہ نارزن كى بس دواره بھى كى ....؟" "ہاں۔" اسجد بے ساختہ ہنس پڑا۔ "ملی بھی تھی ہ " لأنسي..." فراز تصنكا- "مبتاؤنا كيا بهوا نها كهال ملي " مزیداس کے بارے میں کیامعلوم ہوا۔ ؟" وا سے نہیں سے پہلے یہاں آفسہ پر تفصیل سے بلت اول "احد مكراف "خِان م کوئی بلیک میلر زیادہ لکتے ہو۔" فراز نے وانت كيكوائ والحدف فتقهد لكايا-" کی سمجھ لو۔" فرازے بات کرکے مل کے بعاری بن سے بہت حد تک نجات ملی۔موبائل آف كرك أس في بعي كمرى داهل-"آويزه سے كى نے بات كى \_?" حدان نے

"آویزہ سے کسی نے بات کی۔۔؟" حمدان نے باری باری ال اور بسن کی طرف دیکھاتو زیبائے ڈرتے درتے نفی میں سرملایا۔

"ارے تو کس بات کا انظار کررہے ہو۔ پندرہ دن گزرگئے اسے آئے ہوئے امال بھی اب بہت بہتر ہے۔ کی بھی وقت خان بیکم یا اسجد کی طرف سے واپسی کابلاوا آسکتاہے۔"وہ جسجلاسا کیا۔ "امال کی طبیعت تو ابھی ٹھیک ہوئی ہے لالہ۔ جواب ہی جیس فی با تھا کہ گل آورہ نے اسے بھلا ویے کہات کیوں کی تھی۔ کیاوہ اس کے پچھلے چار '
پانچ اہ کے بیگانے رہیں رہائش پر ناراض تھی یا چر۔
حصے میں نوکروں جیسی رہائش پر ناراض تھی یا چر۔
اچانک ہی بارش میں بھی اس رات کا منظر چم سے وہوں کے بردے پر نازہ ہواتو اسجد نے ندامت سے لب بہت آسانی سے کہ وہ ان جذباتی کموں کی زد میں بہت آسانی سے آلیا تھا 'لیکن سامنے موجودوہ محبوب بہت آسانی سے آلیا تھا 'لیکن سامنے موجودوہ محبوب رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ توکیا صرف اس کے برخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ توکیا صرف اس کے برخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ توکیا صرف اس کے برخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ توکیا صرف اس کے برخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ توکیا صرف اس کے برخصت کروا کی مرضی جانے کی کوشش نہیں اندازوں سے مغزواری کروں ' تھا ہو کر جانے والی کم از کی تھی۔ اندازوں سے مغزواری کروں ' تھا ہو کر جانے والی کم از کم ناراضی کا سبب وہا کروائی۔

اسجرے اس کی والدہ کی طبیعت ہوچھنے کے لیے فون
کیا تھا تب وہ لوگ چیک آپ کروا کر مہنگو رہ سے
والیں لوٹ رہے تھے۔ گل آورہ سے رابطہ کرنے کی
اس نے والسہ کوسٹس نہیں کی تھی۔ ول میں ایک
گمان ساتھا کہ وہاں جا کر ضوروہ اپنے الفاظر پچھتا ہے
گمان ساتھا کہ وہاں جا کہ اور آگر وہ ایسا کرتی تو اسجہ کا
المی والت پر احتاوہ بحل ہوجا آ۔ لیکن شاید اسے پچھتا والی مضبوط کرتا جارہا تھا کہ کول آخر کیوں اس نے بھول
مضبوط کرتا جارہا تھا کہ کول آخر کیوں اس نے بھول
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ ابھی و خوابوں کے حسین
جانے کی درخواست کی تھی۔ جانا تھا۔ اس قریت کو پوری
اپنائیت اور شدت سے محسوس کرنا تھا۔۔۔ اب حالا تکہ
بہت کچھ ضرور لیا گیا تھا۔۔۔ بھی پہنی پچھ اور بڑھی تو اس
کہ سمجھ ضرور لیا گیا تھا۔۔۔ بھی پچھ اور بڑھی تو اس

نے فراز کوفون کردیا۔ ''اوے یارا۔ ابھی خہیں، ی یاد کردہاتھا۔ بدی لمبی عمراؤ کے۔''فراز شوخی سے چکا۔ ''کیا کروں گالمبی عمر لے کر۔'' اسجد کے فوری

5

را-" ده دویے میں منہ دے کر باقاعدہ دونے کی ی- آویزہ نے کانیتے ہاتھوں سے دائری اٹھا کردویاں اس نام كوديكها- كائل أس نام كويمال سے مطاويے سے حقیقیت بدل سكتى اليكن بيان مكن تھا۔ صنوركي وائري مس موجودوه جد صفحات بلاتك وشبه منوبرى الى ككعائي مين درج تصيحن مين صاف اور واصح الفاظ مين اس كى مرحومه بمن في الجدكو اينا تحبوب تتليم كيا تغلب التجدعالم خان جونه صرف اس كا محبوب تفابكه بقول منوبراس كاعاشق بحي تغاركل آويزه كويدسب يرده كرميح معنول بس زمن أسان الح

(ياتى آئدهاهان شاءالله)



تے ہیں بات "زیاد میرے سے منمنائی تو کرے م واخل موتى أوين تعظى-ودكون سى باتسد؟ اس كے كانوں ميں بس خان بيم اوراسجد كانام يزاقفا-مجاؤ دائری کے آؤ۔"حمان نے حتی اندازیں زياكو مخاطب كياتوده فوراس تم كمرى موتى-'میں گلے کوساتھ لے جاتی ہوں۔۔ آرام سے ہر بات سمجما دول گ-" بھائی کو اس نے آتھمول کے اشارے سے سمجاوا کہ المال کے سامنے بات نہیں نی چاہیے۔وہ سرملا کرخاموش ہو گیا۔ الياب يزي سبات يريشان كول لك ب اس وبال كاول من سب خيريت ب نا ... الحداد تعیدے؟" زیااے باندے مر کردو سرے ارے میں لے آئی اور اس نے رائے میں ہی سوال جواب شروع كوسيه تتص واسے کیا ہوتا ہے۔ دھوکے باز اوارہ کمیں كا\_"وه اجانك،ى كيديوى- آويزه كامند حرت وکیا بک رہی ہویا گل بھائی کو کوئی ایسے بوالا ہے۔شرم نمیں آئی۔ "شرم تواے آنی جاہے تھی۔"وہ غصے بولتی الماري كأسالان الث ليث كرت كلي اور بمرجلدى ایک کالے کوروالی ڈائری کے کرمڑی۔ وصنوبر کی ڈائری ۔ ؟" آویزہ نے حیرت سے زیبا کے اتھ کی طرف ویکھا۔ الوردهوا ہے۔ چریات کرتے ہیں۔"اس نے ایک سفی نکال کرگل آویزہ کے سامنے کیااور اس نے بنا کھے بولے ڈائری ہاتھ میں لے کرسطوں پر نظریں وو ژانا شروع کیس-ولك\_ كيا ہے يہ سب ؟ "كل آويزه كى آواز حقیقتاً" مکلا کی تھی۔ ہاتھ بے ساختہ سینے بر کیا۔ حرت اور صدے سے ڈائری بھی چھوٹ کری۔ "بہ وہ سے ہے مکلے 'جو تقدیر اس وقت مارے سامنے کے آئی جب مارے اختیار میں کچھ حمیں

ميں ايک مضهور را ئٹر ہوں' ڈھيروں ڈھير ناولٹ اور ناول لکھ ڈالے ہیں کہ اب شارمیں نہیں آتے جو لما ہے تعریفوں کے بل باندھ وتا ہے۔ قیس بک کھولوں تو ای فینز کے ممرے بڑھ کرمیں ہس دی ہوں۔ بالکل ایسے جیسے بحوں کی باتوں پر اسمیں پیکارا جا آہے۔میری ساری مبنیں اور کزنز اپنا فرض مجھتی ہیں کہ دورورازے منے والے کو بھی میراحوالہ دیں۔ ب تعریف توصیف کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ میں لكعتى بحى توبهت احجعامول ميرى تحريس منفروموني المامعياري محبت المرين سيدهي الوكول کے دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے' جب کوئی مجھے پڑھ کر ایک لیچے کے لیے ایے مسائل اورغم بحول ساجا آہے۔ کین اتناسب کھ احما ہونے کے باوجود مسائل تو ہرانسان کی زندگی کا حصہ ہیں موس بھی ان سے آزاد میں۔اب میری تحاربر کے حوالے سے ہی س کیں ا جمال استے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ وہاں جلنے والے بھی کچھ کم نہیں۔ بھی اپنے ہی ارد کرد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا اتنا اعلا کام دیکھ کربرواشت شیں كيات اب كفر بحريس سباى ميرى كمانيول كے دیوائے ہیں۔ لیکن آیک مید میراکزن ابرارہ جومارے حمد کے مجھے ہرونت اپنی تقید کے نشانے پر رکھتا ے۔ پہلے میری کوئی بھی کمانی بہت غور سے برد تھے گا۔ چرزم زم ساطنز شروع کردے گا۔ لیکن میرے

وونوک جواب بھی آھے سے تیار ملتے ہیں۔ حالا تک

میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ اسے نظرانداز

آج اس ماہ کا تازہ شارہ آیا ہے اور میری کہانی شائع ہوئی ہے۔ آج سارا دن میں اس خوشی میں بلاوجہ مسکراتی رہی۔بس ابرار صاحب کو جیسے ہی پتا چلا کود

آئے میدان میں۔ "ارے رائٹر کیسی ہو۔۔۔"اس سنجید گی اور دوستانہ ین کے پیچھے کمیں زاق بھی تھا۔ میں اپ فورا "بھانپ جاتی ہوں۔ سوسنجید کی سے اسنے کام میں لکی رہی۔

'جواس او تمهاری اسٹوری چھپی ہے وہ بہت کمال ہے بھی ۔۔ لیکن۔۔"اس نے حسب عادت بات سنجیدگی سے شروع کی تھی۔ لیکن اس "لیکن" کے بعد تایانچہ ہونا تھا۔ یہ بھی میں اب فورا "بھانپ جاتی ہوں۔ (رائٹر بننے کے بعد کافی عقل مندجو ہو گئی بول-)

"وہ تماری میروئن۔ کیا نام ہے اس کا..." يا دداشت ير زوردين كاورامسيهون دم بھی اسٹوری پڑھ کر آئے ہو۔ اتنی جلدی بھول كيانام\_"ميس في تي موئي مسكرابث يجواب ويا

" نہیں بھولا نہیں ہے۔اصل میں کافی مشکل سا ب-بال ياد آكيا...اجاريديي بنايد المجيدى كے لبادے من زاق شروع موچكاتھا۔ د جولوگ روز ناشتے میں اجار کھاتے ہوں انہیں اليے نام بى سوجھ سكتے ہیں۔ آمازىيد نام ہے ہيروئن

"اوه\_ا\_الى نىسى" بھى اتنے مشكل نام كمال سے يادر بتے ہيں۔ پانسيس تم دھوند كمال سے لاتى موايے مشكل اور او كھام " "بي يونيك بمرز موت بين-اي ليه اليه كلت ہں۔"میں نے بہت نامحانہ انداز میں اے بتایا تھا۔ لتين وہاں کون سااٹر ہونا تھا۔ میری تحاریر کا دستمن' كمانى مح كسى ندكسى بملوير چوث كيے بناوه ره بى نهيں



میری کمانیاں تو خاص ہوتی ہی ہیں الیکن میرے یہ ہیرو مُنز کے نام بالکل منفرد اور اچھوتے ہوتے ہیں۔ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کرمیں اپنی ہیرد مُنز کو نام دیتی ہوں۔

اس کام کے لیے باقاعدہ ریسرچ کرتی ہوں اور اکثر میری ہیرو مُنز کے ناموں کا مطلب جاننے کے لیے بہت ی قار مین خط بھی لکھتی ہیں۔ پھر تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے اور میں مزید توانا ہو کرنئے سے نیانام سامنے لانے کی کوشش کرتی ہوں۔

اسے ہو ہے مندونام کمانیوں میں ویے تھے کہ
پچھ نام تواسے مشہور ہوئے کہ بہت ی قار مین نے
اپنی بیٹیوں و بھنچوں اور بھانجیوں کے رکھے بھی۔
اس حوالے ہے ان کے خطوط میر ہے یاس اس بات کا
شہوت ہیں۔ لیکن یہ بات اس کھڑوی کو بتاؤں گی تو بھی
بڑاتی اڑائے گا۔ جلی ہو ہو ہے کہتا ہے عام تام کیوں نہیں
نزدیک جس اجمیت کا حال ہے۔ ابراز کو اس قدر کھنگا
ہے کہ ججھے ذرج ہی تو کردیتا ہے طور کے تیمار مارکر۔
"آخر کسی ہیروئن کا نام تمہارے اردکر دلینے والی
عام می اوکی جیسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جیسے ٹریا۔"
منام می اوکی جیسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جیسے ٹریا۔"
منام می اوکی جیسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جیسے ٹریا۔"
سے "میں نے ناک سے مکھی اڑائی۔
سے "میں نے ناک سے مکھی اڑائی۔

''''''' چھا۔ چلو آج کل کی۔ اپنے محلے۔۔ اسکول' کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑ کیوں کے نام تو آج کل کے ہیں نا۔''

ب<sup>9</sup> ''ابرار میں نے تنہیں کتنی بار بنایا ہے ڈفرنٹ اور زنیک نیمرز مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں۔''

یونیک نیمرز مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں۔" "بہت زیادہ آئیڈیلزم انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔" یہ واحد بات تھی جواس نے حقیقتاً" سنجیدگی ہے کہی تھی۔ سنجیدگی ہے کہی تھی۔

... و مخصوری می آئیڈیلزم زندگی کو خوب صورت



بنائے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔"
"ہاں بھی تم تھیک ہی کہتی ہوگ۔ آخر کو مشہور رائٹر ہو'ہم کیاجانیں یہ علم۔۔اچھاسنورائٹر۔۔"آئی ہیو سعجیشین فاریو

اینده کلی تاول کی ہیروئن کا تام رکھنا پنساریہ تم

یونیک (انفرادی تام) نیمرز کی تلاش میں رہتی ہوتا۔ بس
دیکھ لو۔ میں نے تمہاری مشکل آسان کردی۔
ہیروئن ہوگی پنساریہ اس کایہ نام اس لیے نہیں ہوگا
کہ اس کے ابا کی پنساری کی دکان ہے۔ اباتو ظاہر ہے
برنس مین ہوں نے یا کسی اعلا عمدے پر بردی آسامی
ہوں گے۔ کوئی چھوٹے موٹے آدی تو ہو نہیں سکتے۔
ہوں گے۔ کوئی چھوٹے موٹے آدی تو ہو نہیں سکتے۔
آخر کو پنساریہ کے ابابی اور اس پنساریہ کی بردی بس
کا نام ہوگا بلخاریہ واحد واد کیا ناموں میں یونیک
نیس (انفرادیت) کی انتا کردی ہے میں نے اور یہ
نیس (انفرادیت) کی انتا کردی ہے میں نے اور یہ

وحاجهي الحطية ناول كأأيك نام رمتا يحسوداوس لو پنساریه اور بلخاریه کا ایک بھائی بھی ہوگا جس کا نام ہوگا۔ کہاڑی۔ کیانام ہے۔ مغدد سے منفرد واه واهيه" آنكھول من بهونتول يرشنخس مي فرانت كيكيائي موس ''بتاؤ پھرہے تا یونیک اور ڈفرنٹ نام' کسی اور استورى مي ايسے نام موسے تونام مل ويا۔ "اں تمہارا نام بدل کر کباڑیہ رکھوں گے۔ بالکل ردی سوچ ہے تمہاری کسی ناکام کی۔ جے کوڑیوں کے مول چی دینا جاہیے۔"میں نے از مد سجید گی ہے کما تھااور دل سے بھی۔ لیکن دوسری طرف کوئی اثر بى نهيس تفاوه بى جلاد النےوالى مسكرا مث "بياتوآپ مشهور دائش صاحبه ائن ذكر كني إس-" و ظاہرے جن میں ائٹ مووہ ہی اس کا استعمال کرتا بنا-لوگ توب عزتی پر بھی ڈھیٹوں کی طرح ہے رہے ہیں۔ "میں نے ایک اور چوٹ کی تھی۔ فع سے خوش اخلاقی کہتے ہیں الیکن آپ کواس سے ود جھے کی ہے جھی کھے کام نہیں اور تم سے توبالکل بھی شیں 'ناردھا کرومیری اسٹوری۔ بردھنا بھی ہوار زاق بھی اڑانا ہے۔ جلنے والوں کی میں نشانی ہوتی ہے۔"میں ابی فل فارم میں آئی تھی۔بندہ آخر کب تکب ایسے فضول بچ بیج سے اسے ایس کمری کمری سنائي كه بالا خروه كانول كوباته لكا تار خصت موكيا-اس کوتو میں نے بھادیا تھا۔ لیکن اب خودسوچ وكياوا قعي منفرو مونے كى خواہش ميں ہم حقيقت ت دور ہو گئے ہیں۔" قار تین آپ بی بتائے کیا واقعی انفرادیت کی خواہش میں ہم نے بجیب وغریب نام ایجاد کردیے ہیں من كاحقيقت سے كوئى تعلق ميں۔ قار كين آپ علقلہ اموں کے حوالے ہے آپ کیا کہتی ہیں۔ 

نام توجغرافيه اور مسرى كالحسين الماب بن كرساف آيا ب-بلغاربيسدواهسدواهساور پسمارييه «مثث آب....»اس كيا تي طويل نضول تقرير سن كرميرك كانول سعدهوال نكل رباتها-و منهاری به فضول بکواس مجھے نہیں سننا۔ اب مزیدوفت مت ضائع کرو۔" 'میولو! میں تمهاری بیلپ کردیا ہوں۔ اچھی را *کٹر* ہوتم۔ لکھاری ایے بدلحاظ بھی ہوتے ہیں کیا۔"میں فعصاس كو كهوراتها-وبهو عطتے ہیں۔ آگر قاری تم جیسابد ترزیب ہو گاتو كلماري بهي بدلحاظ موجائي ك\_" ميري سنجيد كي اہے عوب پر پہنچ چی تھی۔ والحجا... حميس اعتراض كس چزر يب بلغاريه ير يا پنسارىيە يىسى "كيامنەچاق مونى بنى تھى- مونۇل کے ساتھ ساتھ آ تھوں میں بھی۔۔۔ " مجھے تم پر اعتراض ہے "تم نہ پرما کو میری استوریز اور نه بی زحت کیا کرد میری بیلب کرنے ی-"یسے تک آرکمانقا۔ المجيا زاو مونے كے ناطع ميرا فرض ب اورويے مجی ایک قاری ہونے کی حیثیت کے جمی میں یہ حق ر کھتاہوں کہ تعریف سنقیریا شنقیص کروں۔ اب تم سنقیص کا مطلب جھ سے مختلف بہانوں سے یو چھوگی۔ لیکن ڈائریکٹ سوال نہیں کروں گی۔ اف بیہ جھوٹی انا۔۔۔ مار ڈالواے را ئٹر۔۔۔ ڈائر یکٹ ہوچھ لوجھے آج کہ کیا ہوتی ہے تنقیص۔"وہ پوراایکٹر تھا۔ ڈائیلاگ ہویش کے مطابق آواز کے اہار يرهاؤك سائق اواكرنااس ك ليعام ى بات ب ڈرامےبان۔ایک مبرکا۔ وطعنت تم ير اور تمارے حقوق يرسد چيا كو بتاتي مول میں آئے۔ "میں وہال سے واک آؤٹ کرجانا چاہتی تھی۔ لیکن اتنی بردی رائٹر ہونے کے بعد اچھا نہیں لگتا یوںِ کسی کی باتوں پہ ری ایکٹ کرکے بھاگول- وْت كرمقابله كرما جائيے- اندرے آواز آئی ہے۔اس ڈھیٹ پر کوئی اثر اے مجی نہیں تھا۔

وہ سوچیں گے کہ لڑکے کو اعتراض ہے اس رشتے ہے ''ممی اکمیامیں ایثال سے مِل نہیں سکتا؟'' فرجاد جسى يهلے ويكهنا ملنا جاہتا ہے اور الركى بھى يمي سويے كى مین نے بے کل ہو کرصائمہ بیٹم سے سوال کیا۔ "شادى كے بعد مل لينا-"صائمه بيكم في اطمينان کہ تنہیں ملا قات کیے بغیراعتراض ہے شاوی ہر۔ صائمہ بیم نے سجیدگی سے جواز پیش کیاتوں بری ے این نماز فائل کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ چرکم طرح جعلا كريولا

د ممی! میں اکیسویں صدی کالوکا ہوں اور آپ مجھ ہے سولیویں صدی کی باتیں کردہی ہیں۔" "تصور توديكسي عاتم فياس في؟" "تصویر دیکھ کرہی تو ملنے کوبے باب ہورہ ہیں بھائی!" فرجاد حسین ہے جار سال چھوٹی رائمہ شوخ " بال بالكل "تصوير د مكه كر آدها يأكل بوابول" ملنے

كے بعد يورايا كل موجاول كا

فرجاد حنين ج كرمنه بناكر بولا تو وه وونول بننے

خرم تومس لوں گاہی اس سے۔"وہ بولا۔ ''وہ حمہیں نہیں ملے گی۔''صائمہ بیکم پولیں۔ "شادی کر کے بھی نہیں۔"اس نے تحرے

آئھیں پھیلائیں۔ "پاکل ہو تم دونوں 'ہمیں اس رشتے پر اعتراض "پاکل ہو تم دونوں 'ہمیں سے تو ماتی کیارہ جا یا نہیں ہے آنہیں بھی اعتراض نہیں ہے توباقی کیارہ جا تا

"ہاراملنارہ جاتاہے 'ہاری ملاقات پر اعتراض رہ جا ماہے۔" فرجاد حسین شدید خفکی سے بولا۔ " فرجاد مينية إساري باتين طي كرنے كے بعد اب ہم ان سے یہ کمیں مے کہ اڑکا الزکی سے ملنا چاہتا ہے تو

"مي!ابھي ٽو صرف فون پر بات مو کي ہے تا'يا اس لے پیرشس سے اتفاقیہ ملاقات میں یہ ذکر چھڑا تھا اليكن الجمي آپ لوگ با قاعدہ ميرارشتہ لے كر تو شيں محے ناان کے کم اب جب جائیں محتوجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا میں بھی ان محترمہ کے درش کر لوں گا۔ است ماڈران مو کر دقیانوی باتیں کرتے ہیں پاوگ " فرجاد حسین ناراضی ہے اپنی بات ممل کر

ورفعی! بھائی تھیک ہی تو کمہ رہے ہیں آگر ملا قات ہو جائے گی ان کی ایشال سے توحیح کیا ہے اس میں؟" یہ بات طریقے سے بھی تو کی جاسکتی ہے ضروری ہے کہ اسس بعائی کانام لے کر کما جائے کہ وہ ایشال سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کھروالے بھی ایشال کے گھر والوں سے اور ایٹال سے نہیں ملے ہیں 'نہ ہی سوائے انكل آئى كے فرجاد بھائى سے ان كى قيملى ميں كوئى مل سكاب اب تك\_اس بمانے بم سب أيك و سرے ے مل لیں مے اور ویسے بھی می اسو طریقے ہو سکتے میں ان دونوں کی ملاقات کے "آب ایشال کی ای ہے بات كريس ناوه ضرور بجه حل نكال ليس كى اس مسئلے کا۔ کیونکہ مارے نہ بسے بھی اڑی اڑے کواپی يبنداور مرضى ظامر كرف كاحق دياب اورمال باب أور



عمر کی ہے چلا رہاتھا' برمعا رہا تھا۔امجاد حسین ابھی خود بھی صحت منداور ایکٹو تھے اور اپی شوگر مل کے کام خود ى ديكھاكرتے تھے سوسمولت سے اينے برنس كى وكيم بعال كررب تض

ایثال ظفران کے نیانہ طالب علمی کے دوست محمد ظفراحسان کی لاڈلی بٹی تھی۔ **محمہ ظفراحسان اور ان** کی ۔ بیوی صیاحت کے جاریجے تصور سنے اطہراور اشعروہ ووٹول شادی شدہ تے اور الگ الگ کموں میں رہے تھے شاوی کے بعد -- ان دونوں سے چھوئی فرمال اور ایشال مھیں۔ فرمال کی مظنی اس کی خالہ کے بیٹے فہد کے ساتھے ہو چکی تھی اور اس میں میں ان کی شادی متوقع بھی۔ فرال نے ایم اے اردویں اسٹرزی وکری لی تھی اس سال اور اس سے سواسیل جھوٹی ایشال ماس کیونی کیش میں ماسرو كرري في الحلي وولول مبنيس خوب صورت اور خوب سرت تحس محرواري بحى ساته ساته سيكه ربى مين-ايشال چونگ سب سے چھوٹی انداسب کی لاؤلی

محى-خاص كرمح ظفراحان كي وكثيا عجيا على ده-مودید کے پیولوں جیسی سفید رکھت 'سیاہ بردی بردی آ تکھیں 'محفے لیے سیاہ سلی بال 'مناسب قدیکا ٹھ کے ساتھ وہ کسی شاعر کا حسین تخیل ہی لگاکرتی تھی۔اس کے حسن کود کھ کرخاندان کے ہراڑے والے گھرے اس کے لیے رشتہ آچکا تھا مگر تھے ظفراحیان اور مباحت نے طریقے سے سب کوانکار کردیا تھا۔ مجھی اس کی تعلیم کابمانہ کرے اور مجھی کم عمری کابمانہ بناکر۔

محمه ظفراحيان محكمه انهاريس ملازم تصدصاحت کھریلو خاتون تھیں۔ گزر او قات اچھیٰ ہو رہی تھی۔ رظفراحسان کے والدنے کچھ زمین ان کے نام کردی مقى اس كالمميكه آجا ناتفا-اطهربينك بنجرت اشعر کالج میں لیکچرار متھے اور اپنی اپنی زند کیوں میں مگن اور مطمئن تنص أمجاد حسين أور محمه ظفراحسان استوذنث لا نُف کے بعد جب عملی زندگی میں داخل ہوئے تو بھی كمروالول كى موجودكى عن آئے سائے آگرودنول كى ملاقات ہوجائے تواس میں تو کوئی برائی شیں ہے۔۔ ؟" رائمه نے سجیدہ اور مدلل کہے میں کما تو وہ ب

زاری سے بولیں۔ "بس تم لوگ اپنی ضرورت کے تحت ذہب کو ڈھال بنا کیتے ہو حدہے بھی 'ویسے نہ نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے۔ پیند کی شادی کرنی ہو توسب کو إسلام كاديا مواحق اور تعليمات ياد آجاتي مين-"اوکے می ایکھ نہ کریں آپ ' بھائی خودہی کوئی راستہ نکال لیں کے اور میں بھائی کے ساتھ ہوں۔ راتمه بهى بارمائع موسة بولى اوراينا شولدر بيك

الفاكر كعرى والقي-والين بعالى كوسمجان اك كونى اليى ولي حركت ے کہ وہ لوگ رشتے سے اتکار کردیں۔ ود تو کردیں انکار عمرے بھائی کے لیے رشتوں کی کی میں ہے اور نہ ہی ہد بھائی کی لومیرج ہے جووہ

ایثال کے کمروالوں کے اٹکارے پریشان موجائیں

رائمہ نے رکھائی سے جواب رہا اور سائمہ بیلم کو فكرمين جتلا كرحمق\_

المجاد حسين أور صائمه بيكم كالتعلق خوش حال محرائے سے تھا۔ امجاد حسین ایک مل اوٹر تھے۔ ان کے دو بچے تھے۔ فرجاد حسین جو اٹھا ٹیس برس کا ہوچکا تفااور فرجاد حسين سے جاربرس چھوٹی رائم یہ جس کی دو سال بهلے ایم ایس سی کرتے ہی شادی کردی گئی تھی اور اب دہ ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ فرجاد حسین اونچا المباخوش شکل جوان تھا۔ کھلی کھلی گندی رنگت ' ۋارڭ براؤن آئىسى جن مىس اكثر ذبانت اور سنجيدگى جملكا كرتى تقى تو تبح اور اندازين شائتكى اور ركه رکھاؤ بھی تھا۔ تعلیم یافتہ تھا۔ اسے شروع سے ہی

کاروبار میں دلچی تھی۔ امجاد حسین نے اس کی کاروباری دلچیسی کو دیکھتے ہوئے اسے ٹیکٹٹائل مل کاکام سونپ دیا تھا۔جووہ بہت

سنو! ربجوالم کے ڈھول بحاکر حابت كمي تشكول الفاكر در در پھرنا تھيك نہيں ہے سنوا محبت بھیک نہیں ہے

آج دو سرا دان تھا۔وہ یو نیورش سے کھرجارہی تھی بس ملنے سے پہلے وہ اڑکا اس کا پیچیا کر رہا تھا۔جو نمی وہ بس سے نیچے اتری وہ ایشال کے تعاقب میں چلتا بہت قريب آن بنياتها-ايثال تيز تيزقدم الماتي آمے براء

ایکسکیوزی-"اؤکے نے اس کے سامنے آتے ہوئے کما۔ توایثال کے قدم مکدم تھم محت ول خوف سے بہت زور سے دھڑ کا تھا سوالیہ تظروں سے اس کے چرے کودیکھاتووہ اس کے چرے پر تظریں گاڑ

"میں آپ سے دوئی کرنا چاہتا ہوں۔" " اونهه ... باگل-" ایشال تخیر آمیز نظرول -



الك دومرے كے ساتھ رابطے ميں رہے۔ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی اور فون پر رابطہ رہتا تھا۔ ملاقات بھی رہا کرٹی ۔ چھر کچھ سال پہلے امجاد حسین مستقل لاہور شفٹ ہو گئے اپنی مل کی وجہ سے اور محمہ ظفراحیان گوجرانوالہ میں ہی مقیم رہے بچوں کی تعلیم اور شادیاں ہوئیں ایشال کی یونیورشی کی وجہ ے انہیں بھی ایک سال پہلے لاہور شفیٹ ہونا پڑا۔ فریال نے تو پر اکیویٹ ایم آے کیا تھا الیکن ایشال کو یونیورٹی میں بڑھنے کا شوق بھی بہت تھا اور اس کے مار س بھی بہت شاندار آئے تھے اس کیے محمد ظفر احسان في اسے يونيورشي ميں داخلے كى اجازت بخوشى

اور بول اجاتك ايك عى شريس آجائے سے الحاد سین اور محمہ ظفراحسان نے ایک دن آبس میں ملنے کا بلان بنایا تو امجاد حسین کے محروہ صاحت کے ساتھ بچوں فرمال اور ایشال کو بھی کے سمئے تھے فرجاد حقین کراچی میا ہوا تھا عل کے کام سے وہ ان سب سے ملاقات نہیں کر سکا تھا لیکن صائمہ نے اپنے موبائل میں ایشال کے ساتھ کی تصاویر بنوالی تھیں ہے وہی تصاویر تھیں جو انہوں نے فرجاد تحسین کو دکھائی تھیں کیونکہ آج کل اس کے لیے اچھی 'خوب صورت اور تعلیم یافتہ اڑی ڈھونڈرئی تھیں اور انہوں نے جب ایثال کو دیکھا تو انہیں وہ اسے بیٹے کے لیے بهت مناسب محسوس موئي تھي-اي طمع امجاد حسين بھی ایک دن بنا اطلاع کے محمد ظفراحسان سے ملنے چلے محتے۔ یوں اب ان میں مسلسل رابطہ رہے لگا تھا اور فون بر مفتكو كے دوران بى امجاد حسين في ال ایشال اور فرجاد حسین کی شاوی کا ذکر چھیٹردیا محمد ظفیر احسان كوتو كوئي اعتراض نهيس تفااس رشت سے انسول نے بس اتنا کہا۔

"امجادیار "ایس باتنی فون پر کرنے والی تھو ڈی ہولی ہیں کی دن کھر آؤ بھا بھی کو کے کر پھر آرام سے بیٹے کر ''ہوہنہ 'مار کھانے گااپ پرلڑ کا جھے ہے۔''وہ غصے ے بربراتی ہوئی آکے بردھ گئے۔

# # #

''جمائی! پھرکیاسوجا آپنے؟''رائمہنے جائے کا کے کرسوالیہ کہتے میں یو چھا۔ مور المراد مين ؟ وه قا كل چيك كرتے موت

"ایشال کےبارے میں۔" "ایشال کے بارے میں کیاسوچنا ہے جھے؟" " بھئ ایشال سے ملاقات نہیں کرنی کیا؟" رائمہ

"جَفُورُون بحث لا حاصل ہے کوئی اور بات کو بیہ بتاؤاسيخ كحرمين ول نهيس لكنا تمهمارا؟ روزيهان جلي

فرجاد حسین نے فائل بند کرتے ہوئے سائیڈیر فے یر بی رکھ دی اور جائے کا کپ میزرے الماتے ہوئے بولا۔

"توکیایہ میرا کم نمیں ہے؟ آپ کومیرا یماں آنا اچھانس لگتا۔" رائمے ناراضی سے اسے دیکھتے موے استفسار کیا۔

"اچھالگتاہے بہت اچھالگتاہے تم میری اکلوتی بمن اور به تمهارا اینا گھرہے تم بھی بھی یہاں آسکتی ہو۔" فرجاد حسین نے نری سے جواب دیا۔ " پھر؟" وہ سوالیہ نظروں سے اس کا چرو دیکھ رہی

بھریہ میری بہنا کہ 'ہین بٹی شادی کے بعد اپنے شوہرکے گھرمیں ہی اچھی لگتی ہے وہ محادرہ تو سا 'پڑھا ہو گائم نے ''خدر کھو دیتا ہے ہرروز کا آنا جانا۔'' فرجاد حين نے چائے بيتے ہوئے نری سے سمجھایا۔ " لیعنی میں یمال روز آکر این قدر محنوا رہی ہوں ابميت كھوريى مول-"وه روبالى موكربولى-" ہاں کیکن یہاں نہیں وہاں اپنے سسرال میں ' ایے شوہر کے کھر میں قدر کھو رہی ہو دھیرے دھیرے

اے دیکھتے ہوئے بولی اور سائنڈسے ہو کر آگے براہ مئی وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آگر بولا۔ «جنتی چاہوا سپیڈ برمھالو لیکن میں اینے دل کی بات كه كري جاؤل كاليثال جي!"

" تم ميرا نام بھي جانتے ہو-" ايشال اس كي زيان ے اپنانام س کر جرت ہے بول۔

"جى بال مس ايشال ظفر إيس آب كانام بي سيس رہائش و مقام بھی جانتا ہو۔" جادی نے اے دیکھتے

وكيا جاہتے ہوتم؟"يوہ آہستہ آہستہ ست روى سے چلتے ہوئے یوچھ رہی تھی وہ بھی اس کے برابر چلتے ہوئے یوں ما ہر کرنے لگا جسے وہ ودنوں ساتھ ہوں آتے جاتے لوگوں کو شک نہ ہوسکے کہ ایک لڑکا راہ چلتی لزکی کو تنگ کررہاہے۔

" شادی کرنا چاہتا ہوں تم ہے۔" جادی نے اس کے چرے کی سندر ناکوائی آنکھوں کے آئیوں میں جذب كرتے موئے دھيم بن سے كما ـ تو وہ غصے سے

" اُجھا تو شادی کرنے والوں کے بید ڈھنگ ہوتے ہیں'شریفانہ طریقے ہے رشتہ بھیجا ہو آاگر پیار کرتے مو نول چمزک میرا راسته نه رد کامو تا پیچهانه کیامو تا

یں پہلے تم سے بات کرنا چاہتا تھا تمہاری ہاں چاہتاتھا۔"وہ سنجیدگی اور قدرے شرمندگی سے بولا۔ ''جومیرے ای 'ابو کی ہاں' ناں ہوگی وہی میری ہاں' ناں ہوگ۔ آئی بات سمجھ میں اور تم تو میری طرف۔ نائ معجمواليي حركتيل كرنے والے كو صرف" نال" ہی بولی جاسکتی ہے۔ شریف ہوتے تو گھر آتے حمہیں تو میرانام پتاسب معلوم تھانا؟ پھر بھی بیہ حرکتیں ہیں۔ اب برے ہوورنہ وہ حشر کروں گی کے ساری زندگی یاد ر کھو مے۔"ایشال نے اسے دیکھتے ہوئے کھری کھری

ی گئی۔ ''ابھی کوئی کی 'سرچھوڑی ہے کیاحشر کرنے میں ؟"وه معنی خیز جمله بولتااے مزیدتیا رہاتھا۔

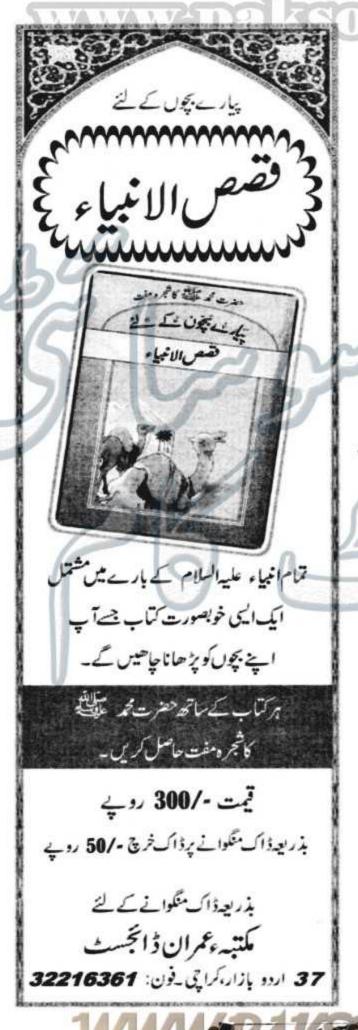

۔ میکا قریب ہو تولاکی کو بھاگ بھاگ میکے نہیں حانا ہے 'شوہراور سسرال والے برامان سکتے ہیں۔ان لے وٰل میں تمہاری قدر کم ہو سکتی ہے۔اور ایسے میں جبکہ تم اپنے ڈیڑھ برس کے بیٹے کو بھی اس کے دادی وادا اور ملازموں سے رحم و كرم ير چھوڑ كر آجاتى مو تہمیں اینے بیٹے کا شان کو توانینے ساتھ لے کر آنا چاہیے رائمہ!اتنا جھوٹا بچہ ماں تحے بغیراتنے کھنٹے ہر روز کتے کزار تاہوگا۔" فرجاد حسین نے جو بات بہت دنوں سے کہنے کی ہمت نہیں کی تھی آج بالا خر کہ ہی دی تھی اور رائمہ کے چرے کا رنگ مارے شرمندگی کے فیل ہو گیا تھا۔ صائمہ بیکم خاموش ہے جائے لی رہی تھیں۔وہ بھی فرجاد کی ہاتوں سے متنق تھیں اس کیے خاموش سے ن رہی تھیں۔ خود بھی بیٹی کو منع نہیں کیا روز میکے آئے ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہوجائے۔۔اس کاشوہر اور مسرال والے جمی یقنیا" محسوس کرتے ہوں گے۔ التھے لوگ ہیں جو ابھی تک شکایت نہیں کی ان سے ان کی بٹی کی غیردے داریوں گے۔ " بھائی ! وہاں انکل آئی اور ملازم ہیں کاشان کے یاس-"رائمہنے کمزور ساجواز پیش کیا۔ ود کاشان کی ال تو نهیں ہے نہ وہاں؟" "جى-"وەشرمندەى بوكى-"رائمہ!شرجیلنے تم سے محبت کی شادی کی ہے شایدای محبت کی وجہ ہے وہ تمہارے اس غیرزے وارانه رويد كواكنور كررباب تهماري بينيازي اور لايروائي برخاموش بمتمهار بيون روزروز ميلي حطي نے برحیب سادھ لیتا ہے۔ میری بمن محبت کرنے والول كواننا تهيس آزمانا جانيي كے ان كاصبط مسراور ظرف سب جواب دے جائیں .... اور تم اینے شوہر کے دل ہے ہی اتر جاؤ ... محبت ایک ہاتھ کی آلی نہیں ہے میری بمن سیدونوں طرف سے ہوت ہی امرہوتی ہے۔ شادی دونوں کے مجھانے تبھتی ہے اور بیوی کی توجہ اور محبت شوہر کو کہیں جانے شیں دیتے۔ محبت کے

وعوے دونوں کرس اور کیئز 'پروا اور خیال صرف ایک

تک آگیا تھا۔ وولیکن بھائی ایس شرجیل سے معافی کیسے ما تکول کی ہ

" محصے بقین ہے کہ وہ معانی کی نوبت آنے نہیں وے گاکیونکہ محبت کو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے معانی کی نہیں ۔۔۔ اور انسان بھی اپنی محبت کو شرمساریا معانی مانتے ہوئے نہیں دیکھ سکمااور نہ ہی کہمی دیکھتا چاہتا ہے۔ "فرجاد حسین نے گاڑی شانبگ مال کے قریب روکتے ہوئے بہت ملاحت سے کمانووں مال کے قریب روکتے ہوئے بہت ملاحت سے کمانووں مال کے چرب کودیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چرب کودیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چرب کودیکھتے ہوئے بولی۔ اسلامات بیان کررہے ہیں کہیں ہے چھ تو عشق نہیں احسامات بیان کررہے ہیں کہیں ہے چھ تو عشق نہیں ہو گیا۔ "وائمہ شوخی ہے بولی۔ اسلامات بیان کررہے ہیں کہیں ہے چھ تو عشق نہیں ہو گیا۔ "وائمہ شوخی ہے بولی۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہی گاڑی ہوئے۔ اسلامات بیان کررہے ہیں کہیں ہی گیا۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہی گاڑی ہوئے۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہی گیا۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہیں ہی گاڑی ہیں۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہی گاڑی ہیں۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہیں ہی گاڑی ہیں۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہیں ہی گاڑی ہیں۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہیں ہی گاڑی ہیں۔ ہوگیا۔ "درائمہ شوخی ہے مشق ہیں۔ اسلامات ہیان کر ہوگیا۔ "درائمہ شوخی ہے مشق ہیں۔ اسلامات ہیان کررہے ہیں کہیں ہیں ہی گاڑی ہیں۔ ہوگیا۔ "درائمہ شوخی ہے مشق ہیں۔ اسلامات ہیان کر ہیں ہیں ہیں ہیں ہیا ہی ہوگیا۔ "درائمہ شوخی ہے مشق ہیں۔ اسلامات ہیان کر ہو گائے ہیں۔ ہوگیا۔ "درائمہ شوخی ہے مشق ہیں۔ ہوگیا۔ ہوگیا۔

" مل نه جلاؤ ميرا-" وه روشارو شماسا بولا تووه بنس پژي-

000

" کی اول جلاری ہو؟ شادی کی خواہش کا ظہار
کے عالم میں کمرے میں چکر لگاتے دیکھ کر کہا۔ ایشال
کے عالم میں کمرے میں چکر لگاتے دیکھ کر کہا۔ ایشال
گر آکراہے سب کھ جتا چکی تھی۔
"فلط یہ ہے کہ اس نے سڑک پر میرا راستہ روک
کریہ سب کھا ہے۔ حمیس کوئی افرکا بچ سڑک پہ
راستہ روک کے یہ سب بولے تو پتا چلے کے کیا قبل
مو آئے ہی "ایشال تفصلے لہج میں بولی۔ تو فریال نے
مرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔
" ہائے میری الی قسمت کہاں؟ مجھے تو بھی فمد
نے بھی آئی لویو نہیں کھا۔ سال ہونے کو آیا ہے ہماری
منگنی کو مجال ہے جو بھی کوئی شیسٹ میں ہو ہمی کمد
منگنی کو مجال ہے جو بھی کوئی شیسٹ میں ہو ہے ہو کہا۔
دے۔"

"اچھا جھوٹ مت بولو مجھ سے میں اچھی طرح جانتی ہوں فہد بھائی تم سے بہت بیار کرتے ہیں تھنشہ فریق کرے توالیا کب تک چلے گا؟" فرجاد حسین نے رسانیت سے اس کی فلطیل مکو تاہیاں یاد دلاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سوال کیا۔

ور بہت التھے لوگ ہیں تہمیں شرمندہ نہیں کرتا ور بہت التھے لوگ ہیں تہمیں شرمندہ نہیں کرتا چاہتے ہوں کے گھر میں برمزی اور حقکی کا احول نہیں سوچتے ہوں کے تہمیں خود اپنی ذے داریوں اور علطیوں کا احساس ہوجائے اور تم ان سب کو اپنی فیملی مستحصے لگو اور ان سے بھاگ کر میکے نہ جایا کرو ان کے گھر کو آپنا گھر مجھو اور اسے سجانے 'سنوارنے کے کے کام کروہاں دل لگاؤ'ان سب سے بیار کروانہیں انہیت دو۔"

و چلوبازار چلتے ہیں تمہارے سسرال والوں کے لے شرجیل کے لیے کھے گفشس خرید کرانہیں دیے واس کے اور آج سے تم نے سب کا بہت خیال ر کھناہے وہاں سب کو وقت دیتا ہے اسرجیل کے کام اہے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرنا۔ ملازم بھی ا پنائیت کاوہ احساس نہیں ولا سکتے جو گھرے افراد کے آبس میں جڑے رشتوں میں ہو سکتا ہے۔ شرجیل كى پند تاپند كاخيال ركم ناكاشان كويورا وفت اور توجه رينا سب كى چھونى چھونى ضرورتول اور خوامشول كا فرمائشوں کا احترام رکھو کی خیال رکھو کی توبدلے میں ان سب سے مزید محبتیں اور پیاریاؤگی اور بیاور کھناکے یارے ہی رشتے ائدار بنتے ہیں۔ ابنی ذے داریوں کو فرض سمجھوگی بیارے کردگی تووہ بھی بھی حمہیں کو فرض سمجھوگی بیارے کردگی تووہ بھی بھی حمہیں بوجھ محسوس نہیں ہول گی۔وہ لوگ 'وہ رشتے جو پہلے ہی تم سے بیار کرتے ہیں وہ تمہارا پیار اور توجہ پاکر کیسے خوشی ہے کھل جائیں گے ، حمیس پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگیں گئے۔ رائمہ! تم خود کو شرجیل کی ہی نہیں اپنے ساس سسری بھی ضرورت اور محبت بناؤ پھردیکھنا ایے ساس سسری بھی ضرورت اور محبت بناؤ پھردیکھنا تمہارا گھرکیسے جنت بنتا ہے۔" فرجاد حسین اسے سمجمات سمجمات كاذى من بنما كركم ب ماركب

یار کرے شادی کرناچاہتاہے۔"فریال نے بے جارگی تات ركعة موع كما " ياد مت دلاؤ مجھے اس مخص کی۔" ایشال چ<sup>ور</sup> کر يولي-

"اجها بج بناؤ مشكل صورت سے كيما لكتا ہے؟" فرمال نے شرر کہتے میں دلچیں سے بوجھا۔ و شکل سے تو احیما<sup>،</sup> شریف ' پرخما لکھا اور ڈرینٹ فیلی سے لگتا ہے۔ لین عمل سے چھچھورا لگتا ہے۔" وهايمان وارى سے بولى۔

" ضروري تونهيں ہے كه ده برا هو م چيچھورا هو " مين ايما موجا آب مجمع تووه سيا اور احمالكا ب فرمال مسكرات موع اس انجان الرك كي حمايت كر

"اچھااور سچاہے توسید حی طرح اینے کھروالوں کو رشتے کی بات کرنے بھیج تا۔ یہ کون سا طریقہ ہے لڑکی کونچ سرک پر روک کر حال ول سناتا 'شاوی کے لیے پروپوز کرنا۔ 'آبشال تیز اور عصیلے لہجے میں بولتی چلی

نے اے بس دورے ویکھائی ہے تا؟ آزایا تو

"انے اوے صرف دیکھتے جو مے ہی ہوتے ہیں آزمانے 'یر کھنے لائق نمیں ہوتے"ایشال نے اس کیبات کا ٹکا ساجواب دیا۔

"نام كيابتايا تفاتم في اس كا؟" فريال كند مع اچكا

وو کوئی نام نمیں بتایا تھا میں نے اس کا 'نہ ہی اس نے مجھے اپنانام مبارک بتایا تھا۔ "ایشال چر کربولی۔ ''توتم نے بوچھ کیا ہو گانا۔'' فریال نے کہا۔ "کیوں؟ جس دلیں جانا ہی سیں ہے اس کا نام پتا یوچھ کر بچھے اینے جزل نالج میں اضافہ کرنے کا کوئی

''چلومرضی ہے تمہاری 'ویسے انسان کوایے عاشق تامراد كانام تومعلوم مونا جاسي نا؟ فريال في اي ویکھتے ہوئے شرارت بحرے سبح میں کماتو وہ بولی کھے بحرفون به کیایا تیں ہوتی ہیں؟عالمی منڈی میں پڑول کی قیت میں کی داتع ہو گئی ہے یا بھی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔سب بتا ہے مجھے ان کے الیں ایم ایس بڑھ کرجو تمہارے مونوں پر شریملی ی سراہث مجیل جاتی ہے وہ سمی کے اُنی او یو کہنے جیسی بات پر ہی مچیل عتی ہے۔"ایشال نے اسے كڑے ہاتھوں ليا اور اس كے جھوٹ كا يول كھولتے

ہوئے کمانوں مجل ہی ہو کرتولی۔ "اف ایٹال! کتنی شارب ہوتم" آنکھیں ہیں کہ ایکسرے مشین جو آرپار دیکھ لیتی ہو؟ مجھے نہیں پتاتھا ر ہتم میری مسکراہٹ تک کا مطلب سمجھ لیتی ہو۔ سے تواب نج کر رہنارٹے گا۔" "مجھے توخوشی ہے تہمارا ہونے والا شو ہرتم سے بیار

كرائے ال الك بات ضرور كول كى كم مرونت أتى من برروزاي مكيترصاحب كوالس ايم الس اور كالر ت کیا کرو علک کال تو بالکل مت کیا کروشادی سے سلے بے تکلفی مناسب سس ہواورائے رہتے میں لولی جارم بھی تورہے دو "آج کل کے نوجوانوں کو با میں کیا باری ہے شادی سے پہلے ساری انچھی میشی اور بیار بھری ہاتیں کر کیتے ہیں اور شاوی کے بعد صرف ارت جھڑتے ہیں۔ایک دو سرے کوطعے دے میں اور لڑی کو شک کی نگاہ ہے بھی دیکھا جا تا ہے۔ محبت سرجمائے بیلی ملی سے نکل جاتی ہے اور اس شادى سے وابسة اميديں اوقعات اور خواہشات سب بریانی بھرجا اے۔اس کے سوچ سمجھ کربات کروائی بأت نه كوجس ، آم چل كريات برن كااحمال

ایشال نے اپنی وارڈ روب میں استری شدہ کیڑے ہنگ کرتے ہوئے بڑے ناصحانہ انداز میں کماتو فریال اینا سر پکڑ کررہ گئے۔ الوبرية شالى إتم اخلاقيات كى يروفيسر لكتى موقتم ئے بچھے لگتاہے تمہارے مل میں بھی دباغ فیٹ ہے جوبارے زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹس کودیکھاے سوچتا ہے۔اللہ ہی رحم کرے اس محض پر جو تم ہے

نہیں بس اے محورے گئے۔ فرال نے اپنی نہی عزم دول سے اسے مجبورا" ضرور ہا"بات کرنار تی ہوگی تو چھپانے کے لیے رخ بھیرلیا تھا۔ چھپانے کے لیے درخ بھیرلیا تھا۔ فرجاد حسین تو دہ لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی بنی کا شریع ملے میں ایسان کی اس میں ایسان کا اس میں ایسان کا اس میں ایسان کی اس میں ایسان کا

" انجاد ابنی قبلی کے ساتھ ہمارے کھر آنا جاہ رہا ہمارے سائے لمناغلا اور نامناب کیے ہو سکتا ہے ۔ "جر ظفر احسان نے کھر پنج کرصاحت کو بتایا۔ فرجاد حسین کا ہمارے کھر آنا غلا کیے ہو گیا اس کے دور کو سائے تو ایس کا آناتو سم دور کو لیے بیٹے فرجاد حسین کے لیے باقاعدہ ہماری ایشال کا رشتہ مائٹے آرہے ہیں۔ جھے تو فرجاد منالیں میں ایشال کا رشتہ مائٹے آرہے ہیں۔ جھے تو فرجاد منالیں بہت پیند آیا تھا سلجھا ہوا' محتی اور قابل بجہ ہو ہو سائے موج مزید مثالیں بہت پیند آیا تھا سلجھا ہوا' محتی اور قابل بجہ ہو ہو ہواد میں کہ سے بیند آیا تھا سلجھا ہوا' محتی اور قابل بجہ ہو ہو ہواد میں کے ساتھ ہوئے مزید مثالیں ہے۔

ہمت پند ایا گا بھا ہوا کسی اور قائل کے ہے وہ دلیاں پیش کردیں۔ ہماری ایشال کے لیے بہت مناسب رے گا۔" ہمت پند ایا گا بھا ہوا کسی اور قائل کے ہے اور کی سے آپ کتی اس ال والے اتنی کمی زبان والی ہو کو پہند اس کی بیش کرتے ہوئے ہی زبان چلاؤ گی تو ار کھاؤ گیا وار کھاؤ گیا و اور کھاؤ گیا و اور کھاؤ گیا و اور کھاؤ گیا و اور کھی شرمندہ کراؤ گی۔ "مباحث نے اس کی دور سے اس کی بیش میں میر سے خیال میں اس کا آنا مناسب نہیں ہو گیا ہے ۔ جب بیاں میں کرتے ہوئے شوہر سے اس کی بیش میں میں میر سے خیال میں اس کا آنا مناسب نہیں ہو

شادی ہے پہلے اڑکا ہے سسرال میں اڑکی کو دیکھنے' ملنے آئے یہ انتمائی غلایات ہے۔"مباحث غصے پولیں۔ پولیں۔

"فریال سیح کمہ رہی ہے ہمیں امجاد کے بیٹے کو بھی
اپ ہاں مدعو کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں
ہے 'ہمارے سامنے ہی ملیں گے نایہ دونوں کہیں باہر
کی بارک یا ہو نل میں تو ملا قات نہیں کریں گے گھر
میں سب ایک جیسے ماحول میں ملیں گے اچھا رہے
گا۔ "محمد ظفراحسان نے سنجیدہ اور نرم لیج میں کما۔ "لو آپ بھی بٹی کی زبان یو لئے لگ۔" صباحت خفا ہو کمیں۔

۔ "ہاری بٹی صحیح بات کررہی ہے بیکم صاحبہ۔"وہ سکرائے۔

"ہاں تو اور کیا۔۔۔اب دیکھیں تا ابو! ایشال ہرروز ابن یونیورٹی جاتی آتی ہے بے نقاب چرے کے ساتھ اور کو ایجو کیشن میں بڑھتی ہے بس 'ٹیکسی'رکشے میں بھی آتی جاتی 'سفر کرتی ہے تو گتنے ۔۔۔ غیر مردوں کی نظریں اس کے چرے پر پڑتی ہوں گی ؟ گتنے ۔۔۔

رشتہ طے کرنے والے ہیں۔ پھراس سے ایشال کا مارے سامنے لمناغلط اور تامناس کیے ہوسکتاہے؟ فرجاد حسین کا ہمارے گھر آنا غلط کیے ہو گیا اس مے ساته تو آب این بنی کوبیا مناجات میں نااس کا آناتو سر آ تکھوں پر ہونا جا ہے ہمارے کے ۔ ہے نا ابو؟" فریال نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مزید مثالیں ' و کھ رہے ہیں آپ کتنی لمی زبان ہو گئے ہے آپ کی بنٹی کی مسسرال والے اتن کمی زبان والی بھو کو پہند میں کرتے ای طرح وہاں بھی زبان چلاؤ کی تو ہار کھاؤ کی اور ہمیں بھی شرمندہ کرداؤگ۔"صاحت نے اس کی بائیں سی ان سی کرتے ہوئے شوہرسے اس کی شكايت كرتي موئ اين فدش كااظهاركيا "مباحت بيكم! بينيول من درست اور جائز بات كنے كے ليے ڈر 'خوف پيدامت كرد 'فرمال بين إبهت سجھ داري کي بات كرري ہے۔" نے سنجد کی ہے کہا۔ " تعیک ہے جیسے آپ کی مرضی مربیٹیوں کو زیادہ مر نہیں جڑھانا جاہیے۔ وہاغ خراب ہوجا تا ہے ان کا سرال جاکرمن ماتیاں کرتی ہیں کھر شوہر ہے زیادہ اہے حق اور سیحے 'غلط کے چکر میں بڑی رہتی ہیں۔' صاحت نے ساٹ کہے میں کماتوایشال اور فریال نے - دومرے کو دیکھا تھا۔ ایشال تو کندھے اچکا کر

بر سرن بار ن بایان من بیل هر سو برسے آیاده اپنے حق اور صحیح علا کے چکر میں پڑی رہتی ہیں۔"
صباحت نے سیاٹ لہجے میں کماتو ایشال اور فریال نے ایک دو سرے کو دیکھا تھا۔ ایشال تو کندھے اچکا کر چاہئے کے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔
" تعلیم انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی دی ہے۔ تمیزو تمذیب کے دائرے میں رہ کراپنے حق کی بات کرنا 'اپنی ذے داریاں نبھانا اپنے فرائض اوا کرنا ایک ایجھے انسان اور انجھی تعلیم یافتہ 'سکھو' سلیقہ کرنا ایک ایجھے انسان اور انجھی تعلیم یافتہ 'سکھو' سلیقہ مند بیٹی کی نشانی ہے اور مجھے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر پورا بھروسا ہے یہ دونوں شادی کے بعد انجھی تربیت پر پورا بھروسا ہے یہ دونوں شادی کے بعد انجھی

ہوی 'اچھی برو ہونے کا فرض بھی بخولی ادا کرس سی

آب کو کوئی بھی اڑی انکار نہیں کر عتی-" رائمہنے بھائی کی محبت میں ڈو بے کہتے میں کمانوہ ہنس کربولا۔ " تم تو اینے بھائی کی محبت میں کمہ رہی ہو تا تمارے کے تو میں سب سے اچھا سندسم مرد موں كيونكه تمهارا بعائي مول-" "اليي بات نهيس بي بعائي إمير الح كالح كى الوكيال مجھی آپ پر مرتی تھیں اور یونیور شی فیلوز بھی آپ کو حسرت بھری نظموں سے دیکھاکرتی تھیں جب آپ مجھے یک اینڈ ڈراپ کرنے جاتے تھے" رائمہ نے ایمانداری سے بتایا۔ "اچھا! بری تھنی ہوتم "سلے کیوں نہیں بنایا تھاہم بھی ذراغور فرمالیتے کے کون کنٹی حسین ہے اور کون تھماری بھابھی بننے کے لائق ہے ؟" وہ شرارت بحرے کہتے میں شوخی سے بولا۔ جومیرے پیارے بھائی کوہری نظرے دیکھتی تھیں رائمہنے تیزی ہے کماتووہ ہستاچلا گیا۔ "الزكول كى برى نظر كاتوبت من ركها تفالزكيال بهي لؤكول يربري نظرر محتى بين بير ملى بارس رباءول-" "اقوہ بھائی جان! آپ بھی نہ لفظ ب<u>کڑ کیتے ہیں</u> عبس آپایشال کے گھرجانے کی تیاری کریں۔ ''سنڈے دودن بعدہے اور بچھے کیاتیاری کرنی ہے ؟ تياري توتم لؤكيال كرتي مو-" وه مسكرات موسيخ يولا– ''اوکے پھرمیں تو تیاری کررہی ہوں آپ سوچ کیں كدايشال سے كياكيا باتيس كرني بين بات كرنے كاموقع میں اور فریال آپ کو فراہم کردیں گی۔"وہ مسکراتے " بہت مہرانی ہو گی آپ کی جیتی سہیے 'خوش کر کھا۔ جوایا" فرجاد حسین نے بھی "اللہ حافظ کہ کر رابطه منقطع كردياً-

محر ظفراحسان نے فریال کے سربر دست شفقت ر کھ کر سنجیدگی سے کماتوصیاحت نے بھنی دل سے کما۔ "ان شاءالله.

"مبلوبھائی جان! آپ کے لیے ایک گذنیوزہے۔" رائمہنے فرجاد حسین کوفون کرتے ہی کہا۔ "ہاں تو جلدی سناؤ نا۔" وہ کری کی بیک سے ٹیکہ

"اس سنڈے کو ہم سب ایشال کے گھرجارہے ہیں باقاعره آب كارشته لي كر-" "وہ تو میں کب سے من رہا ہوں کے اب مجے ک تب مي اس مي و الدنوز "كمال ٢٠ و مسرات

"اجهااب بنيس مت سبيتا عجم آب ايثال کو پند کرتے ہیں ورنہ یوں ملنے نے لیے بے تاب نہیں ہوتے" رائمہ نے تیزی سے کماتو دہ بنس کر

"اچھامیری جاسوس اب <sup>دو</sup> کرٹر نیوز"توستادو۔" "اور کڈ نیوزیہ ہے کہ ظفرانکل نے آپ کو بھی انوائث کیا ہے ایے گھ ، مارے ساتھ آپ بھی ان کے گھرجائیں گے اور ایشال سے بھی آپ کی ملا قات کا قوی امکان ہے۔"رائمہ نے پرجوش کہج میں بتایا۔ "آل بال ويسيد معركه سرمواكسي؟" " یہ تو آپ کی ہونے والی سالی کا کمال ہے اس کا شكريه ادانيجي كا-"رائمه فيجواب ديا-وه فريال س رابطے میں تھی اور اس بات سے ایشال قطعی بے خبر

"وِه تومِس كردول گالىكىن...!" و ليكن كيابهائي!"وه ب تالى بولى "ایشال مجھے دیکھ کرانکار تو شیں کرے گی تا؟" "كيون؟ وه كيون انكار كرے كى؟ ماشاء الله! إتى ڈیشنگ ہینڈ سم اور زبردست برسنائٹ ہے آپ کی

2016 128 35.5

''السلام علیم!''ایشال اور فریال نے یک زبان ہو کر ڈرا ٹنگ روم میں بیٹی امجاد حسین کی قبیلی کو دیکھتے ہوئے سلام کیا تھا۔

" وعلیم سلام ، جیتی رہے۔" امجاد حسین اور صائمہ نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسیں جواب دیا اٹھ کران کے سرپر دست شفقت پھیرا۔ رائمہ سے گلے ملتے ہوئے ایشال کی نظر صوفے پر میشے فرجاد حسین پر پری تواس کی آ تھوں میں جرت در آئی۔

"به یمال بھی پہنچ گیا یا مجھے ہی ہر جگہ اس سڑک چھاپ عاشق کی شکل د کھائی دے رہی ہے یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے؟" وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ رائمہ سے الگ ہوتے ہوئے اس کے چرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھر

میں ایشال! یہ میرے بھائی جان ہیں فرجاد حسین!" رائمہنے فرجاد حسین کا تعارف کراتے ہوئے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں اتھتے سوال کاجواب دے دیا۔

ایثال 'صائمہ اور انجاد حسین سے اخلاقا" چند ہاتیں کرنے کے بعد چائے کے بمانے سے کجن میں علی آئی۔

" کی اس کا موڈ خراب دیکھ کر کئین میں ہی آئی اور استی اس کا موڈ خراب دیکھ کر گئین میں ہی آئی اور استی سے پوچھنے گئی۔
" مہستی سے پوچھاتو وہ اسے دیکھتے پوچھنے گئی۔
" مہسی ہتا ہے فرجاد حسین کون ہے؟"
" ام اور یہ وہی لڑکا جس نے جھے راستہ روک کر شاوی کے لیے پر پوزکیا تھا۔ "اس نے انکشاف کیا۔
" کیا تجی ج" فریال نے حرت سے آنکھیں " کیا تھی جی جی آنکھیں

پھیلائیں۔ "ہاں میں نے کہا تھا ناتم سے کہ اچھی فیملی کا لگتا ہے اب دیکھ لوا تناڈیینٹ تعلیم یافتہ بھیچور مختص ہو کر اس نے اتنی عامیانہ حرکت کی میرے ساتھ۔"ایثال غصے سے سرخ ہو رہی تھی گربہت ضبط سے دبی دبی میں اپنی دوح کی پوشاک اس کو پہنا دوں گریہ شرط ہے کہ وہ بھی تمام میرا ہو ایٹال نے سفید چوڑی دارپاجائے پر ملکے نیلے رنگ کی نمی کی اشافلش کیمی اور سفید دو یٹا زیب تن کیا تھا۔ بہت تازک سما کیک ایک سفید موتی والالاکٹ سیٹ پسنا تھا۔ بالوں کی چٹیا گوندھ کر ہا تمیں جانب سینے پر ڈال کی تھی۔ چٹیا میں بھی سفید و بیٹس بھی ہوئی میں۔ ملکا سمامیک آپ کے سفید نازک سے اسٹرپ والے جوتے پہنے وہ مشرقی حسن کا پیکرد کھائی دے رہی

"ایشال! تم تیار نہیں ہوئیں ابھی تک؟" فرمال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ "دور الکا مال میں "ارشال امار اللہ میں ا

''میں بالکل تیار ہوں۔''ایشال اپنا دوپٹا سرپر سیٹ کرتے ہوئے اس کی جانب گھوم کر ہوئی۔ ''شادی کے لیے۔'' فریال شرارت سے بولی۔ ''جی نہیں' میران سے ملنہ کے لیے' ہوری

" کی شیں ممانوں سے ملنے کے لیے 'شادی فائل ایکزامزے پہلے شیں کروں گی میں۔"وہ تیزی سے بولی۔

"اس کافیملہ توامی "ابو کریں کے نا "ایگر امز شادی کے بعد بھی دیے جاسکتے ہیں۔" فریال نے آرام سے کما۔

" شادی تو خود ایک ایگرام ہے اور حمیس بری طلای ہے میری شادی کی ... خودتو آرام ہے اسٹرزکر اللہ میرے بیچے ہاتھ دھو کر پڑگئی ہو۔ "ایشال نے مطلی ہے اس دیکھتے ہوئے کہا۔
" تم دونوں کرے میں تھی کیا کر رہی ہو باہر آؤ میمان آگئے ہیں 'باہر آؤ فورا"۔ "ای وقت صباحت

مہمان آگئے ہیں 'باہر آؤ فورا"۔"ای وقت صباحت کمرے میں آئیں اور انہیں مہمانوں کی آمد کی اطلاع دینے کے ساتھ ہی باہر آنے کا کمہ کرتیزی سے واپس چلی گئیں۔

" چکتے "مہمانوں سے ملئے" فریال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے دروا زے کی جانب اشارہ کرکے ایشال کو چلنے کے لیے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہرنگل گئی۔ فریال بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔

2016 755124 3016

"وہ بہت غصے میں ہے۔" رائمہ نے فرجاد حسین کو الیں ایم الیں کیا تو فرجاد حسین اس کا ٹیکسٹ پڑھ کر بے چین ہو کیا۔ "مجصبات كرنى بايثال سے كوئى تركيب نكالو-" فرجاد حسين في السيجوالي فيكست كيا عصروصف

بعدراتمه في اوك الخواب وا-" بھابھی! اٹنے سارے تخائف لانے کی کیا ضرورت محى بهت تكلف كيا آب في ماحتان کے لائے ہوئے تحا نف ممکی مضائی اور فروٹس کی طرف اشاره كرتے ہوئے بوليں۔

" یہ تکلف نہیں ہے ہاری محبت کی بے تکلفی ے اور ہم اے اکلوتے بیٹے کی شادی کی بات کرنے پ کے گفر آئے ہیں توبیا اہتمام تو ضروری تھا تا؟" صائمه مسكراتي ہوئے اینائیت بھرے کہج میں پولیس تود سب خوش دلی سے مسکرانے۔

"الله بمارے بحول کے نصیب اچھے کرے۔"محم ظفراحسان في دعاني-

اتن دريس ايشال عائے كي ثرالى ليے ويكر لوا زات ے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور سنجیدگ سے آکر صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرمال نے سب کوجائے پیش کی۔ "ایشال! ہم پہلی بار آپ کے کمر آئے ہیں آپ ہمیں اپنا گھر نہیں دکھائیں گی ؟" رائمہ نے پر تکلف عائے کے اہتمام سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایشال

"ایشال! بیٹالے جاؤانہیں اپنا گھرد کھاؤ 'اپنا کمرہ

"جىاى!" دەمسراتى بوت كىرى بوكى-" آپ بھی آجا کیں فرجاد بھائی! آپ براوں میں بیٹھ كركياكرين مح النيس بات كرنے ديں "آپ آئيں بم انكل كأكمر ويكيت بي-" رائمه في وانسته فرجاد حسین کابازد پکڑ کرا تھاتے ہوئے کہا۔

'' فرجاد حسین کووہاں سے اٹھنے کاموقع چاہیے تھا جو یا آسانی مل کیا تھاسووہ بھی اٹھر کھڑا ہوا اور رائمہ''

آوازيس بول ربي تفي-" اس كاعشق سياتها نا جبجي تووه شريفانه طري<u>ق س</u> اپے پیرنٹس کورشتے کی بات کرنے لایا ہے۔" فریال نے فرتیج میں ہے جوس کا ڈبا نکالتے ہوئے کماتو جھلا کر

وتم توبس رہے ہی دو اسے میرے بارے میں معلوم تفااور یہ بھی کے اس کے بیر تنس میرارشتہ مانکناچاہے ہیں اس کے لیے 'پھراے وہ چھچھوری حرکت كرنے كى كيا ضرورت تھي ؟ اور پہلے تو مجھى وہ مجھے یونیورٹی کے راستے میں دکھائی سیس دیا تھا۔ اجانك سے آگيااور پر پوز كرنے كودون بعدائي فيلى کے ساتھ یہاں آگیا۔ سب معلوم تھااسے بھروہ تھٹیا حرکت کیول کی فرجاد حسین نے؟"

" صرف آپ کود مکھنے اور آپ کی اس رہنے کے لیے رضا مندی جانے کے لیے بھائی جان کو آپ کا تعاقب كرنايرا الكونك آب كے بير مش فرجاد فيائي ك اور آب كى ملا قات كى بات اس وقت الل دى تقى اور بھائی ننیں جائے تھے کہ آپ محض اپنے پیرنش ک وجہ سے فادر کی دوستی کی وجہ سے بیر رشتہ قبول کر لیں وہ چاہتے تھے کہ اس رشتے میں آپ کی مرضی اور يبند بهي شامل هو-"

رائمه ادهری آیی تھی اور ان دونوں کی باتیں س كررهم كبح مين تفصيل سے اس نے ساري بات اس کے کوش کزار کردی۔

"اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی لڑی کو رائے میں روك كرير يوزكرنے سے لڑكى كى مرضى اور يسندار كے کے حق میں ہو جاتی ہے؟معاف سیجئے گایہ نمایت غیر مهذب طریقہ ہے کئی لڑی کو پر پوز کرتے کا اور ایک ویل ایجو کیٹلہ مخص جب ای چھوٹی حرکت کریا ہے تو وہ اپنا انہج 'وہیج کر لیتا ہے میرے جیسی لڑی کی نظر میں۔" ایشال نے نمایت سنجیدگی سے جواب ریا اور چائے کا اہتمام کرنے گی۔

فریال اور رائمہ نے ایک دوسرے کو فکر مندی ے دیکھااور ڈرائنگ روم من حلی آئیں

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ے رشتہ جو ڑنے ہے انکار کرتی ہوں۔ ویسے تو شاید میں" ہاں"کروی کیونکہ ہم بیٹیاں اینے ماں باپ کے فیصلوں کو قبول کرتی ہیں ہمیشہ الیکین آپ کو شاید اپنے ماں باپ کی پسند بران کی زبان سے کئی گئی میری تعربیف قین نہیں تفاجیمی آپ سڑک پر میرارات روکنے علے آئے اور مجھے آئی لویو بول کر پر یوزکر کے آپ میرا مزاج میراکردار چیک کررہ تھ پر کھ رہے تھے۔ کہ میں کیسی لڑکی ہوں ؟ اگر اس رشتے کے حوالے ہے ملتے تو حوالہ بھی دیتے مگر نہیں ... آپ نے سڑک چھاپ عاشق والی حرکت کی جس سے صاف ظاہرے ب بھے چیک کر رہے تھے کہ میں آپ کے " بروبوزل" کے جال میں مچنستی ہوں کہ نہیں؟ جو تک مِن آپ کے طے کو معیار پر بوری اتری الذا آپ یماں رشتہ لے کرچلے آئے۔ اگر آپ کے مزاج و معیار پر بوری نہ اتر تی تو آپ اس رشتے سے پہلے ہی انکار کردیے اور اپنے گھروالوں کے سامنے میرے کردار کی دھیال بھیرتے 'مجھے رہ جیکٹ کردیے۔" ایٹال سیاٹ اور عصلے کہے میں بولتی چلی گئی۔ ايثال سيأث إور عنو فرجاد حسین شرمندگ سے تظریں جھکائے ہے گیا۔ "ميرايه مزاح نهيس ہے ايشال إيس لؤي كي عزت كرنا جانيا ہوں صرف آپ كو آپ كى مرضى ہے اپنى زندگی میں شامل ہوتے دیکھنا جاہتا تھا۔ آپ کو تو میں پہلے ہی پیند کر چکا تھا آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کی تعریف سن کرید. آپ کا پیچها کسی غلط نیت یا مقصد سے نہیں کیا تھا۔ رائمہ اور فرمال کوعلم تھاکہ میں آپ ے بات کرنے کے لیے آپ سے مل رہا ہوں ان فیکٹ آپ کی بس فریال نے ہی جھے آپ کے پونیورشی روث اور ٹائمنگ کا بتایا تھا اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ وہ جانتی تھیں تے میں آپ کو بیند ئى ئىسى كرنابكك آپ سے پيار بھي كرنا ہوں اور اسس پار کرنے والے انسان کی ہملپ کرنا اچھالگا تھا۔ بس میری ناوانی نے آپ کو مجھ سے بد گمان کردیا ہے اور آج کی بید ملاقات بھی فرمال کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے انہوں نے ہی آپ کے پیرنٹس کو میرے یہاں

فریال اور ایشال کے ساتھ وہاں سے اور سیرھیاں جرهتا ہوا آگیا۔ان کا کھربت سلقے سے سجا ہوا تھا۔ ہر چزسلیقے ' قرینے سے کمرے میں سیٹ کی گئی تھی۔ ایٹال کو سمجھ میں آرہاتھاکہ گھردِ کھانے کے بہانے سے رائمہنے فرجاد تحسین کے ملئے کاموقع بنایا فغا۔اس بر اسے اور غصہ آرہاتھا۔ فرجاد حسین سے موقع ضائع نہیں كرياجا بتا تفا-رائم اور فريال كو آيس من باتن كرت و کھھ کر فورا "انشال کے قریب آکرانے مخاطب کیا۔ "بيلوئيسي آپ؟"

بت عصے میں ہوں۔" ایشال نے خشمگیں

"واہ!اس سادگی یہ کون نہ مرجائے اے خدا؟" ہم مرمے ہیں آپ کی سادگی ہے۔" فرجاد حسین نے اس دل کش سرایے کو نگاہوں میں سموتے ہوئے

"آب كے كروالے آپ كارشتہ لے كرتو آنے والے تضامارے كم يحرآب كوفيلميانه عاشقانه اور عامیانه میروبننے کی کیا ضرورت مھی ؟"وه سیاف اور مرد کہج میں جرح کررہی تھی۔ رائمہ نے قریال کوان کے پاس جانے سے روک دیا تھا اور وہ دونوں کمرے

"دراصل میں آپ سے مل کر آپ کی رائے جانا چاہتا تھا۔" فرجاد حسین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ "اور اس کے لیے آپ کوبیہ طریقہ ٹھیک لگا؟ تعجب

' ''می 'ایانے آپ کی تعریفیں کر کرے میرے اندر آپ سے ملنے کا شغیاق پیدا کردیا تھا اور ساتھ میں بیہ بھی کمہ دیا تفاکے آتے بیر تش شادی سے پہلے میرااور آپ کالمناپند نہیں ٹریں گے اس لیے مجھے آپ کو يونيورشى سے واپسى ير ملتے اور بات كرنے كايمي طريقه مناسب لگا۔" فرجاد تحسین نے سجیدگی سے ساری سيائى بتادى-

" اور آپ کے اس طریقے کی وجہ سے میں آپ

2016 755 126 3 5 5 8

" شرط بہے کہ آپ آج کے بعد اس کم کارخ میں کریں گئے نہ ہی جھے سے دوبارہ ملنے یا میرا راستہ رو کنے کی کوشش کریں گے 'یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔" ایثال نے سجیدگی سے اسے سزائے موت سناتے ہوئے بے دم ساکردیا تھا۔

" مرنا ہی ہے تو آپ کے ہاتھوں مرنا پند كروں گا۔" فرجاد حسین نے اس کے چرے کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔

ابھی خاموش رہنا تھا گر اظہار کر ڈالا جو تھا وشوار اس کو اور بھی وشوار کر ڈالا " وشوار تو خیر نہیں تھا فرجاد بھائی !اور نہے استے مایوس نہ ہوں۔" فرجاد حسین نے شعر بردها تو فریال فے ان کے پاس آتے ہوئے کما۔ رائمہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔

"اب میں مجھی کہ تم ای ابو کواور مجھے قائل کرنے کے لیے استے ولا کل کیوں پیش کررہی تھیں۔"ایشال نے فرمال کو ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے خفکی سے كماتوده مسكراتي موع كندهما چكاكربولي-و ال تواس ميس غلط كياب ؟"

منظم بہے کہ جب گھریہ ملنے کے لیے راضي کرنا ہی تھا تو اسیں با ہر کارات و کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ، عقل سے کام نہیں کے سکتی تھیں اگر اُن کی عقل بعشق کی ٹی بندھی تھی تو تم کو تجھے سوچنا چاہیے تھا تا ؟ خرج محصاتو أن كى اس حركت سے كوئى فرق نهيں براا البنة أن كالينااميج خراب مواب فسيف اميريش از وری بید امپریش -"ایشال نے فرمال کو کھری کھری سناتے ہوئے آخری جملہ فرجاد حسین کو دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا اور ایک شعلہ بار نگاہ ہے اے خاکستر کرتی تیزی سے وہاں ہے نیچے چلی گئی تھی وہ متنوں ہے بسی اور فکرمندی سے ایک دوسرے کود می کررہ گئے۔

ووای ابو توایک دو دن میں ہاں کردیں سے امجاد انکل کو اور وہ دوڑے چلے آئیں کے انگو تھی پہنانے اور

آنے ر آمادہ کیا تھانا۔" ''اُوہ! اُوبہ آب تنیوں کی ملی محکت ہے۔''ایشال نے فرجاد حسين كودهيم لهج ميس سارى حقيقت جان كر این استجمی پر سرینتے ہوئے طنزیہ کہے میں کہا۔ "الیی بات نہیں ہے۔" فرجاد حسین نری سے

"جیسی بھی بات ہے مجھے نہیں کرنی آپ جیسے شکی مرد کے ساتھ شادی - بتادیجئے گااہے کھروالوں کو بھی اور اینے قیمتی تحا كف بھی لے جائے گاواليس میں اليي رشوت سے امپريس نہيں ہونے والى-"ايشال في دو توك ليج من جواب ديا-

"الييال! من مانيا مول مجھ سے غلطي موكى ہے ميں معانی انگناہوں۔"فرجاد حسین نے بے کل ہو کر کما۔ «فلطی-"ایشال نے بھنویں سکیٹر کراس کی وجیمہ صورت کو دیکھتے ہوئے رکھائی سے پر سیاٹ کہج میں

و غلطی بے دھیانی میں مجھولے ہے ہوتی ہے جبکہ پ نے یہ ناکک با قاعدہ بلان کر کے کیا تھا نا۔ سوچ مجھ کرمیرا پیچھاکیا تھا آپ نے۔ یہ غلظی نہیں تھی جرم تفاجس کی معانی آپ ٹونہیں کے گ '' پلیز'انتی سُنگدل مت بنیں۔ میں مان رہا ہوں تا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی محبت میں انسان اپنی سدیدھ ر بہ سے مسلم میں میں ہوتی اور کھو بیٹھتا ہے اسے مسیح غلط سے زیادہ 'ول کی خوشی اور چاہ پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ میں بھی دیوا تھی میں جذبات کی رومیں بمہ گیاتھا آپ سے طفے کے لیے بے تاب ہورہا تھا۔اپنے جذبات سے آپ کو آگاہ کرنا جاہتا تھا۔ محبت دل سے سوچی ہے عقل سے نہیں اس لیے

اسے معانی دے دیم جا ہے۔" فرجاد حسین نے بے كلوب چين ہو كر ملتجى لتبتح ميں كما۔ "معافی آپ کوایک شرط پر ملے گ-"ایشال اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولی۔ " مجھے منظور ہے۔"وہ فوراسبولا۔

"ہاں بولیئے۔"

رہتاہے اس سے ملن کے مواقع ڈھونڈ تاہے بہانے تلاش كرياب-الجه بصلى عاقل الغاور قابل انسان کی عقل پر عشق کا بردہ پر جا آ ہے کو اے سوائے محبوب کے کچھ دکھائی تہیں دیتا۔ پیار میں چھوٹی چھوٹی بے و توفیاں اور معمولی سی چوریاں ہو جاتی ہیں غلطیال بھی سرزد ہوجاتی ہیں اس کامطلب پیر تھوڑی ہے کہ ہم عاشق کو نامراد و نا ہجار کہنے لکیں اس کے خلوص پر فکی کریں 'اس کے جذبے کی سجائی و صدافت بریقین بی نه کریں 'اچھے بھلے انسان کو بیار کے جرم میں جیتے جی بھالی کی سراسنادیں اوروہ ماعمر سولی یہ افکارے نہ موت کے نہ رہائی ۔۔ نئیں یار ' ایبائے حس لوگ کرتے ہیں تم تو بہت احساس والی' محبت بمرا دل رکھنے والی اڑھی ہو تم سے ظلم نہ کرد اس مبت پرجو فرجاد بھائی کو تم ہے۔" "توبہ ہے فری اب بس کردو لگتاہے کوئی بہت ہی رومان على تأول يوره لراب تم فيا جر اللفن كااراده ب جو محبت محبت کی کردان کیے جارہی ہو۔"ایشال نے اس كے سامنے اقاعدہ اتھ جو ڈکر كماتوں بنس يوى-ودبال لصنے كااراده ہے اور اس ناول كانام ر كھوں كى "

''عشق والالو۔'' ''اچھابس اب سوجاؤ رات بہت ہو گئی ہے۔'' ایٹال نے دانت پیس لیے اور تکمیہ اٹھا کراپنے سرپر رکھ لیا' ماکہ فریال کی کوئی بات اب اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ فریال نے بھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے سونے کی ٹھانی اور لائٹ آف کرکے اپنے بیڈیر 'آئی۔'

000

"ای ! ایشال شادی نهیں کرے گی۔" اگلے دن فریال نے صباحت کو سبزی کاشنے دیکھ کر ان کے پاس بیضتے ہوئے کہا۔ "شادی نہیں کرے گی تو کیا ہمارے سینے پہ مونگ ولے گی؟" انگوشا لگوانے" فریال کمرے میں آئی تواہے اپنے ہاتھوں کی کلینز نگ کرتے دیکھ کر کما۔وہ اسے ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوئے۔ " میں نہ تو انگوشی پہنوں گی نہ ہی انگوشا لگاؤں گی۔"

" چلونہ سہی دستخط کرویٹا نکاح تاھے پر 'رونمائی میں کنگن پہن لیمنا۔ میں فرجاد بھائی ہے کمہ دول گی کے آپ ایشال کو کنگن اور گولڈ کالاکٹ گفٹ بیجئے گااسے بہت پیند ہے۔" فریال نے ڈریٹنگ ٹیبل کے پاس آ کر اسے دیکھتے شوخ و شریر کہتے میں کہا تو وہ تنگ کر ہوئی۔

مند رود مورک دورکیاتم خود کموگ ان سے؟" فرمال نے اسے مزید پایا۔

''''ان ہے کہتی ہے میری جو تی۔'' ''کہ ہو ہی نہ دے کہیں 'تمہاری طرح اسے بھی زبان لگ کی تو بے چارے فرجاد بھائی تو رہ جا تیں گے کنوارے ۔'' فریال نے افسوس کرنے والے انداز میں کیا۔

بندگرن (28)

ومطلب مقلى الكاح ماشادى دو مي ؟" "بال-"مباحت في سبرى الفاكر يجن كارخ كيا. " لُو تَبِعِي ايشال ظفر! تمهاري دال نهيس كلنے والي " فرجاد بھائی شادی کے زردے ' پلاؤ ' قورمے ' روسٹ بنواكرى يهاب عليس ك-"فريال في مسكرات ہوئے زراب کمااوروہاں سے اٹھ گئے۔

"تمهارے ابونے تمهارے بھائیوں سے مشورے کے بعد فرجاد کے والد کواس رشتے کے لیے ہال کردی ہاورا گلے جمعہ کو آرے ہیںوہ نکاح کے لیے ہوسک ہے رخصتی کا فیصلہ بھی وہ دو جارون میں کرلیں۔" مباحث في الشال اور فريال كم مشترك ممر عيس ا كريه خردى تحى جس في ايشال ك مل ميس المروكي اور بے چینی بحردی و "ال " کیے کرے اس ریقین كركيج فرجاد حين فاس كم مراكراس مويدوو كركما تفااور جواس كي مروالول كاس كبار عيس مثبت اوراجھی رائے تھی اے سامنے رکھ کر؟ یا "عال" كروب فرجاد حسين كااسے راہ چلتے سرك بر پيجھا كرت بوئ بربوزكرت كوجوازينا كراس كم اور الي كروالول ع مائداس حركت كالكشاف كر كے اے سب كے سامنے شرمسار كر كے ؟ اس كى فطرت اور مزاج ايبانهيس تفاكه وه كمي كوشرمنده و شرمسار کرے یا کسی کواس کے اپنوں کی نظروں میں

"تم رائی کو بیا ژبنار بی ہوایثال!ساٹھ ستربرس کی عمرمیں بھی آگر انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے ناتو مین ایجرزوالی حرکتیں کر تاہے اور فرجاد حسین کی عمرتو ابھی خواب دیکھنے اور محبت کوپانے کی ہر ممکن کو شش كرنے كى ہے ... محبت ميں ہوجا آئے ايا۔ يد محبت ہی ہے جوانسان کواتنا ہے خود کردیتی ہے اس کی اتنی بری سزادوگی انہیں تم۔" فرال نے اسے مزید ہاتیں سنا کراس کی سوچوں اور زہن کو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ سوچوں میں کم جیٹھی تھی کہ اس کے فون کی بیل بجی

ومونك ماش كالويما فهيس البنته شادى كرف كامود نہیں لگ رہااس کا۔" فریال نے کھیرا کاشتے ہوئے

و شادی اس کامود و کھے کر نہیں کریں ہے ہم عموقع وكيه كركري مح معجمان است كمباب كسمام كوتي الني سيدهني بات نه كريے بهم سب بهت خوش بين اس شتے ہے 'اتنے امیر کھر کی بہوہے کی سسرال کا ابنا برنس ہے مل او زکی بھو بنتا اس کی خوش بختی ہوگ۔ لوگ و ترسے ہیں ایسے اچھے کمراور برے لیے" ماحت نيز مجيم كما-

" آب تھیک کمہ رہی ہیں ای اجھے بھی فرجاد بھائی اوران کی فیلی بت پند آئی ہے اور میری توول سے وعا ے کہ شالی شادی جلد فرجاد بھائی سے ہوجائے۔" " آمن الله في حالاتواليابي موكا-"صاحت في قدرے زم مج میں لیمن سے کہا۔

" میں توایشال کی بردھائی کے خیال سے کمہ رہی تھی کہیں وہ امتحانات ہے پہلے شادی طےیانے پر اپنا مودن فراب كرك أب توجانتي بن الت يرفض كا كتنا شوق ہے۔" فرمال نے ڈرتے ڈرتے کما لو صاحت آیک نظراس بر ڈال کرددیاں اے میں لگ ئين اورائي مخصوص دو توك ليجي مين كويا موسس وولوكيال شادى كي بعد بهي اين تعليم ممل كرفي بي مریاں موں کے اس کے سسرال والوں کو اس میں ایشال بھی کرلے گی اس کے سسرال والوں کو اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنا نہیں تھاتم نے صائمہ بھابھی کمہ رہی تھیں کہ آپ آجہاں کریں ہم کل بارات کے کر آجا تیں گے۔وہ تو ا ماولی ہوئی جا ربی تھیں ایٹال کو انگو تھی پہنانے اور شادی کی ماریخ لينے كے ليے بيرتو بم نے بى رسائ كھ وقت أنك ليا ہے سوچنے کے لیے کہ اسکتے ہدنہ سمجھیں کہ ہم لوگ تو ان کی طرف سے رشتہ مائے جانے کے منتظر تھے ۔اوھرانہوں نے بات کی اور ادھرہم نے بال کردی۔ اب ایک آدھ دن میں تمہارے ابوامحاد معانی کو فون کر کے رشتہ تبول کرنے کی خبردے دیں گے انہیں پھر جیساوہ لوگ کہیں گے دیسا کرکیں گے۔"

رائمہ نے اے کال کی تھی۔اس نے رسمی سلام دعا 📑 تاضیح کیا ہے؟غلط کیا ہے؟ بردا زعم ہو تاہے محبت پر مب مفروض من ابت كرد بي ساري غلطيال معاف کرالے گی 'سارے قلع فنے کرالے گی ۔۔ بیہ نہیں سوچتی کے آگر بنیاد میں ذرائی نادانی ' ذرائی کم عقلی ' بے بقین ' آنیائش اور بے اعتباری کی آینٹ چن وی جائے تو ممارت کھڑی نہیں ہویائے گی اگر کھڑی ہو بمی منی تو ریت کی دیوار ثابت ہو گی بل بھر میں نین بوس موجائے گ۔ فرجاد بھائی کوان کی محبت نے رد کیا ب توانهیں احساس مواہے کہ محبت ملے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا طریقہ جوانہوں نے اپنایا تھادہ نه صرف غلط تفا بلكه بجيانه اوراحتقانه بهي تفا-وه بهت شرمنده بن تم سے بھی اور اینے آپ سے بھی کہ محبت محی کی کر حرکتیں اچھی نہیں کیں۔اب اعتبار دلا نمیں و کسے والا کس تم کووہ کہ تم سے کی محبت کرتے ہیں ان ے من میں کوئی کھوٹ نہیں تھا 'ے' نہ ہو سکتا --"رائم يولتي جلي عي-

و آب اور فرمال مل كر محبت مي يي ايج دي كرربي میں کیا؟ "ایشال نے کمہ بی دیا تووہ بس کر بولی-"جب حمهيس فرجاد بھائي سے بيار موجائے گاتا؟ ت تم بھی ایسی بی باتیں کروگ

"اخھاجی!"وہ دھیرے ہے ہیں۔

" بان ایشال! بلیزمعاف کردو تا بھائی جان کو ... بیا ر محبت میں ہوجا تاہے ایسا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح افلاطون تھوڑی ہو گاہے ہرچز' ہرجذبے ' ہراحساس کا مرمر يملوت جائزه لے كر افع نقصان كا تخمينه لكاكر ا وومرے کے ول کا پوسٹ مارٹم کرے عمل کرنے والا - فرجاد بھائی نے تہرارے عشق میں تمہارا پیجھا کیا تھا۔" رائمہ نے نرم مگر شجیرہ کہے میں کماتووہ ہوئی۔ "جی نہیں" آپ کے بھائی جان مجھے میرے کردار كويركار بعض جيك كررب تفي كهين كس سوج وكردارى الك مول-"

« نهیس ایشال!وه تو تمهاری تصویر دیکھ کرہی تمہیں بند کر چکے تھے۔اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے ۔انہیں اینے پیرنٹس کی پند اور تعریف وانتخاب پر

"میرائیل تمبرآپ کو فریال نے دیا ہے؟" وونهيس فرجاد بهائي في ويا تقا-" رائمه في تايا-"ان کے پاس میراسل نمبرکمال سے آیا ؟"وہ حيران ره کئ-

"جہاں سے آپ کا پاران کے مل میں آگیا سل نمبر بھی آگیا۔" رائمہ نے مسکراتے ہوئے کماتو وہ حياآ ميز كوفت مين جتلا مو كربولي-

"اچھاالیاکردے ہیں آپ کے فرجاد تھائی؟" "منمازادا كررب بن-"رائمه\_فيجواب ديا-" برى بات ہے " تا محرم لڑكى كو سوك ير روكتے ہيں اظهار محبت كرتے بيں بربوز كرتے بيں اور پھر نمازيں بھی رہے ہیں۔"ایشال نے طنوبہ کتے میں کمااس مے لبح كاطنزراتمه كوغصه دلاكميا كمربت ضبطت بولى-'' نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے گرپانچ وفت کی اب پڑھنے لگے ہیں کہتے ہیں غلطی مرزد ہو گئی 'گناہ کمالیا' انجانے میں ایشال کی پریشانی کاسب بن گیاجب بی اللہ ے معافی مانگ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ایشال کو بھی پانا چاہتا ہوں۔اس کی دلی خوشی اور رضامندی۔" "سب کھ توطے ہوچکا ہے رائمہ جی!"ایشال نے

" بھائی کے پاس تمہارا سیل نمبر بھی کب ہے ہے لیکن انہوں نے چاہتے ہوئے جھی حمہیں کال نہیں کی كه كهير تم برانه مناجاؤ 'ناراض نه مو جاؤ- "رائمه نے سنجیدگی سے کہا وہ فرجاد حسین کی شان میں تصیدے میں میں کربے زار ہوتی جا یہی تھی۔ جے د کچھواس کے حمن گارہا تھا۔اس کی تعریفوں کے بل باندھ رہاتھاجس ہےوہ چڑتی جارہی تھی۔ ''اچھا!''ایشال بس اتناہی بولی۔

" ہاں ایشال ! محبت ایسی ہی یا گل ہوتی ہے۔ تا ادانيان كراتي ب- التحصي بحل بالغ عقل منداور يرم مع لکھے انسان کی بیمقتل پر پھرربڑ جائے ہیں۔ **آ تکھوں** پر نشق میں تادانی کی پٹی برندرہ جاتی ہے۔ سمجھ ہی خمیں

روک کر "لوبو" کتے ہوئے آتے جاتے کتے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس لڑی کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں کی بیٹی بنائیں گئے 'یہ خیال نہیں آیا آپ کے بھائی کو ہاں جب میں نے انہیں ان کی اس حرکت پر غلط کہ دیا تو وہ اپنے کردار کی اپنے جذبے کی صدافت اور صفائی چش کرنے گئے۔'' جذبے کی صدافت اور صفائی چش کرنے گئے۔'' منتم سیجے کہ رہی ہوایشال!" رائمہ نے دھم آواز میں کہا۔

سن المرائم می اگر آپ کی غلطی یا غلط حرکت کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے 'کسی کی نظموں میں نہ آسکے تو اس کا بیر ہر کز مطلب نہیں ہو آکہ وہ غلطی 'غلطی منسیں ہو آگہ وہ غلطی 'غلطی نہیں ہو تا کہ وہ غلطی 'غلطی منسیں ہوتی۔"ایثال نے سنجیدگی سے جواب ویا۔ 'میں ہوتی۔ ''ایثال نے سنجیدگی سے جواب ویا۔ ''ایثال نے سنجیدگی ہے جواب ویا۔ ''

غلطی پر پچھتارہے ہیں۔" دفاطیوں پر پچھتانا نہیں چاہیے بلکہ ان سے سیق سیکھنا چاہیے۔"ایٹال نے سنجیدگی سے کھاتو وہ پوچھنے

و متم شادی ہے انکار تو نہیں کردگی تا؟" "میں اتنے سارے لوگوں کی خوشی خراب نہیں کر حتی خاص کر اپنے پیرنٹس کی۔والدین ابنی ادلاد کے لیے بیشہ اچھا سوچتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرتے ہیں اللہ پاک میرے والدین کو اپنے اس فیصلے سے تجی اور حقیقی خوشی نصیب کرے۔" ایٹال نے سنجیدگی سے جواب

ود آمر ا

"اوکے میری نماز کا وقت نکل رہاہے قضا ہونے سے پہلے اوا کر لوں۔"ایثال نے وال کلاک پر وقت و مکھتے ہوئے کہا۔

"الله حافظ-"رائمہ نے کہااور کال منقطع کردی"الله حافظ-"رائمہ نے کہااور کال منقطع کردی"الله بھی بسٹر" کس سے بات ہو رہی تھی؟"
فرجاد خسین نماز کی ادائیگی کے بعد لاؤنج میں چلا آیا اور
رائمہ کوسیل فون پر اللہ حافظ کہتے من کر پوچھادائمہ کوسیل فون پر اللہ حافظ کہتے من کر پوچھادائمہ کوسیل فون پر اللہ حافظ کہتے من کر پوچھادائمہ کوسیل فون پر اللہ حافظ کہتے من کر پوچھا-

پورا بحروسا تھا۔ وہ تو تمہاری دلی مرضی جانا جاہے تصدتواس لیے تم سے ملنے کوبے باب وب قرار ہو رہے تھے جب کوئی راستہ نہیں سوجھاتو تمہیں راستے میں روک کر محبت کا اظہار کر دیا اب بیار میں اتنی سی خلطی تو معاف کی جاسکتی ہے ناایشال!"

رائمہ نے بھائی کی و کالت اور دفاع کرتے ہوئے کما توایشال یولی۔

'' پیارانہوں نے مجھ سے کیا ہے میں نے ان سے آمیں کیا۔''

ور تہیں کیا تو کرنے لگوگی دیکھ لیما ان کی محبت تہیں ان سے محبت کرنے پر مجبور کردے گی۔ اور ایشال انم فرجاد ہوائی کو تھکرا کر بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ کیونکہ تجی محبت اور اچھی قسمت باربار مہوان نہیں ہوتی۔ فرجاد ہوائی کورشتوں کی اہمیت اور فرائض سب کا ہم سے زیادہ سمجھ اور احساس ہے اور وہ نبھانا بھی جانے ہیں۔ تہمیں بھی بہت جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا۔" رائمہ نے تیزی سے سپاٹ احساس ہو جائے گا۔" رائمہ نے تیزی سے سپاٹ اجید میں کری برقرار نہ رکھ سکی جیے ایشال بھی محسوس کردہی تھی۔

" رائمہ جی ایس اتن ناسمجھ نہیں ہوں کہ کئی کے ظوم اور پیار کو سمجھ نہ سکوں میری جگہ آگر آپ بھی ہوتیں تو فرجاد صاحب کی اس حرکت پر ایسا ہی ری ایک کرتیں جیسا میں نے کیا۔ ہم یا نہیں کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ ہم سے آگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو دو سرے تی جائے ہی ہمیں معاف کردیں 'ہماری دلیل اور جواز قبول کرلیں سب چزیں وقت لیتی ہیں 'مگر بمتر ہوتی جائی ہیں اور جن چزول کو تھک نہیں ہوتا ہو آان کو وقت بھی تھیک نہیں کر سکا۔ مگر انسان بہت ہے موب نہیں سوچتا کو وقت بھی تھیک نہیں کر سکا۔ مگر انسان بہت ہے موب نہیں سوچتا کو وقت بھی تھیک نہیں کر سکا۔ مگر انسان بہت ہے میں سوچتا کو وقت بھی تھی اور غلطی کرتے ہوئے نہیں سوچتا کی سات فورا" معاف کر قبار ہا جائے ۔۔ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کہ لوگ ایسی جرکتیں کرتے ہوئے کہ لوگ ایسی جرکتیں کرتے ہوئے کہ لوگ ایسی جارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں بارے میں دو سرے لوگ کیا سوچیں گے ؟ راہے میں

2016 75 (3) W. S. COM

" حد کرتی ہوتم بھی۔" فرجاد حسین نے تاسف سے نفی میں سملایا۔وہ ان کی شکل دیکھ کرہنس پڑی۔

000

''میں انکار نہیں کر عتی کیونکہ بیہ رشتہ میرے ال باپ کی پہند ہے سب خوش ہیں۔ فرجاد حسین انکار نہیں کریں گے 'کیونکہ بقول ان کے وہ جھے ہیار کرتے ہیں اور آگر میرے کئے پر انہوں نے انکار کر بھی دیا تو جانتی ہو ایشال ظفر کہ کیا ہو گا؟''اس کے ول نے سوال کیا۔

سے سوال لیا۔

دوسی ختم ہوجائے گ۔ فرجاد حسین کے گروائے ان

دوسی ختم ہوجائے گ۔ فرجاد حسین کے گروائے ان

فرجاد حسین کولعیٰ طعن کریں گے کہ پہلے رشتہ لے کر

قرجاد حسین کولعیٰ طعن کریں گے کہ پہلے رشتہ لے کر

قرجاد حسین کولعیٰ طعن کریں گے کہ پہلے رشتہ لے کر

اگئے ہم نے قبول کرلیا توانہوں نے انکار کر کے ہماری

لیم آیا تھا وہ مسلس وہ تی ایشال کو سمجھایا تو وہ بری

میں آیا تھا وہ مسلس وہ تی ابھی کا شکار تھی۔ اس پر ہر

مفائیاں پیش کرتا 'اس کی حمایت میں زمین آمہان کے

مفائیاں پیش کرتا 'اس کی حمایت میں زمین آمہان کے

مفائیاں پیش کرتا 'اس کی حمایت میں زمین آمہان کے

مفائیاں پیش کرتا 'اس کی حمایت میں زمین آمہان کے

مفائیاں پیش کرتا 'اس کی حمایت میں انتشار اور

میں جمالہ ہو رہا تھا۔ اس کی اس ذہنی البحن 'انتشار اور

کو مشار کا اندازہ اس کے چرے پر پھلی سنجیدگ ' بے

ناری اور بے چینی سے صاف دگایا جا سکی تھا۔

زاری اور بے چینی سے صاف دگایا جا سکی تھا۔

زاری اور بے چینی سے صاف دگایا جا سکی تھا۔

زاری اور بے چینی سے صاف دگایا جا سکی تھا۔

زاری اور بے چینی سے صاف دگایا جا سکی تھا۔

میں بیٹھے دیکھاتو وہاں آگر اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے کے

میں بیٹھے دیکھاتو وہاں آگر اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے

میں بیٹھے دیکھاتو وہاں آگر اس کی اتری ہوئی شکل دیکھتے

ہوئے پوچھا۔
'' کچھ نہیں۔''وہ چونک کران کود کھے کربولی۔
'' دیکھ رہی ہول جس دن سے فرجاد کی فیملی ہمارے گھرسے ہو کر گئی ہے تم نے مرے جیسا سوگ ڈال رکھا ہے بات کیا ہے آخر کیا تم کسی اور کوپند کرتی ہو ؟'' صاحت کے اس سوال نے ایشال کے چودہ طبق روشن کرویے۔فریال چائے کا کپ لیے ادھری آرہی

" بی الحجمی طرح کلاس لی ہے میں نے اس کی وہ ہو آئی کون ہے میں نے اس کی وہ ہو آئی کون ہے میں نے اس کی وہ ہو آئی کون ہے میں نے والی۔" رائمہ نے جان بوجھ کر عصیلے انداز میں جھوٹ بولا تھا۔ فرجاد حسین بریشان ہو گیا۔

"خریت؟" فرجاد حسین نے صوفے یہ منتھتے ہوئے

''رائمہ آپاگل ہوئی ہو کیا؟کیا کہاہے اس کو؟'' ''بی کہ میرے بھائی کو ٹھکرا کربہت پچھتاؤگ۔'' ''داٹ؟ یہ کیا 'کیا تم نے؟ میری جان لوگی کیا؟'' فرجاد حسین نے تزب کرمضطرب ہو کر کہا۔ ''دہ پہلے ہی غصے میں تھی تم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے رائم ا

یہ میں ہوتا بھائی! ڈونٹ وری۔" رائمہنے اللہ سے کمااوراپے مویائل فون پریٹن پریس کرنے

"میری جان پہ بنی ہے اور تم کمہ رہی ہو ڈونٹ دری-"وہ بے چین ہوتے ہوئے بولا۔

"اوہو 'تووہ اب آپ کی و حیان "ہو گئے۔ "اس نے

"اورتم میری" جان "لیخیر تلی بود" وہ خفاہوا۔
"آپ کے سیل فون پر آئی اور ایشال کی ہونے والا
فون کال کی ریکارڈنگ سینڈ کی ہے سن کیجئے آپ کو تسلی
ہوجائے گی کہ آپ کی "جان" نے بچھے ٹھیک شاک لا
جواب اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی
ہواب اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی
ہواب اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی
ہواب ہے بھائی ! میری دعا ہے وہ بھی آپ کو ول سے
ہواہ سین کو قرجاد حسین کودیکھتے ہوئے کہا۔
مشر کی ناایشال کو تو میری رہی سی ریبو بھی گئی سمجھو۔"
فرجاد حسین نے بے قراری سے اٹھ کر شملتے ہوئے
مشر ب لہجے میں کہا۔

''مَن نے یہ ریکارڈنگ آپ کوسینڈ کرکٹ پلیسٹ کردی ہے آپ بھی من کرڈیلیٹ کردیجئے گاانڈ 'اللہ خیر صلا۔'' رائمہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر

2016 755132 35 5.6

ا بے چینی کے زاری کے کا اُرات تو جروں سے عیاں ہوجاتے ہیں اور بھنے والے مجھ جاتے ہیں کے ہم كتنے خوش ہیں اور كتنے ناخوش؟ ہاں انسان كاہنر توبیہ ہے کے وہ اینے اندر کے دکھ 'اپنے دل وجان پہ بیتنے والے كرب وازيت كے احساسات النے چرك سے ''شالی!تم روربی ہو۔'' فریال کب اس کے پاس آ لرجيتي تفى أے بتا ہى تہيں چلااس كى آوا زير أيشال چونک کئ "توكيايد رونے كامقام نسيس ب فرى إميرى ال نے میرے کردار کوایک بل میں موالیہ نشان بنادیا۔ایا کیا کردیا میں نے؟"ایٹال نے جنگی آواز میں کہا۔ " ڈونٹ وری"ای کو جلد اپنی ذیاد تی کا حساس ہو جائے گا۔" فریال نے اس کے آنسوایے آلچل ے صاف کرتے ہوئے کما۔ "اس احساس کاکیافائدہ جو کسی کی جان کینے کے بعد ہو؟ جو سکسی کو اسان کی بلندی ہے زمین کی کہتی میں مینکنے کے بعد ہو؟"ایشال نے بھیتی آواز میں کرب " یا نمیں لڑی کے انکاریا رہنتے کے معالمے میں خاموشی کومال باپ بیر کیوں سمجھ لیتے ہیں کے ان کی بنی ی دو سرے اوے کے عشق میں متلاہے جب ای ان کی پند کے رشتے ہے انکار کر رہی ہے۔" فریال نے باسف زدہ کہے میں کما۔ ودتم كو فرجاد حسين كي غلطي معمولي لگ ربي تهي نا

قابل معانی بھی اب دیکھواس ہے بھی برطاشاک ملاہے مجھے اور میں فرجاد حسین کی غلطی کواس کی محبت کا پاگل ين مجهراى بول-"

ایثال نے بے بی سے زخمی ی شی بس کر کما۔ "شانی! کیا کمه ربی ہو؟" فریال نے دکھی ہو کرا ہے

ود كهه دو ان كو كيه ايشال ظفر كوان كي محبت قبول ۔"ایشال نے بھیلی آواز میں کما آنسوایک بار پھر

تحمیاں کی بات س کروہ شاکٹر رہ گئی۔ "اى! \_\_ ي آپكياكدرىين " «میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو مجھے۔ مخلوط بوندوش مں بڑھتی ہو اڑکے آؤکیاں آپس میں دوستی کرتے ہیں توایک دوسرے کو پندیجی کرنے لگتے ہیں اور پیار جی ... تم بیب بتاؤ کہ تمہارا چکر کس کے ساتھ چل رہاہے؟ کلاس فیلوے یونیورٹی فیلو کے ساتھ یا

ی اور کے ساتھ۔ وامي!بس كرس مدكرتي بي آب بهي آپ كواني بئی ر بھروسا ہیں ہے آپ کو لگتا ہے کے ایشال باہر ى الكي ك ساته افينو چلاعتى بي فريال نے تيزاور ناراض كبيج مين كها-ايشال توبي اعتباري اور فیک کے اس کوڑے کو کھا کرادھ موئی ہوئی جیمی می ۔ وہ کے کتے ہیں یہ اے اس مے محسوس ہورہا تھا۔ اپنوں کا شک کیے روح کو کا نتا ہے اس کا احساس روم روم میں زخم بن كردو زرم تفا- وه اين بى نظرول میں کر می این مال کی بر کمانی اور شک سے سب ای فریال کو کوئی جواب دیے بنا کمرے سے جلی می تھیں اور فریال نے اپنا سر پکڑ آگیا۔

فرِجاد حسین نے ایشال اور رائمہ کی ٹیلی **نو**نک مفتکو سننے کے بعد و بلیسے کردی تھی۔اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔وہ سیح ہی تو کمبر رہی تھی کیاس نے ا بی صفائی پیش کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے کردار کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے بے کل ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں مہیں سوچا۔الٹاسیب مل کراہے میرے لیے کویس کرنے میں جت گئے تصاسى فيلنت كاجذبات كالمى كوخيال بي نهيس آيا تھا۔ فرجاد حسین نے بے قراری سے حملتے ہوئے

جتناا ژادیا گیا۔ اتناغبارتهانهين چرے واقعی کھلی کتاب ہوتے ہیں خوشی اور غم کے

2016 - 133 3 5 5

آنها چکاہ میراکردار میری گفتار میری بوج ... سب یر کا لیاس نے ۔ بتادینا اسے میراغمہ حتم ہو گیا ہے ... میں نے دل سے اس کے رشتے کو قبول کرنے کا

ایثال نے درد بھرے کہتے میں بعت کرہے کماتو فريال نے تؤب كراہے اسے كلے كاليا۔

"ایشال مل سے مان گئی ہیں اس رہتے کے لیے مجھے یقین نہیں آرہا۔" فریال نے اسے فون کر کے بتایا تووہ خوش گوار جرت میں گر کر بولا۔ "ديقين كيول مهيس آرما؟ كيا آپ كي محبت و تتي تقي یا ایشال کی سمجھ داری اور حساسیت پر کوئی شک ہے ب كو؟ "فريال نے سجيده كيم ميں يو جھا۔ " شک تومیں ان پر بھولے سے بھی نہیں کر سکتا

ووسيجيح كابهي نهيس كيونكه ايشال كے ليے اپني ذات اور کردار کاو قارسے زیادہ اہم ہود پہلے ہی آپ ک اس حرکت ہے یہ سوچ کرشاکڈ رہی ہے کہ آپ اس کے کردار کوجائج پر کھ رہے تھے اے آزمارے تے جانے ہیں تال آپ ؟ فرال نے سجیدگ سے الهيس باور كرايا\_

"جی بہت اچھی طرح جانتا ہوں مجھے احساس ہے كيرايك لزى كے ليے بيربات كس قدر دكھ كاباعث ہوتی ہے کہ جس انسان کواس کی زندگی کا شریک بنایا جا رہاہ وہ اس کے کروار کے بارے میں شک وشے کا شكارب اس آزمار ما تعالم من اين اس علطي يربت نادم مول آپ اظمینان ریکھیے ان شاء اللہ تائدہ ایثال کومیری ذات میرے کسی مدیے سے کوئی د کھ نہیں پہنچے گا۔ میں انہیں ہمیشہ بہت محبت اور عزت ے رکھوں گا۔ انہیں ہرخوشی دینے کی کوسٹس کروں گا ميد ميراوعده إلى آب سے آبايشال كو بھى مطمئن كرد يجئے كاميرى طرف سے "فرجاد حسين نے ایمان داری سے کما۔

«شالی!تم ای کی باتوں کو دل پیہ نه لو۔ « فریال بھی اس کی حالت پر روپڑی۔ "نوکیا فرجاد حسین کی باتوں کو دل پہ لیے رکھوں؟ پھ توشادی تے بعد مشکل ہوجائے گی میرے لیے۔" "میں بتاؤں کی ابو کو کہ ای نے تمہارے ساتھ کیا کیاہے آج؟"

''آبو کوہتانے ہے میرے دردمیں تو کمی نہیں ہوگی تا اور کوئی ضرورت نہیں ہے ابو کو بتانے کی خواہ مخواہ مگھر میں بدمزگی ہو گی۔ ابو ای پر غصہ کریں سے اور میں منیں جائی کے میرے نکاح سے پہلے میرے ال باپ میری وجہ ہے ہے آپس میں جھڑیں یا غصہ کریں۔ الثال فالي أنوصاف كرتي موع كما 'تم بهت آجھی ہوشالی!'' فریال نے اس کاچہوا ہے انفوں کے بالے میں لے کرباد سے پرنم کہے میں

"میں جانتی ہوں میں کتنی اچھی ہوں۔"ایشال نے " فرجاد بھائی تمہیں بہت جا ہے ہیں وہ تمہیں بہت

خوش رکھیں گے ان شاء اللہ !" فریال نے اسے تسلی

" میں ناحق ان پر غصہ کرتی رہی 'انہیں چیچھورا كىتى رى-الىس الزام دى رى كدوه ميرك كرداركو پر کھ رہے تھے۔ آنا رہے تھے جس کی سزا انکار کی صورت میں دینا جاہتی تھی ان کو۔ ہالا۔ قسمت نے دیکھو کیے میرے گال پر طمانچہ مارا ہے ... میری مال کو مبرے کردار پر شک ہے وہ مجھ سے بر مکان ہیں۔ انتیں لگتاہے میں گھرہے باہر کسی لڑے کے چکرمیں یرس مول ... جب میری سنگی ال نے اپنی بید جن بینی يرشك كرلياس كح كرداريه انتابرا الزام لكاديا- توفرجاد سين كى كنتي مِن آياب ؟ ووتوميرك ليا انجان تما ا غیرتھا 'آیک راہ جاتا مخص۔اس نے میرے کردار کو یر کھنا' آزمانا چاہاتواس سے کیساگلہ ؟اور کیساغصہ؟ای ك رويد ي ن فرجاد حين برات والاغمه حم كرديا إلى مازكم وه توجه يد شك تنسي كرے كانااب وه تو

''پاطمینان آپ خود کیوں شیں ولادیے شالی کو ؛ '' فرجاد بھائی! ڈرہا جھوڑ دیں ان شاء اللہ! ایشال آپ کی زندگی میں اپنی ولی رضا مندی اور خوش سے '' وہ تومیں شادی کے بعد اپنے رویے اور عمل سے آئے گی۔''

"ان شاء الله-" فرجاد حسين نے دل سے کما اور پھرا يک آدھ رسمى بات کے بعد فون بند کرديا-"کس سے بات ہو رہى تتى ؟" ايشال پارلر سے فيشل کروا کر آئی تھى فريال کو فون سے چيلئے د کھے کر

" "فرجاد الحالى --"

" فرجاد الحالى --"

" فريت " الشال نے اسے ديكھا۔

" فران سے كما ہے كہ وہ تمہيں كال كريس تم

ميں نے بى ان سے كما ہے كہ وہ تمہيں كال كريس تم

سے بات كريس - " فريال نے سنجيدگى سے بتايا 
" كيوں ؟ تم نے ان سے ابيا كيوں كما ؟ "

''کونگہ مجھے لگتاہے کہ ایک بارتم دونوں کی ہات ہونی چاہیے اس سے بہت بہتری آئے گی تم دونوں کے رملیش شپ میں۔'' فریال نے اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے کہانودہ مسکراکر ہوئی۔ دوجہ میں لیشٹ شپ میں بھا پڑھائی مساختہ میں

''جبری لیشن شب بن جائے گاہم ساتھ رہیں کے ایک دوسرے کو سجھیں کے تو بہتری اپنے آپ آتی جائے گی اس کے لیے ٹی الحال بات کرنا ضروری نہیں ہے۔''

روس المساح التي منطق البينياس ركھو ميں نے ان سے اس کرليما ان کم دوا ہے وہ كال كريں تو التھے ہے بات كرليما ان سے ملے اصل ایشال والا موڈ چاہيے بس-" فرمال نے رعب ہے کماتو وہ بس پڑی۔

" فیشل کروا کے تو تہمارا تحسین چرو مزید کھل گیا ہے فرجاد بھائی تو تہمیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔" فریال نے کماتو وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔

\* \* \*

صاحت نے غصے میں ایشال سے جانے اتنا کچھ کمہ دیا تھا لیکن انہیں اب پشیمانی ہو رہی تھی۔وہ مسلسل ''وہ تو ہیں شادی کے بعد اپنے رویے اور عمل سے دلاؤں گاہی۔'' فرجاد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' ہاں لیکن نکاح سے پہلے آگر آپ ایشال کو اپنی محبت کالیمین دلادیں اس سے ایک باربات کر کے تواس کا ول مطمئن ہو جائے گا۔'' فریال نے سنجیدگی سے کہا۔

" آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایثال سے بات کرنی ایسے ؟"

'' وکی کیں سٹر' کمیں وہ پہلے سے زیادہ خفانہ ہو جائیں میرا سابقہ ریکارڈ خاصا خراب ہے ان کی نظر میں۔'' فرجاد خسین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہس بڑی۔

" تونیا ریکارڈ بنائے نا فرجاد بھائی! خراب ریکارڈ کو سائع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیا اور اچھا ریکارڈ بنایا جائے۔ اور میں نے بتایا نہ ایشال آپ کی اس بے کی اور ناوانی کو سمجھ چی ہے بیقین کرلیا ہے اس نے کہ یہ سب آپ نے موت میں کیا تھا۔ اور وہ کسی کو شرمسار کرنے والی لڑکی شیس ہے آگر ایسا ہو آتو آپ کی اس حرکت کے بارے میں سب کوچنا چی ہوتی اور یہ شادی کی بات کب کی ختم ہوگئی ہوتی۔ "فریال نے یہ شادی کی بات کب کی ختم ہوگئی ہوتی۔ "فریال نے

"آپ درست فرہا رہی ہیں 'ٹھیک ہے میں انہیں کال کروں گا'لیکن پلیزا چھی طرح سوچ شمجھ لیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی محبت کے لیے آہیں بھر ہاں جاؤں۔" فرجاد حسین نے اس انداز میں کہا کے فرمال کو بے ساختہ نہیں آئی۔ ساختہ نہیں آئی۔

''بہت ڈرپوک ہیں آپ تو۔'' ''محبت کے چھن جانے یا دور ہو جانے کا خیال انسان کو ڈرپوک بنا ہی دیا کر ہاہے ۔۔۔ اور میں واقعی ایشال کو کھونے سے ڈر تا ہوں۔'' فرجاد حسین نے پچ پچ اعتراف کرلیا۔

1/12016 75 133 35 1 12 TY.COM

النظراب كے عالم ميں تھيں۔ نيند آنکھوں سے اڑ چكى ، "ایثال نے انہیں اور صاحت کود کھ*و کر کہا۔* و جیتی رہو بیجھے یقین ہے کہ فرجاد حسین تمہارے ليے اچھا جيون ساتھي فابت ہو گا جھے بير بات تم سے رشتہ ملے کرنے سے پہلے یو چھنی جانبے تھی ۔۔ لیکن خیراگر تم نہیں جاہوگی تو ہم زبردسی نہیں کریں گے۔"محر ظفراحیان نے سنچیدگی سے کہاتوایشال کے ساته ساتم فريال بعي جونك مئ اور تحير آميز نظرون ظمئن رہیں ابو! مجھے آپ کے تصلے پر اعتراض نہیں ہے آپ جہاں میری شادی کریا جاہیں مے میں انکار نہیں کوال کی۔"ایٹال نے سجیدی ہے جواب دیا تووہ مطمئن ہو گئے۔ " جیتی رہو بٹی مجھے تم سے یکی امید تھی۔" وہ "ابو إخروب آج ناشت كي ميزريد باتي كول كر رہے ہیں؟" فرمال کی بے چینی کو زبان نے سوال بناکر ان کے سامنے رکھ تی دیا آخر۔ "خبرى بي بيني تم دونول چارچه ميني كي مهمان مو ای گھرمیں مجربیاہ کے سرال چلی جاؤگی تو میں نے سوچا يوچد اول عميس مم سے كوئي شكايت تو نهيں ہے كيول أيشال بني؟ "محمر ظفراحسان نے جائے كا كھونث بمركر كهااورايثال كاجرود بكصانووه مسكرا كربولي "ابو! ماں باب سے شکایت نہیں کی جاتیں ان کی عزت کی جاتی ہے ان سے محبت کی جاتی ہے 'خدمت ی جاتی ہے اور ان کے علم کی تعمیل کی جاتی ہے۔" "تو حمهيں اپنے امي ابو سے کوئی شکايت نہيں ہے ؟"

د د نهیں ابو! ۲۰ "بیٹی آمال باپ سے بھی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں بعض آو قات وہ بھی اپنے بیری بن کے زعم میں آگر اولاد پر ہے جا تھم چلانے لگتے ہیں انہیں دکھ دینے کا باعث بن جاتے ہیںِ 'لیکن وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں كستايات مجه كركرتين-" محر ظفراحیان اسے صاحت کے دویے کے

تقى ودائے غصے اور شك ميں آكرا بي لاؤلى بيثي كو بهت دکھ ہے دوچار کر چکی تھیں۔ "کیابات ہے میاحت بیکم!اتی بے چین کیوں ہو طبیعت تو تھیک ہے تمہماری؟" محمد ظفراحسان نے ان ی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے یوچھ ہی لیا۔ " ہاں تھیک ہون میں میا نہیں اس کے دل یہ کیا بيت ربى موكى؟"وه كھوئے كھوئے بے چين كہے ميں ی کےدل پر؟ تم کس کیات کردہی ہو؟"

محمه ظفراحسان نے البھن آمیز نظروں سے انہیں "ايشال ي-"وه الحد كربيثه كئيس-"ایشال؟ کھ کماہے تم نے اس ہے؟"وہ بھی اٹھ دد کچھ نہیں جم بہت کچھ کما اور برا کما ہے میں نے اے ول تو زویا میں نے اپنی بجی کا ... بہت محمراد کھ دیا

" کھے بناؤگی تم ممیاکیا ہے تم نے ایشال کے ساتھ ؟ محر ظفراحان نے متفکر کہے میں یوجھا کو صاحت نے شرمندگ سے پر کہے میں پر تم آ تھوں کے ساتھ انہیں ساری بات بتا دی۔ جے س کروہ بھی شاکڈرہ

"ایثال!کیی ہمیری بٹی؟"محدظفراحسان نے اگلی مبح ناشنے کی میزر اس سے بوٹے پیار سے پوچھا۔ ''ا صاحت شرمنده ی چیو چپ ی مینمی تھیں۔ فرال نے چائے کا کب ان کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی کری کھرکا کرناشتا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ "میں تھیک ہوں ابو!"اس نے مسکراتے ہوئے

"تم خوش توجوعا؟" "کس بات سے ابو!" " فرجاد حسین کے ساتھ اپنے رشتے ہے؟" " ابوا اگرآپ دونول خوش ہیں تومیں بھی خوش ہوں

5 136 8 5 1



حوالے سے کاپتر کرناچاہ رہے تھے اس کا حساس ایشال اور فريال دونول كوبهو ربانقااب " تو آی نے ابو کو بتا دیا کے انہوں نے ایشال کے ساتھ کیاسلوک کیاہے؟"فریال نےول میں سوچا۔ "میں جان گیا ہوں تمہاری ماں نے ناحق الزام دیا تہیں ول دکھایا تہماراتم دل پر مت لو ان کامزاج تو تہیں معلوم ہی ہے پہلے عصبہ کرتی ہیں پر کڑھتی ہیں ' ریشانی ہوتی ہیں اب حمیس دکھ دیے کرید سکون میں تھوڑی ہیں ان ہیں نال دل سے بیار کرتی ہیں تم ۔ تم بھی ان کی باتیں دل میں مت رکھنا بینی !" محمد ظفر احمان نے اب کی بارصاف صاف باتکرتے ہوئے "ابوا کچھ سبق یادر کھنے کے لیے ہوتے ہیں زندگی من الهي بهي كميل بهي كام آكتے بين بر علطي أور تاكامي ے جس طرح ہمیں سیسناجا سے نا۔۔ای طرح ہر دکھ ' ہرالزام اور ناحق رور ہے سے بھی ہمیں سبق سیسنا چاہیے اور میں جائی ہوں ابو سیجھوٹی چھوٹی باتیں ول میں رکھنے سے بوے رشحہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض او قات ٹوٹ جاتے ہیں 'اپنے معنی کھو دیتے ہیں اس لیے میرے دل میں ای کے لیے کوئی شکوہ 'گلہ یا ناراضی تہیں ہے سوچوں یہ اختیار تھوڑی ہو تا

ایثال نے سجیدہ مرید هم کہے میں کما تووہ اس کی سوچ پر جران رہ مے کتنی سمجھ داری کی باتیں کررہی

میری بیٹی توبہت بڑی ہو گئے ہے اتن سمجھ داری کی باتیں تو تمہاری ماں نے بھی بھی نہیں کیں۔" مجمد ظفراحسان نے اس کے سریہ دست شفقت ر کھ کر تو وہ بنس دی۔ فریال نے بھی آئی بنسی ضبط کی

ہاں میں تو ہوں ہی تا سمجھ جسجی تو ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دی سمجھ داری ہوتی تو بھلا آپ ك سائه بيامتي نبهاتي-"صباحت في سلك كركماتووه تنوں ہے اختیار ہس بڑے

2016 من عالى العالم الم 2016 المنطق المنطق

«لين ابو!اب آپ اينامسله سليحاتين» فرمال "اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔" وہ مسکراتے "شك بهى كيجيم كابحى نيس ايساكرك آپ اپنا "ارے سیس ایشال جی ایس آب بر شک کرنے کی بيو قوني نهيس كرسكنانه بي آپ كي خفلي كا نقصان افورو كرسكتا موں-" فرجاد حسين نے فوراً "كمانواس نے بھی فورا"یوچھ کیا۔ ' مغون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟'' " آپ سے معانی مانگنا جاہتا ہوں اور ۔۔۔ اور !" نے استفسار کیا۔ "آپ کی محبت بھی۔" " مبت بھیک تھوڑی ہے جو مانگنے سے ا جائے "ایشال نے سنجیدگی سے کماتوہ یو چھنے لگا۔ "و كي ملح بحص آب كي محبت؟" "میں ہررشتہ بوری ایمانداری سے اور ول ہے نبھاتی ہوں اس کے لیے آپ کوزیادہ ایفرٹ نہیں کرنی برے گ-"ایشال مرهم کیج میں اس کی ساعتوں میں "اوه منكس ايثال! تقينك يوسونج آئى ايم سوری میں آپ کی پریشائی کا سبب بنا لیمین کیجھنے آپ کے کردار کو آزمانا مقصود نہیں تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کے عشق کاعین عقل کے عین کو کھا گیا تھا اور ميرے جيساميچور ايجو كينك آدىوه ناوالى كربيضا آئى ایم سوری آگین۔" "وانس او کے۔"وہ بس اتناہی یولی۔ "اور چچھ نہیں کہیں گی؟"وہ اس کی آواز سنتا جاہ رہا ودكياكهول؟" "مول ميس مي كهي كهول؟"وه بولا\_ " آئی لوہو -" فرجاد حسین نے دل سے کما تووہ شرم سے سرخ بڑھئ۔ ایک ان دیکھی آگ اس کے وجود میں سرایت کرنے گئی۔ تین لفظوں کا طلسم اس کے

ابینی سی سکلہ تو مرتے دم تک حل میں ہو گابیہ ا بنی از تی عادت سے مجبور ہیں زیادہ دریر خاموش مہیں لتیں۔"محمد ظفراحیان مسکراتے ہوئے بولے تو صاحت يملے تو تھسياني سي ہو کر نظريں چرا گئيں پھرخود

التغ خلوص سي تحجه سوچها بول ۔ تیراعشق میری بخشش کاوسیلہ ہوجیے ابیثال کے موبائل پر فرجاد حسین کاالیں ایم الیں ابیثال کے موبائل پر فرجاد حسین کاالیں ایم الیں اس شعر کی صورت میں موصول ہوا تھا۔اس کا نمبر شام بی اس نے قربال کے اصرار پر اپ موبائل میں يوكيا تفا- اب جوريه شعر ردها او ايشال كے مل كى کنیں بے ترتیب ہونے لکیں۔ کل تک اے جاد حین کے نام سے چڑتھی اس پر غصہ تھااور اے مے جس طرح اس کا یل دھڑک رہا تھا وہ اپنی اس کیفیت پر حمران موربی تھی۔ " مجضے ایسا کیوں قبل ہو رہاہے؟ وہ غصبہ جو تھا ان پر وہ کیوں مہیں محسوس ہو رہااہ ؟"اس نے خودے "کیونکہ تہیں بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔"

ول نے جواب دیا تواس کا چرو حیاہے تب کر سرخ ہو گیا الطلع بى بل فرجاد حسين كى كال أكى وه جيران سى چند سيبنثر تك تو فرجاد حسين كانام حجميًا ناموا تكتي ربي فجر خود کو کمیوز کرتے ہوئے کال ریسیو کرلی۔ "وعليم الملام إمين فرجاد حسين بات كررما بهول." "جی ' فریال نے آپ کا تمبرسیو کردیا تھا میرے سِل فون میں۔"ایٹال نے اپنے مخصوص دھیمے کہج

میں بتایا۔ ''اوکے گذکیسی ہیں آپ؟'' وہ مطمئن ہو کر ہولی۔ '' "بهت الحجى مول\_"

2016 2016

خزجملہ بول کراہے حیاہے وہ چار کرگیا۔
"بوئ خوش فہنی ہے آپ کو۔" وہ مسکرائی۔
"کیوں بو کیا ناط ہے میری خوش فہی ؟"
" بتا نہیں ' میں سو رہی بول ' جھے نیند آ رہی ہے۔"
" ہماری نیند اڑا کر آپ مزے ہے سوئیں گی۔
دیمس ناٹ فیٹو۔" فرجاد حسین نے پیار بحراگلہ کیا۔
"ایوری تھنگ از فیٹو ان لوائیڈ وار۔" وہ نہی میں۔
"وار تو آپ کی طرف ہے شروع ہوئی تھی جناب!
مرور او آپ کی طرف ہے شروع ہوئی تھی جناب!
مرور حسین نے کہا تو وہ نہیں بڑی اور پر شراکر فون
بر کر دیا۔ فریاد حسین بھی اس کی اس شرمیلی ادا پر
خوش ولی ہے نہیں دیا۔ اس کے ول پر اب کوئی ہو جھے
برد کر دیا۔ فریاد حسین بھی اس کی اس شرمیلی ادا پر
خوش ولی ہے نہیں دیا۔ اس کے ول پر اب کوئی ہو جھے
برد کر دیا۔ فریاد حسین بھی اس کی اس شرمیلی ادا پر
خوش ولی ہے نہیں دیا۔ اس کے ول پر اب کوئی ہو جھے
برد کر دیا۔ فریاد حسین بھی اس کی اس شرمیلی ادا پر
خوش ولی ہے نہیں دیا۔ اس کے ول پر اب کوئی ہو جھے
تھا۔ جائی کے ساتھ ' پیار کے ساتھ اور پورے ول

والرواتوادر كصيحكا ميرايقين اور آب كيثيال ایک ساتھ ٹوئیں گی۔"ایٹال نے مسکراتے ہوئے کما تو فرجاد حسين ب ساخته تنقهه لكاكر بنس يرا - ايثال کے چربے پر خوشی اور حیا کے پھول مسکرانے لگے۔ "آپ میری سوچ سے زیادہ خطرتاک ہیں 'ایک بات کہوں مائیں گی ؟" فرجاد حسین نے جاہت بھرے ' زندگی میں مجھ سے بھی خفامت ہوئے گا'بڈیال بے شک تو ژو بیجئے گا۔" فرجاد حسین نے خوشکوار موڈ میں کما تواپیال کو بھی ہسی آگئے۔اور فرجاد حسین کے من کے اندر جلترنگ بحنے لگا ساعتوں کو زندگی کا سرمل ياخفاده نهال موكيا-اب میں اثنی خطرناک بھی نہیں ہوں آپ اطمینان رنھیں اور آپ کی سلامتی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگ۔"ایثال نے مسکراتے کہج میں کمادہ نیس کر "جى جى بى مى سمجھ رہا ہوں \_\_ ایشال إمیں بہت خوش ہوں تنین دن بعد ہارا نکاح اور مجھے لگتا ہے کہ میں رحمتی کرواکرہی آپ کے گھرے لوٹوں گا۔ "جى نىيس الىي كوئى بات طے نىيس موكى تھى۔" ایشال نے تھبرا کر کھاتو وہ بولا۔ کیلے تو یہ بھی نہیں ہوا تھا کے میں آپ سے پیار نے لکوں گالیکن کرنے لگانا ... اور آپ بھی تو۔" "جی نمیں \_ میرے ایکز امز ہونے ہیں-"وہ اس كى بات أكنور كرتے موئے بولى تووه كمنے لگا-"الكِّرامزشادى كے بعد دے ليجة گا-" "شادی کے بعد کمال پڑھاجا آہے ' ذہن بٹ جا آ ہے میں قبل ہوجاؤں کی۔ "ایشال نے جواز تراہے۔ "میں تویاس ہوجاؤں گانا۔ آپ کے۔۔"وہ معنی

«لِقِین کرلیائے می<u>ں نے ''ایثال نے کما۔</u>

"لقین رکھیے" آپ کے اس یقین کو بھی ٹوٹنے



# عامره قريتی



" " م کین کاباتی کام کرواور جلی جاؤ۔"

وہ نکاح نامہ لے کر اپنے کمرے میں آگئیں۔

تینتیں سال ہے جس مختص کے ساتھ ہوں وہ کسی
اور کا بھی ہے۔ نکاح نامے پر جو آریخ لکھی تھی اس

کے مطابق اس نکاح کو پچتیں سال گزر چکے تھے۔

" اوہ میرے اللہ 128 گست کو جب سجاد نے یہ
نکاح کیا ہوگا تو میں کمال تھی۔ میں اس رات آرام
سے کیے سوگئی ہوں گی "مجھے پتاہی نہ چلا ہوگا کہ وہ کسی
اور کا ہوگیا۔ اس رات اس دن وہ مجھے کیا کمہ کر گھرہے
اور کا ہوگیا۔ اس رات اس دن وہ مجھے کیا کمہ کر گھرے
گئے ہوں گے ؟وہ ان کے ساتھ کمال رہتی ہوگی ؟ان
سب سوالوں نے ان کا دماغ ہاؤف کرویا تھا ستاون سالہ
شریا بیگم کو لگا کہ جسے وہ دنیا کی سب سے زیادہ بے
شریا بیگم کو لگا کہ جسے وہ دنیا کی سب سے زیادہ بے
شریا بیگم کو لگا کہ جسے وہ دنیا کی سب سے زیادہ بے
وہون اور کم عقل خاتون ہیں۔

و و اور م س طاون ہیں۔
" میرے اللہ یہ کیا ہوگیا یہ آپ کی مرضی ہے
میرے ساتھ ہوا ہوا کی محبت صرف آٹھ ہرس ہی
میری بھی مجھے بتا کیوں نہ چل سکا۔" سوچے سوچے وہ
تھک گئیں۔ ہو گیارہ ہجے ہے اس کری پر جیٹی
تھیں تین بج گئے تھے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔
سجاد کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کا ہر لیحہ یاد کرناچاہ
رہی تھیں کہ کسی طرح ججھے یاد آئے کہ جس سے یہ بتا
ہے کہ بیدواقعہ بھی ہماری زندگی میں ہوا تھا۔
ہوا اپنی جگہ ہے اسمیل تھے تھے قدموں کے
ماتھ کچن میں گئیں سجاد کو قیمہ مٹر بہت پند تھے
ساتھ کچن میں گئیں سجاد کو قیمہ مٹر بہت پند تھے

وہ اپی جلہ ہے اسیں سے سے قدموں کے ساتھ کئن میں گئیں سجاد کو قیمہ مٹربہت پند تھے انہوں نے انہوں نے جسے دہ کیا۔ سجاد تو میرے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہوں کے اسیاد کیا سجاد اس کی بھی آئی تعریف کرتے ہوں گے ؟ سجاد اس کی بھی آئی تعریف کرتے ہوں گے ؟ سجاد اس سے کیا لیکانے کی فرائش کرتے ہوں گے ؟ سجاد اس سے کیا لیکانے کی فرائش کرتے ہوں گے ؟ بہ

بہت دن ہے تریا بیٹم نے گھر کی تفصیلی صفائی ا شروع کی ہوئی تھیٰ ای سلسلے میں آج ان کے شوہر کے اسٹڈی روم کی باری تھی۔ ویسے تو وہ ہراہ گھر کی تفصیلی صفائی کروائی تھیں ہمراسٹڈی روم کو ان کے شوہر سجاد خود صاف کروائے تھے۔ آن انہوں نے سوچا کہ چند دن ہے وہ اپنے بھائی کے گھر کراجی گئے ہوئے ہیں مفائی کروا میرے پاس دفت بھی ہے۔ اس لیے میں صفائی کروا وی ہوں۔

" '' فسرین ہتم جھاڑو بعد میں لگانا پہلے صفائی کے لیے کپڑا لیے آؤ "انہوں نے چیزوں پر بڑی گرد کو دیکھتے ہوئے کہا۔

ر یا بیگم وہاں رکھی اسٹٹری ٹیبل کی کری رہیشہ گئیں۔ سامنے رکھی کمآبوں کو تر تیب سے رکھا۔ ٹیبل کی دراز کو کھولا تو اس میں دو ڈائریاں پڑی تھیں ساتھ ہی ایک لفافہ پڑا تھا وہ لفاقے کو کھول کر دیکھنے لگیں۔

"ان پرتوجیے آسان بی ٹوٹ بڑا

"بابی کتابیں باہر دھوپ میں رکھ دوں۔ باہر رکھ کر جھاڑ دوں؟"نسرین کب کمرے میں آئی وہ کیا کہہ رہی تھی ان کو کھے سنائی یا دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ وہ توجیعے سکتے میں آئی ہوں۔ اس لفافے میں ان کے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ تکاح نامہ تھا۔ ساتھ ہی آیک ڈیتھ سر شیفکیٹ بھی تھا وہ انہوں نے لفافے کے اندر ان گرایا۔ میں ڈال دیا اور نکاح نامہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں انہوں سے بڑی ہے۔ "انہوں نے بڑی ہمت کر کے بولا۔



سوچتے سوچتان کا دماغ شل ہونے لگا۔ خیرانہوں نے کھانا تیار کیا روٹیاں بنانے کا اصفر کو کما اور پھراپنے مرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی ہی در بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ ثریا بیکم کاول زور زورے وحرے نگا۔ بیا سجاد ہی موں گے۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں جلی

ژبا بیگم آج ان کاسامنا نهی*س کرناچاه ر*بی تخصیر-مركب تك الني أب كو كجه نار مل كرم ح جلدى ت باہر آئیں معاد با ہرلاؤنج میں بیٹے سکریٹ بی رہے تص سجاد جب بھي مگرث پينے تو تريا كوبهت اچھا لگتا" وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتنیں کرتنی اور ان کو دیکھتی رہتی تھیں۔ گر آج ... "اصفر کھانا لگاؤ۔" ثریائے سجادے نظرج اتے ہوئے کہا پھران کی طرف آخیں۔ ''آپ کب آئے ''سجاد کوڑے ہو گئے حسب معمول ان كوايي ساته لكايا-"كيسي طبيعت تفي اب بهائي جان كي-" تريا فورا" ى يحصر الموتى الموليل " تِس يار ان كي طبيعت بجهرا تن الحِيمي نهيس تظي آج قدرے بہتر تھی تو میں آگیا 'مجھے تہماری بھی فکر

تھی کہ تم اتنے دن ہے آکیلی ہو۔" "آپ کھانا کھالیں۔" ثریائے جلدی سے بات کائی۔ سجاد ہاتھ دھوکر ٹیبل کے پاس آئے۔ '' واہ اِکیا خوشبو ہے ٹریا بہنت دن سے تمہارے ہاتھ کے کھانے کو miss کررہاتھا۔" ٹریا کے چرے پر خاموشی تھی جیسے کسی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ "اصفرجائ كرے من اي في آنا-"كماياكمان کے بعد ٹریانے کما اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ كمري ميں جاتے ہى انہوں نے وہ نكاح نامہ بير برركھ دیا رہادنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سکریث

سلگایا بی ان کارهیان نکاح تاے بریزا فوراسمی ٹریا کی طِرف دیکھاوہ کھڑی کے سامنے بڑی ایزی چیئر پر بیٹھ سجاد کواور کچھ سمجھ میں نہیں آیا 'جلدی ہے ژبای طرف برهے تریامیں بتا تاہوں ساری بات...<sup>\*</sup> پکنز مجھے یہ مت کمنا ۔ کہ میں مجبور تھا" ثریا نے بات کائی۔ "مرجھے برضرور بتاناکہ آپ کو مجھ میں کیا کمی نظر آئی تھی جو آپ کسی اور کے ہو گئے۔" ونہیں ہنیں ٹریا!اللہ کی قسم میں اب بھی تم ہے بہت محبت کر ما ہوں تم میری جان ہو۔ مسجاد کریا کے قدمول میں بیٹھ گئے۔ " آپ کی جان کوئی اور بھی ہے۔ آپ اس کو بھی سی کہتے ہوں گے۔" ٹریا سرد کہجے میں پولیں۔

2016 /5 140 5 5 ...

ہے اس کی ذیمتہ ہوگئی مجرمیں نے سوجااب تہیں کیا بتاؤں۔تم اب مجھے ٹائم ویتی ہوجب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ژیا مجھے تمہاری محبت کی پھیان نہیں ہوئی۔ مجھے معاف کر دو میں تم سے بہت پیار کر ما مول - كاش تم مجھے نائم ديتي تواليان مو يا-" ''کاش' مجھے یہ پتا ہو تاکہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ ہی ضروری ہوتے ہیں۔"بے لبی سے ثریا کے منه سے صرف اتنابی نکلا۔ " ثریا میری جان مجھے معاف کردو۔ میری جان میں تمهارے کیے کیا ایسا کول کہ تم مجھے معاف کروو۔" سجاونے ٹریا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سخت گرمی ين بى رياكمات مرد ت العادن برے كما " رُيا تم ميري زندگي هو جھے معاف کر دو۔ " رُيا " ثریا بلیز بھے جو سزادی ہے دے دو مراس طرح خاموش نہ رہو۔" ہی کمہ کرانہوں نے اپنا سران کے محشوں سے اٹھا کر اوپر ویکھیا۔ ٹریا بیکم اپنی موت کی صورت میں ان کوسزات اچکی تھیں۔ " رُبا تم میری جان ہو۔ تم میری زندگی ہو بلیز مجھے اس طرح اكبلا چھوڑ كرمت جاؤ-" وہ يا كلوں كى طرح رونے لگے۔ مروہ نہیں جانے تھے کہ عورت جب عورت سے فکست کھاتی ہے توانی ذلت کے احساس كو بھول نييں على ثوث جاتى ہے آپ آپ كوبت حقیر مجھنے لگتی ہے۔

X X

سرورق کی شخصیت ماول ----- مارىيد ضوى میک آپ ------ روز بوتی یارلر فوثو کرافی ----- موی رضا

'وہ اب ہے ہی نہیں وہ مریکی ہے۔ تم میری زندگی میں سینتیں سال ہے ہواوروہ صرف پانچ سال رہی '' مجاد تڑے کربولے۔

بد ترب تروعے۔ " نہیں سجاد میں آپ کی زندگی میں صرف آٹھ سال رہی وہ آپ کی زندگی میں چھلے چیس سال سے ہے۔ آپ کو مجھ میں کوئی کی محسوس ہوئی تو آپ نے

اس کومیری جگہ دی۔" "نہیں ٹریانہیں ہتم میں کوئی کی نہیں ہتم ہے آج بھی اتنی محبیتے کر ناہوں جنٹی شروع میں کر ناتھا۔" سجاد سوے لگے پھر ہولے۔

" اصل میں ثریاً تم ایک امیریاب کی لاول بنی تھیں۔ جب سے ہماری شاوی ہوئی تمیں تمہارے کیے بہت کچھ کر آ تھا۔ میں ہروقت حمیس امپرلیں كرنے كى كوشش كر ما كر حميس جيسے ميرى يروا ميس ہولی تھی سب تم سے امپریس ہوتے تم کھر کاخیال ر منتن مرجمے لگنا کہ جیسے تم جھے آگنور کرتی ہو پھر جب ہاری بئی زرنش پیدا ہوئی توجیے اس کے پیار میں ب کو بھول کیا۔ تم بھی ہروقت مصوف رہے

رجب بمارا بيثاحمزه بيدا بواقعاتو آب بهت خوش تے آپ نے میراشکریہ اواکیا مجھے تو مجی نہیں لگاکہ آبایا اس چے ہیں۔" "ہاں میں بہت خوش تھا۔ مگر مجھے لگا کہ تم اس کے

پیدا ہونے کے بعد زیادہ مغموری ہو گئی ہو ہمہاری نظر من جیسے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان بی دنوں رابعہ میرے آفس میں آئی ایک سال ماری دوستی رہی مجھے لگاکہ اس کی زندگی کی خوشیاں اور محبت مجھے شروع ہو کر مجھ رہی حتم ہوتی ہیں۔ نکاح کے بعد میں اس کو بهت كم نائم ديتا تفاوه بهت اداس ربتي تفي بحروه بمار رہے کی وہ مجھے سے ہروقت ٹائم ساتھ گزارنے کا مطالبه كرتى تحى مرس بحول كے بغير ميں روسكا تھا۔ میں نے سوچا کہ حمہیں بتادیتا ہوں مرایک رات اس کے فون آتے رہے اور میں نے اٹینڈ سیس کیے اس کی طبیعت بهت خراب تھی ٹائم پر ہیتال نہ جانے کی د ج 5542 355 2



ڈندکی میں کچھ کیے ور آگاہی واکرتے ہیں۔ یوں انسان کی نور سے ماہ قات ہوجاتی ہے۔ بھی ہیہ حاصل زندگی ہوجاتے ہیں۔۔ تو۔۔ بھی باعث **آزار** ہوتے ہیں۔ اس کمھے کی برکت سے جب لاعلمی کا م ٹوٹ جا آئے کو خودے عاقبل رہنا آساں نہیں ر متا۔ العم نے محبت کی ٹی ایک آنکھ سے اتار دی اور خود كو تلاشا ... اين ذات كو دهوندا جوشايد حصول من ف چکی گئی۔ دوسری آنکھ پر ہنوز خوش منمی کی ج بندھی تھی۔ جینے کے لیے خود کو دھو کے میں رکھنا بھی ضروری ہے ورنہ تلخ سچائیاں مار ہی ڈالیں۔ "بهوجی ... آج رات میں کیا کے گا؟" اشرفی الکی آوازیراس نے سرمیں در د کردیے والی سوچوں کو جھٹکا۔ ''چکن بلاو اوردم کا قیمید. آپ قیمے کا پیک فرمزر ے نکال دیں ... میں آتی ہوں۔" اتعم نے جواب دیے ہوئے ربریائے کا رخ بودوں کی طرف موڑا ... اوریانی کے قطرے سبزیتوں کو نملاتے ہوئے کچی مٹی میں جذب ہو گئے۔اس نے جھک کر زمین کو ہموار کیا '

اشرنی بابا... بلیز آج بودوں یر دوا اسرے دس-"الغم نے مٹی میں کھٹرے ہاتھوں کو دھوتے نے کہااوروہیں خٹک کھاس پر بیٹھ گئے۔ "اشرنی بابائے کرل میں سے منہ نکال کر جواب دیا۔ وہ فوزیہ رزاق کے کیڑے

پتوں اور ننے کا معائنہ کیا' سفید پھیھوندی نما دھیے

استرى كررب تص

وكاش زندكي يرجمني والى كائى اور يصيبوندي كودور كرتے كى بھى كوئى دوائل جائے توبداتى تفس اور ب مزانہ رہے۔"العم نے سزے کو انگی سے چھو کر محسوس كيااور كلو كحلا فتقهدلكايا - وجدان في حونك كر اے دیکھا۔ وہ اینے دوست کی طرف جانے کے لیے بابرتكل رباتفا

و بھابھی۔ طبیعت تو تھیک ہے۔" وجدان اس کے ایب ناریل انداز پر پاٹا۔ محشنوں کے بل بیشے کر تشويش ب يو تھنے لگا۔

امهو ہند...بال ... میں تھیک ہوں۔"العم نے دیور ے اعلی کیفیت چھانے کے لیے منہ دو مری طرف

بز....آگر کوئی ایشو ہے تو ... شیئری۔ "اس نے نرمى سے يو جھانوالعم كواينے ديور بريمار آگيا۔ الكيا- تم كيس جارب موج العم في بات بدلي اور جلدی سے اس کے سنور سے بال مسکر اکر بھےرویے۔ "جی ۔۔ میں ذراار حم سے ملنے جارہا ہوں اور آپ چھوڑس بد فالتو کام اشرقی بابا کو بھی کھے کرنے ویا كرين- مرونت خود كو كحريس كھيائے ركھتى ہن-آفس میں بھائی خود کو مصوف رکھتے ہیں۔ دونوں روبوث لکتے ہیں۔"اس نے ان سے غصر کیا۔ "جمالی۔ بید کام نہیں۔ میراشوق ہے۔"وہ مسکرا

دی۔ <sup>وم خی</sup>س یہاں ہے۔ کمرے میں جاکر تھوڑی مرسم سندیں ہائی کریہ در آرام کریں۔ میں بابا کو کمدویتا ہوں وہ باقی کے بیہ



### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"میری بنی کو ایس بدوعاتونددو-"ر کیسے بجیب یاس بھرے انداز میں کما تو وہاں موجود خواتین چونک کرانہیں دیکھنے لگیں۔

وکیا کمہ رہی ہیں۔ بیس بیٹے کی وعاوے رہی مول ... بيه تو وه دعا جويهال مال بننے والى جرمال اور ان ك رشة دارسنا جاجع بي-"فوزيه في رسانيت ے معجمایا اسے نگاروی کونے میں مغالط ہوا ہے۔ "جى يا بى بى اى كى كمدرى موب- بيني كي مبيس بيني كي دعا دو-" ده نم آنكھول كو یو تجھتے ہوئے بولیں۔ فوزیہ انہیں عجیب نگاہوں ہے ويفتى مولى ليبرروم كى طرف مركى-

اس کی ڈیوٹی ڈاکٹرراحمہ اکرام کے ساتھ لگائی گئی تو وه خوش ہو گئی مل کئی میں ان کا برا تام تھا۔ بیکم رزاق کی ویلوری کیس بھی انہوں نے کرنا تھا۔ فوزیہ لے رزاق احمد کانام شہری مشہور کاروباری شخصیت کے طور پر سنا تھا' ڈاکٹر راحمہ اکرام' رزاق احمد کی فیملی ڈاکٹر تھیں' شروع سے ان کی مسز کا کیس پیچیدہ تھا۔ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی رسک لینا تثنیں جاہتے تھے ای لیے شرکے منتے زن میڈیکل سینٹریں ان کا نام لکھوایا کیا۔ فوزیہ کو دو سرے اشاف نے یہاں ویونی لكفير مبارك باودي تووه سوكها سامنيه بناكر سملان کی۔وہ ایسی ہی تھی اینے دل کی بات بھی چرے سے ظاہر ہونے تہیں دیتی تھی۔

رئيسه بيكم كي كبول يردعائيس اور أنكھوں ميں نمي می - رزاق احمد کسی ضروری میٹنگ میں تھنے ہوئے تھے'اس کے باوجود انہوں نے ساس کو کئی قون کرکے بیوی کی خبریت معلوم کی۔جب ان کوپتا چلا که سلطانه ولیر روم میں لے جایا کمیا ہے تو وہ فورا "اسپتال کے لیے نگلے۔ شیشے کا دروازہ کھلااور رزاق احمد طمطراق کے ساتھ واخل ہوئے فوزیہ جولیبرروم سے نکلی ان کی مردانه وجامت بر مرمثی-وہ این ساس کے یاس کھڑے تسلی دینے کے لیے تھوڑا جھک کرباتیں کرتے بہت شاندارلگ رے تھے۔ سارے کام کریں گے۔" وجدان نے زیروسی بھابھی کو

"ديور .... بھابھي ميں بري دوستي چل رہي ہے-" فوزيه بيكم فيايناسوث اشرفي بإباس ليت موسة لان كا منظرد یکھانو بردروائیں اشرقی نے چونک کرانی بروی بیلم كاسرخ مو تاجره ديكها-فوزيدنے جيسا جابا ويسامو باجلا سیا' پھر بھی ان کے دل میں نگاعدم تحفظ کا پودا مرجھایا نہیں 'بلکہ بد کمانی کے پانی سے پھل پھول کر اب تناور ورخت كي شكل اختيار كر حميا-

دن رات توایک ہے ہوتے ہیں کھڑی کی تک نک کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں مگر کہی جمعی وقت مصر بھی جاتا ہے 'سکنڈ کی سوئی رک جاتی ہے' محت طویل ہو کر صدیوں پر جماری ہونے لکتے ہیں يسرك كي ليبرروم كي بابر كزار عبان وال الع كالمان المسل مورب تصالى مينى زند كى اور موت كى جنك ازرى تقى ۋاكرراحمه اكرام ابھی بہت ناراض ہو کر اندر مگی تھیں۔ ان کے متع كرنے كے باوجود سلطانہ شو ہركى خواہش يورى كرتے کے لیے ایک بار بھرمال نئے کا اعز از حاصل کرنے جلی می-اس کی حالت کھ یہ کھی جڑنے گئی۔ رئیسہ بیگا رردم کے دروازے تک جاکراندر جھانک کر بٹی کو ديكين كالوشش كرتين بمحى ليذي ذاكثر كياس بماكتي اور پھر کچھ دیر بعد مایوس ہو کروایس کری پر بیٹھ جاتیں جولیبرردم کے باہرر کھی تھیں۔ فوزیہ بہت دریان کی حرکات و سکنات کود مکھ رہی تھی۔

ميرے مالك ... اس بار رزاق ميال كى خواہش بوری ہوجائے اک میری جی کوددبارہ اس امتحان سے ر گزرنا بڑے۔" رئیسہ بس ایک ہی وعا کررہی

"بردی بیلم بریشان کیول موتی بیں؟ - رب نے جابا تولڑ کائی ہوگا۔ "اساف نرس فوزیہ رحمان نے ان کے كانده يهاي وكارتكى دى-

مرمبارك مو يثابواب "واكثرراحمه أكرام

گندی رنگت الباقد مناسب جسم سرے بال کھنے اوراس وارتع صرف سفيد فلمين الالال عمرك چغلی کھا تیں مگران ہے و قاریش اضافہ ہو تاتھا۔

سلطانه رزاق ایک گھر بلو خاتون تھیں محررتے وقت کے ریلے میں ان کی نازک اندای اور خوب صورتی به مئی تھی۔ وہ ایے شوہررزاق احد کی دیوانی میں۔ سلطانہ پر شوہر کابنت رعب دیدیہ تھا، ممران میں فرمانبرداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس کیے زندگی آسان مو منى - ان كى دونول بيۋل عرفان اور اعيان مي جان تھی'شاید اس لیے بھی کہ وہ اپنے باپ کی رسمی محبت بي حاصل كيائ

ونیاے نرالی باتیں رواق باؤس میں ہوتیں انانہ بیوں کے بدا ہونے ر خوشیاں منا آبر یمال جیسے سوگ طاری ہوجا یا۔ رزاق کو شروع سے بی بنی کے خواہش تھی۔ انہیں بے لی پنک اور اسکائی بلومیکسی سنے سنری باول کو بینٹر ش جکڑے بارنی ڈولز پند

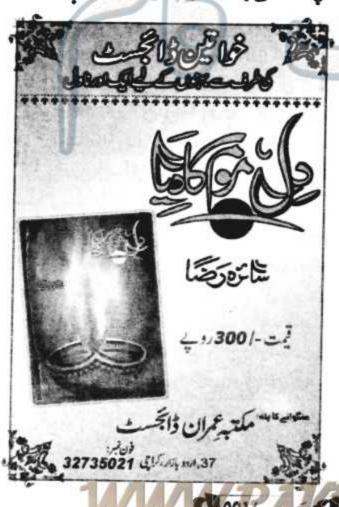

وليورى عارغ موكر تفط تصفائدان سامرأس الهين خوش خبري سنائي۔

P بیٹا۔ آج خاندان میں ایک نے پھول کا اضافه موابي منه تومينها كراؤ- السيتال مين صفائي كرف والى أيان جي مبرردهائ مران من جنبش میں ہوئی فوزیہ منہ کھو کے ان کاری ایکشن دیکھ رہی

ىمىرى مىزكىسى بىي؟" رزاق احمر كو تعوزى دىر میں خیال آیا تو ہو چھا۔ ڈاکٹران کے روکھے چھیکے سے

و \_ از \_ ناؤ \_ او کے کافی \_ مشکل کیس تھا فيرزچه اور يجه دونول نارمل بن .... مريد" رحمه أكرام كالب ولهجه بهمي بروفيشنل مو حميا-

و مركياد اكثري رزاق احد في راحمه كو كورا-بار پريني كي خواهش مين اين مسز كومزيداس امتخان میں مت ڈاکیے گا'ورندان تے جان کے لالے بهي يربيعة بين-" ۋاكثر راحمه كاانداز خاصا ختك تھا' ان کی قیلی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ سلطانہ کی کیس مسرى سے الحجى طرح سے واقف تھيں۔

الوكساق جراك كالتر جواب دكر ملٹ گئے۔ ان کے چیچھے گھڑی فوزیہ رحمان نے حیرت ے اس بوے آدمی کو دیکھا جو بیوی سے ملے بنا' نومولود كوديكي بغيراسيتال كالكزث دوركي جانب برمه

"کیما پاکل مرد ہے جھے بیٹے کی نہیں بیٹی کی خواہش نے دیوانہ بنایا ہوا ہے۔"ڈاکٹرراحمہ ان کوجا یا کی کرغھے سے بربروائیں تو فوزیہ کو رزاق صاحب کے کیےایٰ میڈم کا نداز تخاطب برانگا۔

ویے۔رزاق صاحب یا کل تو کمیں سے نمیں لکتے... برے ہینڈ سم ہیں۔"فوزید کی نگاہوں نے دور تك ان كا پيجيا كيا۔ ليه حقيقت بھي تھي رزاق احمه' ملطانه کے مقابلے میں کافی خوبرو تصے خوش کہاسی ان پر حتم تھی' تھری پیس سوٹ کی جگہ جب بھی جینز اور بی شرك بينتے آوای عمرے کی سال پیچھے چلے جاتے'

کی ضرورت مواین آنی کویاد کرلینا۔"سلطانہ نے ایک كارداس كى جانب برهايا اوراس كى برنى جيسى آتھوں میں دیکھتے ہوئے کما۔ قوزیہ نے مسکرا کراثبات میں

"لى لى كس مانا ب؟" وه ركتے سے اترى تو رزاق ہاؤس کے گیٹ پر بیٹھے چوکیدار پے روک کر ہوچھا۔ فوزیہ نے جھینپ کراپنا جائن لیا محبرای رہی تھ ی۔ اس کا زیب تن کیا ہوا قدرے بھتر جوڑا بھی لرّت استعال كامظرتها كالى سيندل كوبهى موجى س المنظم لکواکر اول میں پُسنا تھا 'پرس کی حالت بھی بہت ردی ہور ہی تھی 'ہاں اس کی اپنی شخصیت جاند کی ماند چک رہی تھی۔اس نے سلطانہ کادیا ہوا کارڈو کھا کراینا تعارف كروايا- چوكيدار في انتركام يرسمي سيات كى اور چردروا نه کھول کراے اندر لے کیا۔وہ توجیعے کی اوردنيايس آڻي تھي۔

"رزاق ہاؤس" اینے منفرد طرز تعمیر کا منہ بولتا " : ثبوت تھا' برے سے تعقین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی فوزیہ محور ہو گئ اس نے ای زندگی میں اتنا مكمل اور خوب صورت كمر نهيس ويخصا تهاجس كأكونا کونا وہاں رہے والوں کے اعلا ذوق کی گواہی دے رہا تفا۔ بنگلے کی عمارت باہرہے جنتی شاندار تھی'اندر ہے بھی بہت وسیع و عریض دکھائی دی۔وہ سلطانہ کے وسيع وعريض بيرروم تك جائجي انهول في يرتياك استقبال کیا اور بھایا۔ نوکرانی ان کے بغیر کے مخوش ذا كقد شريت كاكلاس لے آئى شايدىي بھى رزاق باؤس کی روایت کا حصہ ہوگی۔

دوبس آلی ... دومینے سے جاب لیس ہوں ... بہت کوشش کی ڈھنگ کی جاب مہیں مل رہی 'جن میڈیکل سینٹر میں بلایا جارہاہے' وہ اتنی کم سنخواہ دے رہے ہیں کہ سمجھیں میرے آنے جانے کا کرایہ ہی نکل سنے گا۔" فوزیر نے ادای سے انہیں اپی مجوربول كى داستان سناكى-

تھیں۔ سلطانہ جب بھی برہ تکنینٹ ہوتیں وہول سے بٹی کے لیے دعائیں مانگتے شاپک کرتے ہوئے بھی زیادہ ترباباک جگہ بے لی اسٹف خریدتے 'بیوی سے بھی ای بات کا اظہار کرتے کہ اس بار تو اسپتال ہے میرے کیے سمی بری لے کراوٹنا۔بدجائے بناکدان کی بیہ خواہش سلطانہ کے لیے ایسے کھوں میں باعث آزار موجاتی ہے جب کہذہنی سکون کی ضرورت مو-قست سے مرار بیول کی خوش خری سنے سے بعد رزاق احرے لبول پر پھیکی ی مسکرامث دو را باتی وہ كى ونول تك سلطانه سے دور دور رہے اسلطانه كاس معلطے میں کوئی قصور نہیں تھا' وہ اس بات کا اقرار کرتے ' پھر بھی جانے کیوں بٹی کی خواہش دن ہدون جنون بنی جارہی تھی۔سلطانہ تھک ارکر ہریار شوہر کو مناتیں۔ پچھے نہ کرتے ہوئے بھی 'انسیں اس معاملے میں اپنی صفائیاں دینے کی پوری کوشش کرتیں 'تب جاكر كنيس ان كاموذ نار مل مو يا\_

وجدان کی پیدائش پر تورزاق احد نے حد ہی کردی ' اس سے ایک دن بعد ملنے آئے ' یہ وفت سلطانہ نے جیے کانیوں پر گزارا۔ اس کے روم میں فوزیہ رحمان کی ویونی تھی۔ اس نے تکلیف کے دنوں میں انہیں اخلاقی طور پر بهت سمارا دیا۔ وہ وجدان کو بھی سنجال لیت۔ سلطانہ اور اس کی ای رئیسہ کو اس وقت ور حقیقت اخلاقی مدد کی ضرورت مجمی ، جو فوزیہ نے ممل طور پر ک-اس کے ذرا سے کریدنے پر انہوں نے اس کے سامنے اپناول کھول کرد کھ دیا۔

"يه ركه لويدائي كمروالول كي لي منهائي لي جانا-"سلطانه كودسيارج كرديا كيا تفا- يرزاق احدف خود آنے کے بجائے گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیا۔ فوزیہ ان كاسامان اور دواكي وغيروسميث كرايك شاير مين ر کھ رہی تھی کہ سلطانہ نے ایک خطیرر قم کالفافہ اسے چیکے سے پکڑا دیا۔وہ ایک دم خوش ہو گئے۔در حقیقت كفرك حالات اتنے خراب تھے يہ يہيے اس كى كئى ضرور تیں بوری کردیت-

''یہ میرا نمبراورایڈرلیں رکھ لو**۔۔ بھی بھی کسی چ**ز

2016 75 148 35

بیوثی بکس کا تیار کردہ

### SOHNI HAIR OIL

- = 181 ULE @ الون كومشيوط اور يحكدار بناتا ي-2上したいしかりしかり يكال منيد-



قبت-/050 روي

سوي ي ميلال 212 كالدغون كامرك بادراس كا تارى عمراهل بهت مشكل بين لهذا يقوزي مقدارش تيار بوتاب مد بازارش ا يكى دور عشر عن دستيافين ، كرا بى عن دى فريدا جاسكا ب، ايك يل كا تست صرف - 1500 روي ب، دومر عشروا يا في آور ي مردجر ویارس معکوالیں مرجری معکوانے والے علی آؤراس حباب ہے بھوائیں۔

2 يوس ك ك ..... 2 يوس ك ك 2 4 N 600/ ---- 2 LUF 3 6 يكون ك ك \_\_\_\_\_ 4000 روي

فود: العن واكرة وريك وارج عال إل-

### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

معوفى يكس، 53-اورتكزيب اركيث، سيكند فلور، ايم اع جناح روال، كرايي دستی خریدنے والے حضرات سوپنی پیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں

ا يوفى بكس، 53-اورتكزيب ماركيث، سكند قور، ايم اع جناح رود ، كرا بك كمتيده عمران والجسف، 37-اردوبازار، كراتى-ۇن قىر: 32735021

''اچھاکیا جوتم یہاں آئی۔۔ مجھے دجدان کے لیے ایک فل ٹائم گورنس کی ضرورت ہے' آج کل بہت چرچرا ہورہا ہے وری رات جگا آے۔ ایسا کرو۔ تم كل سے ہى يمان آجاؤ۔" سلطانہ كى طبيعت كافى خراب رہنے گلی تھی' ان کی والدہ بھی واپس اپنے گاؤں جا چکی تھیں' وجدان دانت نکال رہاتھا 'اسے بھی الی موش لکے ہوئے تھے ایسے میں فوزید کی آمد انهيس بهت برونت محسوس ہوئی۔ سلطانہ آگر بیہ بات جانی کدید قدم ان کی زندگی کاشیراند بدل کرر کادے گا تواسي قدم يحي كريسيس-ده سيدهي سادي زم مزاج خاتون لوگوں کے کام آگر خوش ہونے والوں میں سے

فوزیہ کو اس جاب سے بہت آرام ہوگیا استال ے مقابلے میں یہاں ٹائمنگ بھی بست زیادہ تف نہ تصوروس بح آتى اوريانج بجوايس جلى جاتى سلطانه كا وراتيور اس يك أيند وراب كى سمولت ويتا-سلطانه اسے اسے ساتھ روزانہ بھد اصرار مزے وار سالیج کرانیں اہستہ آہستہ فوزیہ نے تھرکے چھوٹے موتے کام بھی اینے زے لے لیے سلطانہ خوش ہو گئیں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ پورا دان بولائي بولائي بحرتي تحين أب انهيس بھي دو تھڻي آرام

ابهى تك فوزيه اوريدرزاق احد كا آمناسامنانسيس ہوسکا تھا۔وہ جب جمی کسی کام سے سلطانہ کے بیر روم میں جاتی توقیمتی فریم میں گلی ان کی شادی کی تصویر دیکھ کراس کے دل کو چھے ہو تا۔ وہ یماں کے سکھ کی آتی عادی ہوگئ کہ اینے کھر کاغریت بھرا ماحول اسے کاٹ کھانے کو دوڑ تا۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اس کابس نہیں چلناكه وه بيدون بھى رزاق باؤس ميس كزار ہے-"آلی رزاق سرتوبت اسارت بن مرآب نے كيول ابنا حال براكرليا-" وه دونول فيح كرف بني و فوزبيه 'سلطانه کی پلیٹ میں آئل والا قورمہ نکاکتے

ورتم تحيك كهتي بو\_ من بهت موني بو كي بول-"

ك كرا ي الما كرت موكر إلى تما-"باب... كل ان ك دوست راشد ك يمال جرواں بیٹیاں ہوگی ہیں ،ہم وہاں دیکھنے گئے ،ان لوگوں کے حالات تھیک نہیں ،ای لیے راشد بھائی نے ان سے قرضہ مانگا جب رزاق صاحب فے ان بارلی دول جیسی بچیوں کو دیکھا تو مچل اٹھے ' فورا '' گود میں بھر کر خوب يا ركيا-"سلطاند في رك رك كركما وانتها بحركيا موا-"فوزيه في وحدان كے جھوٹے سياؤل من جوتے بناتے ہوئے يو جوا نیا نہیں ان کو کیا ہوا؟ راشد بھائی کو پیے دیے ہوئے کتے لگے اگر کوئی اعتراض نہ ہوتہ ہم ان کی ایک بنی کو گود کے سکتے ہیں استحی کڑیا کی تعلیم و تربیت اور شادى بياه كاسارا خرجه مارى دميرداري موكائيه سنقهى راشد بھائی کی بیوی غُصہ ہونے لگیں کہ ہم غریب ہیں توکیا ہوا؟ اولاد کوئی بانٹنے کی چیز تو نہیں ہے۔"سلطانہ نےاسیت کیا۔

والمحادية توواقتى افسوس كى بات ب ، فوزيد نے بظاہر بعدردی محرول ہی ول میں خوش ہوتے ہوئے

"م وہال سے شرمندہ شرمندہ اٹھے اورے راستےان کامنے بنارہا۔ ایک بار پھران پر پھر بٹی کا بھوت سوار ہوگیا اس کوسونے بل کھنے لگے کہ اگر بینی حاصل کرنے کے لیے مجھے دوسری شادی بھی کرنی برای تو وہ مجى كرلول كا-"سلطاند بے چينى سے ہاتھ ملتے موتے بولیں فوزید کورزاق کی اس ضدیر جرت مولی ' مرمحسوس مواكه مستقبل مين بيه بي خوابش ان دونون ك قريب آنے كادجه بنے ك

وجدان اب سمجھ دار ہو گیا تھا' فوزیہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی یمال موجودگی کا کوئی جواز ہاتی نیے رہے۔ ای کیے قدم جمانے کے لیے اب وہ کوئی مستقل زمین كالكراد هوندنے كى-اسكاداغ تيزى سے كام كرنے لگا محسى بھى طرح رزاق احمركے قريب پنجنا تھا۔ ایک دن فوزیہ نے سلطانہ کویہ پی پڑھائی کہ وہ کسی طرح اس کی نوکری رزاق صاحب کے وفتر میں کروا

سلطاندنے نفساتی دیاؤیس آکرخود کو مرتھما تھماکرخود كود يمحت اور برب برب نوالے كھاتے ہوئے بولس "بيه بي توسمجها ربي مول ... ذرا نظرر كما كرس کمیں کوئی لڑکی لے اڑی توہاتھ ملتی رہ جائیں گے۔ فوزیہ نے بظاہر زاق کیا محران کے اندر شک کی چنگاری ڈال دی۔

و کمہ تو تھیک رہی ہے۔ آج کل تورزاق مجھے سيده منه بات مجى نبيل كرت "سلطانه ن يش من بعرا موا تسترد كا پياليه جلدي جلدي حتم كيا وه ي مسكول مين التاالجه يكي تحين كديه بحي غور نهين كر تيل كر فوزيد خود ماده دى ملاديا كملول كے علاقه ی چزکوہاتھ نہیں لگاتی۔فوزیہ جبسے اس کھرمیں آئی تھی سلطانہ کو محبت سے کھلا کھلا کر۔ان کی شکر گزاری سمینتی وه خود جننی دلی تلی بوتی جارہی تھی۔ سلطانه كالجسم اتنابي زياده كهاف اور مسلسل آرام كي وجہ ہے بے ڈول ہونے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس وقت فوزیہ بی این سب سے بری ہدرو دکھائی دی میکا دو سرے گاؤں میں تھا بین کوئی تھی سی ایک مال می جو پریشان رہتی اس سے بھی کتنے دکھ کے جاسکتے تصای کیے فوزیہ کی ذرائی مدردی ہے پوچھنے پر شوہر ک بے رخی کاقصہ سنانے بیٹھ جاتیں۔

فوزيه بظا برسلطانه كورزاق صاحب كاول جيتني مشورے دین مگر عملی طور پر کچھ کرنے نہ دی ۔ بلکہ ایی زہر ملی باتوں ہے انہیں بدخن کرتی 'سلطانہ فوزیہ کو انی تجی بیدرد سمجھ کراس کے اشاروں پر ناچنے لکیں۔ وه دُرتی محیس که کمیس رزاق صاحب دو سری شادی نه كركيں- سارے كام فوزيد كے حياب سے مورى تصے دہ ہر قیمت پر اس بڑے سے گھر کی ماکن بنخ کے خواب و مکھ رہی تھی والت کے لا کچ نے اسے

سازشی بنادیا۔ ''میں گنتی بدقسمت ہوں جو بیٹوں کی ماں ہونے کے باوجود شوہر کی محبت حاصل نہ کرسکی۔'' سلطانہ سے باوجود شوہر کی محبت حاصل نہ کرسکی۔'' سلطانہ ندویے کے کونے آنویو مجھے ہوئے کما۔ "آني اب كيابوا\_خرب جانوزيه في وجدان

نشست سنبهالي اورانهيس دلكش مسكرا بهث سے نوازا۔ خود پر رزاق احد کی برستائش نگابیں محسوس کرکے اے لگا کہ وہ آدھی جنگ جیت چکی ہے 'باتی اس کا صاف لب ولبجه اور شسته انداز مُقتَّكُونْ انهيں ايبا لبهاياكه وه رضامند وكهائى دين الك فوزيد كامقصد بورا ہو گیا۔ گھاگ برنس مین تھے اس وقت کچھ نہ کما۔ فوزیہ کو لیتین تھا کہ آپ رزاق شینگ میں جانے سے اے کوئی روک نہیں سکتا اس کا اندازہ درست نکلا۔ وومرا ون رزاق احمد نيوى راحيان ركت موت فوزیہ کوایک او کے لیے اپنے یمال رکھنے کاعزدیہ دے دیا۔ سلطانہ خوشی خوشی فوزید کو کال ملانے کی۔ "آبی اب ساحب میری نگاموں میں ہی رہیں مے انتیں ادھرادھر بھٹلنے نہیں دوں گی۔"فوزیہ نے جو کها اس کامفهوم وه بی جانتی تھی مگرساده طبیعت سلطانه ان جملول من چھی معنی خیزی نه سمجھ اسم بلکہ بہت عرصے بعد سکون سے سو گئیں 'خوش محقیں کہ اب رزان کے آفس کی خبریں بھی فوزیہ کے ذریعے ل جایا کریں گی اگر انہیں فوزیہ کی نیت کا ذرا بھی اندازه مو باتوشايدوه سونا بمول جاتيں۔

افس میں قدم رکھتے ہی فوزیہ نے آستہ آہستہ رزاق صاحب براین محبت کا جال کھینکنا شروع کردیا فوزيه نے بری جالا کی سے سلے ہی سلطانہ سے رزاق کی پندونالبند کے بارے میں معلومات اگلوالی تھی۔اب اس کافائیہ میمان اٹھایا۔ان کی پہندے ہرانداز کواپناکر انہیں چو نکنے پر مجبور کرتی۔وہ کنی کترا جاتے مگر کب تك باول من اے سرائے تواس نے دوسراكام بيد كياكه جائے انجانے ميں سلطانه كے خلاف محاد كھول لیا الشعوری طور بررزاق احد کوید احساس دلانے کی کہ ان کی شاندار فخصیت کے ساتھ سلطانہ جیسی گاؤدی بیوی کاکوئی تال میل نہیں۔وہ جب سج سنور کر ان کے سامنے آکر بیٹھتی تو رزاق صاحب محور ہوجاتے اس کی ساحرانہ نگاہوں کا سحر ان کا بچنا مشکل

وے ماکہ وہ ان پر ممل طور پر نظرر کھ سکے سلطانہ کے مِل کو میہ بات چھو گئی ' پھر قدرت نے ایک موقع

ل میں رزاق صاحب کی پرانی سیریٹری ماریا کو مینجنٹ کے آیک کورس کے سلسلے میں دبی جاتا بردا' اس نے ایک مینے کی لیولی رزاق احمد پریشان ہو گئے " وہ ماریا کو نوکری سے نکالنابھی شیں چاہتے تھے ایسے ریفریشنر گورمز وقت کی ضرورت مھی کاریا بہت فيكنل تقيى جوان كے كلائث سے بمتر طريقے سے وْل كرتى تقى اس ليے انهوں نے ايك ماہ تے ليے منباول کے طور پر کوئی سیریٹری رکھنا جاہا مگرائے کم ع صے کے لیے کوئی تیار نہیں ہورہی تھی۔ انہوں نے اس بات کاذکر سلطانہ کے سامنے بھی کردیا۔ فوزیہ کے کانوں تک جب بیات مینجی تواس کازین مانے بانے فن لكاس فروا الني فدمات پيش كردي-

''ایک مینے کی توبات ہے' فوزیہ کو رکھ لیں۔'' سلطانہ اس کی درخواست پر شو ہر کے چھچے لگ کئیں۔ ''تمہارا تو دباغ خراب ہے۔ جھے اپنے آفس کے لے ایک بروفیشنل سکریٹری کی ضرورت ہے نرس کی نمنیں۔" رزاق احمد نے انکار کردیا می تکونکہ فوزیہ کی فیلڈ بالکل الگ تھی۔

"ایک بار فوزیہ سے مل کر دیکھیں وہ بہت باصلاحیت ہے' بالفرض مناسب نہ لگے تو منع کرد ہجیے گا۔" بیوی کے اصرار پروہ نیم رضامند ہو گئے۔سلطانہ نے دو سرے دن ان دونوں کی الاقات کروادی وزاق صاحب فُوزبد كاحين ومكِيم كردم بخود ره مِحْكَ وه كيل کانٹوں سے لیس تھی۔ بلیک جینز پر کڑھائی والا سز کر آ زیب تن کیے کافی اشاندھ لگ رہی تھی۔ ہائی جیل مِن اس كالسّاقد أور نمايان مورما تفانسيد هي چكدار بالوں کو پشت پر پھیلائے'ان کی پندیدہ خوشبولگانے ے ساتھ ساتھ ملکے ملکے میک آپ میں بہت جاذب لگ رہی تھی ان دونوں میں اس سے قبل سرسری سی ملا قات ہوئی ہوگی مگر آج تووہ جیسے چھاس گئی۔ فوزیہ نے برے اندازے ان کے سامنے والی

قريب ہو کربولی کو تھيرا گئے ''وہ ... وہ خوش نصیب کون ہے؟'' رزاق احمر کالھ ٹوٹاساتھا۔

مردہ آپ ہیں۔ میں آپ کے سواکسی اور کے ساتھ جینے کا تصور بھی نہیں کر عتی۔"فوزیہ نے اتن بے باک سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مرد ہو تر بھی ان کے اتھے رموتی جیک اٹھے

"حتهیں پتا بھی ہے تم کیا کہدری ہو۔۔ ؟ میں تین بچوں کاباب ہوں۔"وہ اس کی نشلی آنکھوں میں دیکھتے موتے ہوئے ول دھک دھک کرنے لگا۔

وميس آب كى محبت ميس سلطانه آني ادر بيون كو بھي ا خالول گی۔ " فوزیہ نے مسکراتے ہوئے ان کے کان میں کہا۔وہ لحد ہی فیصلہ کن ثابت ہوا اور رزاق احمد بوی بچوں کو بھول گئے ، فوزیہ کے ساتھ کی خواہش شدید تر ہوتی چلی گئے۔ویسے بھی اس کی ایک ہفتے کی غیر حاضری نے انہیں یا کل بنا دیا تھا جمعی دنوں سے خود کو اس کی محبت میں کر فتاریار ہے تھے موزید کی جانب سے مگنل ملتے ہی شادی کی رضامندی دے دی بس آیک ہی شرط رکھی' نی الحال دوسری شادی کو خفیہ م فرزید نے بھی ان سے ایک وعدہ لیا کہ وہ اس کے گھروالوں کو معاثی طور پر متحکم کر۔ تعاون کرس کے۔ بردھانے کا عشق ویسے بھی چٹ جائے تو آسانی سے جان نمیں چھوڑ آ۔وہ کھلے دل اور کھلے اتھ کے تھے افراسی حامی بھرلی۔

ایک دن فوزیہ کے اہل خانہ کی موجودگی میں سادگی سے بیہ نکاح ہو کیا' وہ سب ایک برے لگرری فلیٹ میں شفٹ ہوگئے 'جورزاق احمہ نے فوزیہ کومنہ دکھائی میں دیا۔وہ دن رات ان کواینی محبت کالیقین دلاتی اور دونول اتھول سے میے بورتی۔

آب فوزید نے رزاق احمد کے کہنے پر سلطانہ سے سارے رابطے ختم کردیے وونوں کے ول میں چور جو تھا۔ اپنا فون نمبر چینج کردیا مگھر تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ سلطانہ آج کل شوہر کے بدیکتے رویوں پر بہت بریشان تھیں۔اس پر فوزیہ کی گمشدگی اب وہ گانی در

''واو۔ مس فوزیہ بہت انچھی خوشبو لگائی ہے۔۔ یہ میری فیورث ہے۔" وہ اس کے قریب كفرے بوكر طويل سائس كيتے تو فوزيد كى كھنكتى بنى ےان کے کانوں میں جلترنگ سے بجا تھتے۔ سلطانہ کااس ہے فون پر رابطہ تھا ً وہ انہیں 'مب اجھاہے"کا سکنل دے کرخود رزاق احمدے کردائی محبت كأسنهرا جال مضبوط كرتى ربى- آخروه وقت أكميا کہ رزاق احمہ کی زندگی فوزیہ کے بغیرادھوری ہو گئے۔ ماریا کی دائیسی بھی ہوگئی عمر فوزیہ کی جاب بر قرار رہی ' انہوں نے ماریا کا ٹرانسفردد سرے سیشن میں کردیا۔ فوزيه كواني كاميابي كالقين هوكميا اوروه بغيراطلاع ويريه ایک ہفتے کی چھٹی پر چلی گئے۔ رزاق احمد کی تو بھوک یاس از گئی اس کا فون بھی بند جارہا تھا۔ مجبورا"

قيس توخود جيران ہو<u>ل دو سال ميں ب</u>يد پہلي بار ہوآ *ك*ه اتے دنوں تک ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی ہو۔" سلطانہ نے خود بریشانی سے کما۔ رزاق احمد ڈرائیور کواس کے گھر جینے کاسوج رہے تھے کہ فوزیہ ردتی بسورتی شکل کے کر آفس لوئی۔

وکیا ہوگیا۔ تم۔ کمال تھیں۔؟ پتاہے میرا حال..."وہ ابنی سیٹ سے بے قراری سے اٹھ کھڑے ہوئےاور بے ساختہ حال دل کمہ اتھے۔

"جى\_وه\_بس-"فوزىيىنے مونث كافئے-اس كى خسته حالى يررزاق احديريشان مو كيف 'کیا۔ ہوا بتاؤ تو۔''انہوں نے جذباتی ہو کراہے

"مبید کھروالے زبردسی میری شادی طے کررہے "فوزيد في روت موسة رزاق احمد كالماته تقام لیا۔ان کے ول کودھیکا پہنیا۔

ہں؟"انہوںنے اواس سے بوجھا۔

وجی-میں وہاں شادی نہیں کروں گی کیوں کہ میں کسی اور سے پار کرتی ہوں۔" فوزیہ ان کے مزید

انوشہ ایک وم منہ بھاڑ کررونے کھی محرسلطانہ کو کسی بات كاموش ند تفا وه لال سرخ چرو ليے بهت وير تك يخ چلاكولى بحراس تكالتى ريس-

وراني شكر كوكه ميري وجهر سيسية تم الجمي تك ان کی بوی مو-ورند انوشه کی بدائش براگر می رزاق صاحب سے تمهاری طلاق کا مطالبہ کرتی تووہ انکارنہ كرتے " فوزىياتے خاموشى سے سب سنا اور ائھنے سے پہلے انہیں صرف ایک ہی جواب دیا۔جوان کے ول میں جا کر کھب کیا۔ فوزیہ کے تیکھے انداز اور شوہر کے ہاتھوں اپنی ناقدری پر سلطانہ کائی بی آیک وم شوث كركيا ووتورا كركرس أورب بوش موكنس ووزيه نے پیث کر مہیں دیکھا۔ چلتی ہوئی باہرنکل کی اے اتی بے عزتی کی امیدنہ تھی۔ وہ توسمجھ رہی تھی کہ سيدهي ي سلطانه كو مناكريمان اين ينج مضبوط

"نیب عورت بهت بی بے وقوف ہے۔اب... مجھے یماں آنے کے لیے مزید کھ سوچنا رہے گا۔" رزان ہاؤس کے بڑے سے دروازے سے تکلتے ہوئے اس نے ایک بار مر کر دیکھا اور گاڑی میں بیٹے کر

فوزية فے رزاق احمد كو بھی خود ہی بداطلاع دے دى کہ وہ سلطانہ کو اپنی شادی کی خبردے آئی ہے وہ باز یرس کرناچھوڑ کر گھر بھا کے تو نتیوں بچوں اور نو کروں کو سلطانه کے بیرے ارد کروپریٹان کھڑایا ۔اسے سالوں كاساته تفاالنسي أيك وم تشياني في أهيرا-سلطانه كا باته تقام كر كجه كمناجاباتوانهول فياته جهرواليا-"آپ سب با ہر چلے جائیں ... ہمیں سونا ہے۔" سلطانه في نقابت ما اور صرف أيك بار نكاه المحاكر شوہر کو دیکھا 'وہ اندر تک ال گئے۔ سب کمرے سے یا ہرنکل گئے۔وو کھنے بعد ہی عرفان کی چیخ وبکارے بورا گھرَ بل گیا۔ وہ ماں کو دیکھنے گیا تو انہیں اُوندھا پایا۔ ايمرجنسي مِن وْاكْتُرْكُو بلايا كيا-سبب عِكار ربا وْأَكْتْرْ نے موت کی تقیدیق کی۔

"وماغ کی رگ بھٹ چکی ہے وہ آدھ گھنٹہ پہلے ہی

ے کھر لوشتے اور آتے ہی منہ موڑ کر سوجاتے 'اکثر بورى رات باجر كزاركر آت ايك دن سلطاند كباز پرس کرنے پر انہوں نے ہوی کی خوب بے عزتی کی کہ وہ بے چاری اپنا سامنہ لے کررہ کئیں۔ رو بیث کر سلطانہ نے حالات سے سمجھو آکرلیا۔ بس ال کوفون كركے حال ديل مهتيں تو رئيسہ بھی بنٹی کے حالات پر آنسو بمانے لکتیں۔ فوزیہ نے انوشہ کی پیدائش تک این شادی کی خربری کامیابی سے چھپا کرر کھی وزاق احرینی کی پیدائش پر خوشی سے پاکل ہو گئے۔ فوزیہ فاتحانه اندازين مسكرائي إبايي قدم مضبوط ومكوكر وہ رزاق احمد ير نور دينے لكى كم سلطانه كوسب بتاديا

وان کو توات عالیشان بنگلے میں رکھاہے 'ہمارے لے یہ ڈریا جمس بھی وہاں لے جاکرر میں میں اس آنکھ تجولی سے تھک گئی ہوں۔"فوزیہ نے بڑی محبت سے کما مگررزاق احمد میں اب اپنی مت نمیس تھی کہ سلطانہ کے ساتھ اتن بری زیادتی کرنے کے بعد فوزیہ كووبال لے كرجاتے۔

فوزىيے نے بهت سوچ بچار كر پينترابدلا اور انوشه كا ہاتھ تھام کرایک دن خودہی رزاق اوس جا پینی <u>۔</u> سلطانه النے دنوں بعد اسے دیکھ کر حران رہ کئیں ' بوے تیاک ہے ملیں۔انوشہ کو گود میں بٹھا کریار کمیا اور اس کے پایا کا نام پوچھا تو فوزیہ نے فخرسے "رزاق احد" كا نام بنايا - وه أيك دم محندى برد كئين - كافي دير تك تواييخ كانول بريقين منيس آيا-جب فوزيه تقدیق جابی تواس نے بے دھڑک رزاق احدادرایی شادی کا افرار کرلیا۔ جلال کی ایک لران کے من میں

\_ آستین کاسانب لکلیں... دوست بن کر' وسمن كاكروار اواكيا-"سلطانه في يحثى يحثى آلكھول ے فوزیہ کودیکھا جوش میں براء کرمند پر ایک دوروار طمانچه رسید کیا۔وہ جو جمعی آن کی آنکھ کا تارا تھی اب سوکن کے روپ میں خار کی طرح کھنگ رہی تھی۔ فوزید گال پر ہاتھ رکھے ہونٹ جینچے انہیں گھورتی رہی۔

حتم ہو چکی ہیں۔" یہ وجہ تو صرف ڈاکٹرنے بنائی۔ حالاتکہ وجوہات تو بہت ساری تھیں'ان کے اعتاد کا خون ہوا' دوستی میں وهو کا کھایا' شوہر کے محکرائے بعدمال بني كوماته بكر كرام كفراكروي-جانے کا وکھ تھا جو ول پھٹ کر رہ گیا۔ پھروہ کیے جی

> رزاق صاحب كوسلطانه كے انقال كے بعد تين بچوں کی و مجمع بھال کا مسئلہ ہونے لگا۔ عرفان تو پھر بھی تمجه وارتفاء كراعيان اوروجدان مال كويا وكرك خوب آنسو بمات-ان كوبهي ادهرانوشه كي يادستاتي وه بجول کو تھا چھوڑ کر فوزیہ کے پاس جاکر کیے رہے 'فوزیہ الك كان كماتي- انتيسية بي وقت مناسب لكاكه وه ايني اور فوزید کی شادی کا با قاعدہ اعلان کردیں۔ یہ تیبہ جو نواسوں کو سنبھالنے کے لیے یمال رکی ہوئی تھی تھیں والدكى دوسرى شادى كاس كريكانكاره كني مدعير صدمہ برداشت نہ ہوسکا۔ انہوں نے گاؤل والیس کا تصد کیااور بچوں کواسے ساتھ لے جانے کی ضد کرنے

> > وزبدنے رزاق صاحب كاول جيتنے كى خاطران تنول كوفوراسهي الى بانهول ميس بحركيا اوررئيسه كالمات تقام كريقين دلاياكه وه ان بحول كوسكى مال = براه كر پاردیں گ-رزاق احدے محت سے جوان اور حسین بیوی کود یکھا 'رئیسہ معنڈی سانس بعرتی ہوئی وہاں سے جلی تمیں بیٹی کی موت کے بعدید براسا کھران کو کاث کھانے کودو ژرہاتھا۔سلطانہ کی اچھائی تھی کہ اس نے بھی بیوں سے این ازدواجی زندگی کے مسئلے شیئر نہیں کیے 'وہ نہیں جاہتی تھیں کہ بچوں کا ذہن خراب ہو'ای کیے انہیں سوتیلی مال کے ساتھ ایڈ جسٹمنٹ میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔

فوزيه چھوٹے سے گھرے ایک دم اسنے برے کھ میں کیا آئیں۔ان کے دماغ آسانوں کک جا بہنجا، مگر خدیشے بھی دِل میں جاگ اٹھے۔ان کی ایک ہی اولاد وہ بھی بیٹی تھی اور رزاق صاحب کے تین بیٹے 'جانتی

تحيس كه رزاق احمه كي زندگي تك تو كوئي ان كا پچھ نهيں بگاڑ سکے گا۔ کمیں ایبانہ ہو کہ یہ سٹے جوان ہونے کے

مال کی موت کے بعد برے ہونے کی وجہ سے عرفان باب کے قریب ہوگیا ارزاق کے ول میں بھی بیوں کی محبت جاگ اسمی۔عرفان کاباپ کے ساتھ اتنا المهج موتا بھی فوزیہ کے کان میں خطرے کی تھنیٹال بجالاً برعقل مند تعیں۔ پہلے خاموثی سے جائزہ لیا پھر لائحه عمل تیار کیا۔ انہوں نے کچے سوچ کر بیٹوں یرانی جھوٹی محبت کا جال بھینکا' تینوں لڑکوں کو اینے ساتھ لكائے ركھتي-ان كاخيال ركھتي- محبت جلاتين مرباب کے کمرلوثے ہی انوشہ کو ان کے آگے پیچھے مرائے کے احکیلیں۔وہ جو سلے بی بنی سے بہت محبت کرتے تھے 'اب اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے خوش ہوتے۔ رفتہ رفتہ بٹی رزاق احمد کی مزوری

فوزیہ نے ایساد کھاوا کیا کہ شوہر کو مٹھی میں لے کر دم لیا۔جوانی ای مرضی ہے گزاری پیسادونوں اتھوں ے کٹایا۔ عرفان اور پاپ کے پچیس انسی درا ژوالی کہ وہ سمپل کر بچویش کرنے کے بعد سلمی کے پیار میں پاکل ہوا تھا' جس کا گھران کے کالج کے رائے میں پڑیا تھا۔ سوتیلی مال کی سپورٹ سے تیلے خاندان کی اس بے شعور لڑی سے شادی نے اس کی زندگی کا دیوالیہ نكال ديا-رزاق نيخ عات چيت بندكردي-وہ بھی رو ٹھ گیا'ان کے کاروبار میں شریک ہونے کے بجائے ہرروز کوئی نیا کام کرنے کے منصوبے بناکر پیوں کاضیاع کرتا۔ رزاق احمد اس کی کلاس لگاتے تو فوزیہ فوراسمایت کرتیں اس طرح عرفان کے دل میں سکے رشتوں کی جگہ سوتیلی ماں نے کھر کرلیا۔ سلمی کی البعة ساس سے بالكل نهيں بنت- كاروبار كے حالات مخدوش ہو گئے ، تمر فوزیہ کا بینک بیلنس بردھتا چلا گیا۔ انهیں رزاق احمد کی حالت ٹھیک وکھائی تہیں دے رہی نقیں' بردھایا اینے ساتھ سو بھاریاں لے کرایا۔اس پر سلطانہ کے ساتھ کی گئی زیاد تیوں پران کا صمیرانہیں کچو

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

پ فوزیہ انوشہ کو اپنی زندگی میں ہی رخصت کرنا جاہتی تھیں بیٹی کی عادات بربریشان موکر انہوں نے اس کے کیے آیے بھانچ عرفات کا انتخاب کیا'ان کا خیال تفاکه اس طرح وہ لوگ ان سے دب کررہیں کے اور بنی کوسسرال می مشکلات کاسامنانمیں کرنا بڑے كالمحرشادي كي بعد انوشه كي خاله واحمد في المضير آ تکھیں رکھ لیں مین کے احسانات کو بھول بھال روایتی ساس کا روپ دھارلیا۔ عرفات کو بھی الیمی می بر حائی کہ وہ مال کے کہنے پر چلنے لگا۔ سسرال دالے انوشه كي بدنياني اور يمويرين كوييند نبيس كرت اس كى مروقت کی فراکشیں موزیے جھڑے جب بات زیادہ برنے لکتی توعرفات اے میکے جانے کامشورہ دے کر این جان چھڑا تا وہ مال کوفون کرکے اینے اور بچوں کے جمازے فکٹ بک کرواتی اور اڑ کرمیے جانہیجی۔ یوں ووسرے شرمین ہونے کے باوجوداس کا زیاددوقت میکے میں گزر تا۔ انوشہ نے اپنی شادی سے پہلے سلمی کی تاک میں دم کیا ہوا اب وہ انعم کا جینا حرام کرکے

- بيرلو<u>يسي ...</u> كل آفس ميں انوشه كافون آيا تھا وہ الکے مفتے نہاں آربی ہے عم وجدان کے ساتھ جاکراس کے بچوں کے لیے شابیک کرلینا۔"العم کے ٹائی باندھتے ہوئے ہاتھ کھے بحر کو تھے وبارہ مصوف ہو گئے اس کوبراتو بہت لگا مگر جروسیات کرلیا۔ 'سنو... اینے لیے بھی اچھی می شانیگ کرنا۔'' اعیان نے اس کی ایری شکل دیکھی تو ترمی سے بالول کو چھوتے ہوئے ول رکھنا چاہا۔وہ اس کے دکھی ہونے ک وجہ جانتا تھا۔ کتنے ونوں بعد اس نے اپنی قبیلی کے ساتھ شرے باہر جاکر گھونے کا پروگرام بنایا ، تگراب اجانكِ انوشد في ملك آن كاير وكرام بناليا-اب تو-جانانا ممکن تھا۔ ''اچھاً۔۔شام کوتم اور بچے تیار رہنا۔ آج ہم لوگ

کے لگا آ۔ آخر ایک دن سائس کی ڈوری ٹوٹ کئی موزیہ جو ان کی تاواری کرتے کرتے تھک چکی تھیں میوہ ہونے کے بعد انہوں نے سکھ کاسانس لیا۔

عرفان باب ك انقال ك بعد ملى ك أكساني ا پنا حصّہ کے کر الگ ہوگیا۔ جس کی وجہ سے ان کے کاروبار کوایک و چکا پنچا۔ فوزید کو سلمی کی موجودگی میں این دال کلتی نظر نمیں آرہی تھی اگروہ سیر تھی توبیہ سوا براس ليانهون إيك دفعه كانقصان الفاكر بميشه کی پنجایت سے جان چھڑائی اور اعیان کو کما کہ وہ عرفان کواس کے حصے کی رقم اوا کردے۔ابان کی ساری الميدس اعيان سے وابسة تھيں۔اسے خوب ردھايا العالاتفاس نے ایم بی اے ممل کرتے بی دوبارہ رزاق شینک کے معاملات تھیک کرنا شروع کردیے ویسے بھی عرفان کے جانے کے بعدوہ کھر کابرا بیٹابن کیا ذمہ داریوں کے بوجھ تلے وہے کے بعد اس کا مزاج اجدہ ہو ا جلا گیا اس نے باپ کے کرتے ہوئے کاروبار کو کانی سماراویا مورے شریس رفته رفته "رزاق شینگ" کی ساکھ بحال ہونے گئی۔ اعمان کیوں کہ شروع سے فوزیو کے زیر ساہر رہالی کیے وہال کی سیج وغلط مرمات يرآ تكويند كرك يقين كركيتا

سب في جهونا وجدان كافي حقيقت پند تها ، پروه باب سے ضد کرے ساری چھٹیاں اپنی مرحومہ نانی کے گاؤں میں جاکر گزار تا آیا تھا' نانی اس کی ماں سلطانہ کی باتيس بتاتيس تووه بهت خوش موتا النيس كے توسط سے اسے سوتیلی مال کی حقیقت کا بنا چل سکا مگر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں بھائی اسے سوتیلی مال کے خلاف کچھ کہنے ہر ڈانٹ بلا دیتے۔ انوشہ نے بمشكل انثركيا-وه باب كيلاؤ بيار ميس بهت بي كام جور اور بگڑ گئی۔ فوزیہ بنتی کی سستی اور کابلی پر سرپیٹ لیتیں، مگررزاق احمد بنتی کوایک لفظ کینے نہیں دیتے۔ بھائیوں سے بھی او چھے کہتے میں بات کرتی۔ اعیان تو چھوٹی سمجھ کر در گزر کردیتا ، مگر وجدان انوشہ کی غلط حرکتوں پر برا بھائی بن کرخوب ڈانٹ پلا تاجس کے بعد وہ روتے ہوئے مال کے اس پہنچ جاتی۔وونوں کامنہ بن

باہرڈ نرکریں کے "لیب ٹاپ کابیک اٹھاکروہ اہر تکلنے رگا ایک دم پلث کرولا العم نے زیروسی کی مسکراہث حِالَى اعيان المحدارا ما الرنكل كيا-

الله ... بيرانوشه بحردوبار رہے آر بی ہے۔ انجمی ایک مینے پہلے تو پندرہ دن رہ کر گئی ہے۔اے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے پچھ خاص دلچی نہیں مگر یماں جب سب جمع ہوجاتے ہیں تو میرے بچوں کی پڑھائی کاکتنا حرج ہو ماہے "القم نے سستی سے ڈھیر سارے دودھ کوساس پین میں ڈالا اور بے خیالی میں تیز

ومارے برو کرام کاتوستیاناس ہو گیا۔ ممی نے فون کرکے بلایا ہوگا۔ان کامنہ بن گیا تھا جب اعمان نے سب كو جانے كا بتايا۔" العم جمنجلا التھي- "يه بردي تعیبت ہے۔ کہ اعیان ممی۔ سے کوئی بات نہیں چھیاتے۔ میں نے دیا لفظوں میں سمجھایا بھی تھاکہ جانے ہے ایک ون قبل بنادیں سے مرانہیں توسب المرامان كى فكرراتي بيسيد وكيد ليا بتانے كا بیجی سارا بروگرام خراب ہو کررہ گیا ۔۔ نہیں تو آج حاری فلائٹ ہوتی۔ " چھن چھن کی آواز ہر وہ خیالوں کی دنیا ہے یا ہرنگل آئی۔ دیکھیاتو چو کے پر رکھا ووده الل الل كر كررما تفا- مستى أيك وم رفوچكر مو کئی۔ جلدی سے اوون کا ناب محما کربند کرنے کی

"اب توخیر نهیں بیٹی کی آمریرایسی کو تاہی۔ ممی تو جان نکال کررکھ دیں گے۔"اس نے بردبراتے ہوئے جلدی ہے کوکیگ رہے ہے دودھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ میں ہاتھ گرم پٹیلی ہے جا كرايا " تقور اسا كفولتا موادوده ما ته كى يشت يرايساكرا نے جان ہی نکل گئ۔ وہ ہی برائی بات لیعن ''خبلدی کا کام شیطان کا کام ''اپناہی برا کر مبیتیں۔

مبو....اے ب<u>مو.... کھیر میں</u> کاجو ضرور ڈالتا۔ انو کے بڑے والے کو پہند ہے۔" فوزیہ بیگم با آواز بلند ہرایت دیتیں کچن میں داخل ہو تیں ' بیٹی کے آنے پر ان میں وا فرمقدار میں جوش بھرجا آ۔

ہے۔۔ انہیں کاجو کی پڑی ہے۔" وہ پھونلیں مارتے موے بربرائی۔ دردنا قابل برداشت موا تو کری پر بیشہ كى-باتھ پر مرخ چھالے پڑھے۔

"الشيار والن سيد عليا كويا-؟ است سارك وودھ کا ناس مارویا۔میری بٹی نے میکے آنے کا کیا کم وا ... تم چزوں بر غصر آبار نے گئی۔ "فوزیہ بیلم نے کمرر ہاتھ رکھ کر پہلے اچھی طرح سے معائد کیا اس کے بعدای تقریر شروع کردی۔

وم مکلائی۔ انہوں نے دو قدم برمد کر بہلے پین میں جمانكا نقصان كالندانه لكايا ... خاصا دوده بهرچكا تحا و کھ سے ممالیا اور کررہاتھ رکھ کر العم کو گھورنے

وہم نے تو اعیان کو کہا تھا گھو منے چلے جاؤ۔ ہماری فكرنه كرو-يروه خودى نهيس مانا-اب تم ايسعبدله تكالو گ-"وہ ایک دم شرائی کئیں۔ "می سے دوسہ علقی ہے کر کیا ۔۔۔"اہم نے

ر نهیں پکاناتھا منع کردیتی .... بلاوجہ وعونگ رجا كر بيضنے كى كيا ضرورت ب- كھ نہیں بکانا۔ ہم سب بازارے منگوالیتے ہیں "انہوں نے اس کے جلے ہاتھ کو نظرانداز کیااور جباجبا کر لفظ ادا كيداور ففك ففك كركي بابرجل دين-العم جائ تھی کہ انوشے کی آمریرایسی کو تاہی کی حنجائش شیں غصه تو آنا تفا۔

العمن في مجبورا "أيك بالتهيس كام شروع كيا وال كادُبا كھولا .... تكليف بردھنے لكى۔

ود بھابھی۔او۔ بھابھی۔۔ایک کپ چائے کاسوال ہے۔۔ بابا۔ "وجدان نے مسکدلگاتے ہوئے چائے کی فرمائش کی۔العم دیور کو نظرانداز کیے خاموثی سے پیٹے موڑے کام میں تھی رہی۔

"برسی خاموشی ہے بھائی ۔۔۔ کیا ہو گیا ہے؟" وجدان شرارتي موالوانك تكليف كي شدت اورساس میں واخل ہوئے۔وجدان نے بروھ کران کی مرد کی اور سلان تفام كر ميل پر ركھار وہ ماتھ كالهيد يو چين ہوئےان دونوں کو گھورنے لگے۔

"بابا.... أيك منك بات سنين-" اشرني رفو چكر مونا جاہ رہے تھے کہ وجدان نے انہیں روکا وہ برے برے منہ بناتے ہوئے ملئے بیڑی کی شدید طلب ب حال کررہی تھی۔

"جى يىسىچھوتے ميان؟"وه بدمزا ہو كررك د میں بھابھی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جارہا ہول۔ آپ ذرا کھيرتو چرهادي-"وجدان نے خاصي سجيدگي

و آج دُنر میں چکن قورمسد اور - فش بریانی بھی کے گ۔ "العم کولگ رہا تھا کہ ہاتھ کی تکلیف کی وجہ بے کام نہیں کہائے گی ای لیے دیی زبان میں کہا۔ اشرفی با ہراسال دکھائی دیے 'ویسے بھی فوزیہ بیگم کے راج میں دہ نام کے خانسامال رہ کئے تھے' سارا بوجھ تو رفعہ جب رہ مارا ہوجھ تو العم نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کیے کام کی عادت نہیں

"إسلاميان في المحدوثيال كري-اتے کھانے جھ بوڑھے ہے کماں میس کے "وہ بھی بموتى عاته الفاكراول الح

ومیرے پارے بابا۔ آپ کے ہاتھ کے کھانوں كى كيابات بي ينف سالول تك مم في برواشت کے ایک ون اور سیحے۔ ایما کریں آپ سالن پالیں۔ میں ریڈی میڈ بریانی واپسی میں کیتا آوں گا-" وجدان نے انہیں مسکد لگایا اور عل پیش کیا-ساتھ بی العم کواندرہے جاورلانے کا کما۔ اشرفی بابانے صدے میں مم ہو کران کوجاتے ہوئے دیکھا۔ واحيما يمناس قورمه تو ايها يكاول كان، بس کھاتے ہی رہ جاؤ گے۔" پایانے مند پر ہاتھ چھیرا اور اوون کی طرف بردھ کئے .... کھیر کا آدھا کام ہوچکا تھا۔۔ انہیں اس کے لیے زیادہ محنت نہ کرنا بڑی۔ برے

کی تلخ باتوں پر اتعم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔ بھابھی کی حالت پر وجدان چو نکا۔ ودكيا موكيا؟ -سبخيرے نا...."أس في ريشان ہو کر کہا۔ العم نے بغیر کچھ کے اپنا سرخ ہاتھ اس کے آ مے کردیا۔وہ چونک اٹھا۔ گلانی ہاتھوں کی پشت بریانی بحرے چھالے دکھائی دیے۔

"او مائی گائے ہما بھی۔ جی ۔ یے سید کیسے ہوا؟"اس نے جلدی سے العم کو چیئربر بھایا اور فرزیج سے پائی تكال كريلايا - معنداياتى يعينى اس قرار ملا-

الرم ووده كركيا ب "العم روتي موت ب بى سے كلالى مونث كائے

دوچها به جب بی تجهید ریر قبل می امریکابی ڈرون حملوں میں مصوف تھیں "وجدان کے چرسے پر افسرده ی محرابث پیملی-

يرتوروز كامعمول بإعاني احجااب تم جاؤ مجھے رات کی وعوت کا انظام کرنا ہے۔" العم کی ا کھیں ہے بی پر پھر آئیں۔ "آپ کھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟۔۔اس کھر کی

بری برو ہیں ۔۔۔ کبھی مجھی اٹی مرضی چلانا ضروری بروجا آ ہے۔۔ ویسے بھی می کورگا رہے اس اعمال بھائی كاسب نياده باته بمرغلط سحيح بات مرجعكاكر س ليتي بي-"وجدان في الين القري غصب مكا

وبهيا-اس كمركي بري بهومين نهيس سلمي بحابهي ہیں۔ بھے یہ عمدہ نہیں لینا ،جس میں کوئی حق بنہ ہو صرف فرائف م وائف مول ... ویسے بھی کسی دوسرے کو کیا کہوں؟ جب اپنا ہی کھوٹا مضبوط سیں۔؟"العم نے کھرے لیے آیک کپ چاول نکال كر تقال ميں چنتے ہوئے دکھے كما۔ 'یہ لود آئین \_\_\_ ہو گیا سارا بازار کا کام \_\_ بڑی بیگم

نے رات کے کھانے کے لیے جوسامان متلوایا .... میں وہ سب لے آیا ہوں ہوں۔"اشرفی باباجواس محرکے رائے خانسامال ہونے کے علاوہ فوزید بیٹم کے جاسوس بھی سمجھے جاتے تھے ڈھیرسارے تھلنے لادے مجن

برے مندینا کریا ذکترنے لگے۔

ورد بھول بھال۔وجدان کو برجی بنانے کا کہنے گلی۔ اگر بات آرام ہے ہوتی تو وہ جاکر پر چی بنوالیتا عمراب انا آڑے آگئی۔فورا"یاکٹ سے نیل نکالا اور۔۔ارخم کا نمبرطايا \_ والمركاروم أيك دم كطا- أرحم تحبرايا موابا بر آیا۔ اتعم کوسلام کرتے با قاعدہ معذرت کی۔ وجدان سے اتھ ملایا اور پھر-ان دونوں کواسے روم میں جانے كااشاره كيا\_ العم- مريضول سے نگابي جرائے روم ك جانب بوهى- ارحم غصے اس آئركى كى جانب

''اب- مزا آئے گا۔۔ محترمہ کو کانٹا بی۔۔ الجھے چار ہی ہیں۔" وجدان کی ساری توجہ اس پر ہی مرکوز

مو\_ڈاکٹرسیافائیسید کیا کردہاہے؟"وجدان کی آنگھیں پیٹ کئیں۔ ارم نے اس لڑی کا ہاتھ ں کر تھاما اور اے بھی اینے ساتھ تھسیٹا۔ وہ شور

" اسے ول ٹوٹنے کی آواز با قاعدہ سنائی دی۔ زندگی میں پہلی بار تو کوئی اڑی ایسی ملی جس فول کے ناروں کو شرارتی افداز میں چھیڑا۔ "اوو کاف میری لواسٹوری کانواشارت ہونے ے قبل بی ایند ہو گیا۔"وجدان نے ول پر ہاتھ رکھ کر سوچا۔ وہ اور العم ارحم کے بیچے روم میں وافل ہوئے

"مانو-تم نے آج پھر کالج کی چھٹی کی نا؟"ار حم

نے اس کے کان پکڑ کر جھاڑتا شروع کیا۔ "جھیا۔۔ آج کوئی اہم کلاس نہیں تھی۔۔۔اس کیے مجھٹی کی ... بلیز کان توجھوڑیں ... بہت در دہورہا ہے۔" چھوٹا ساکان تکلیف سے سرخ ہوگیا۔اس

نے زردی چھڑوایا۔ "انو-ای نے تنہیں یمال میری الملب کرنے کے لیے بھیجا ہے یا میرے پیشنٹ کو تنگ کرنے کے ليے؟ ١٩ حم دانت كيكي كربولا۔ ''سیوری .... بھیا۔'' وہ ہونٹ لٹکا کربہت پیاری لگ

ربی تھی۔

''ہلو۔۔۔ مشر۔ منہ اٹھا کر۔ کمان جارہے ہیں۔ اتن لمی لائن و کھائی شیس دے رہی؟" وجدان المعم ك ساتھ اسے دوست ڈاكٹرار حم كے روم ميں واخل ہورہاتھاکہ اچانک سریلی آواز کانوں میں بڑی۔ وجدان نے نگاہ اٹھائی اور پھردواؤں کی تاکوار ہو'

فینا کل کی ممکد کلینک کا ویٹنگ روم رنگوں میں وْهُلِ كَيا- قَدْرت كِي أَيك مَمَل تَخْلِيقِ مِحِهُم كَفِرِي نَظْر آئی۔ ول آویز سرایا۔ گلائی بے داغ بحول سے زم چىكىكى جلد عمار آلود كالى آئلھيں مرخ كٹاؤ دار ہونث چکدار سیدھے ویشم ہے بال ،جن کو چھونے کی خواہش اس کے من میں جاگ اتھی۔

"مبلو۔"حسینہ نے اس کے سامنے آکر چنکی بجائی ا دہ اپنی تحویت پر شرمندہ ہونے لگا۔ <sup>و</sup>جی\_"انعم کے شو کادیے پراس کے منہ سے اتنا

نیں کہ رہی ہوں۔ جائے پہلے وہاں سے۔ رچی بوائیں۔" اس نے اپنی مخوطی انگی ہے ر مسهشن کی طرف اشارہ کیا۔ خوب صورت لڑکی کی جرات ير وہال موجودود مرے مریض بھی ان کی بحث

کے پیمیں کو دیڑے۔ "بات تو ٹھیک ہے۔۔۔ہمپاگل ہیں جواتی دیرے باری کا انظار کردے ہیں۔"آیک ہیرونے اساکل میں این انٹری دی .... العم نے تھبرا کروجد ان کود یکھا۔ پلیزارم میرادوست ہے، ہم نے بھی یمال لائن نہیں لگائی۔ وجدان نے محورا اور تیز کہے میں کتے ہوئے آگے بردھناچاہا۔اے حسینہے زیادہ ہیروبنے واليرغصه آرماتفا

"سوسدواث اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے دوست میں توبدان مریضوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ ابھی ان آنیٰ کی باری ہے۔۔ میرے ہوتے ہوئے تو' آپ اپنی باری پر بی اندر جاسکتے ہیں۔"حسینہ نے اپنی چھوٹی سی

ناک چڑھاکروار ننگ دی۔ ''نہم بھی بیہ ناانصابی نہیں ہونے دیں گے۔''ہیرو نے کالر کھڑا کیا۔ انعم اس جھڑے سے پریشان اپنا

''سوری العم بھابھی یہ میری مانو ہے ایشال عارف میری سب ہے چھونی اور لاڈلی بمن کچھ بکڑ گئی ہے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کواتن در باہر کھڑا رہنا بڑا۔" ارحم نے شرمندگی ہے کما تو وجدان نے اسے دیکھا۔۔۔ وہ اب اپنہا تھوں سے بال سمیٹ کر بینڈ لگاتے ہوئے اپنے تعارف پر کھاکھ لا انھی 'وجدان کی تشکی آیک دم ختم ہوگئی' ایشال کے گال پر پڑنے والا ڈمھل۔۔۔ اس کے حسن کو کھمل کردہا

''حسن میں''حارجانداگاتا''شایدای کو کہتے ہیں۔'' وجدان کے دل کے کلفت کے محوں میں الفت میں دھانے گئی۔

"بھیا۔ الس ناٹ فیٹو۔ العم بھابھی کی بات اور ہے۔ ہاہم۔ آپ نے کوئی بھی رولز بنائے ہیں۔ انہیں خود بھی فالو کیا کریں۔ "ایشال ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔

" المجھاً میری ال ان آئی کولاؤجن کی طبیعت نیادہ خراب ہے ۔ میں جب تک العم بھابھی۔ کا معائنہ کرلول۔ "ارحم نے تھک ہار کراس کا موقف سلیم کیا۔ وجدان دلچیں سے ایشال کودیکھنے لگا جو فخر سے گردن آکڑا ہے وجدان کومنہ چڑا کر ہا ہرنگل گئی۔ وہ کیا گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا ۔۔۔ پھر ہو تا ہی چلا گیا۔۔۔ پہلی نظری محبت کا ذات اڑانے والا شاید آج اس تیرے گھا کل ہوا۔۔۔

''دلهن .... وعوت کا انتظام نهیں کرنا تھا ... تو صاف منع کردیتی 'ابھی میری پڑیوں میں اتنادم خم ہے کہ میں اپنی بیٹی اور نواسوں کے لیے خود انتظام

کرلتی۔" ال کے ورد بھرے انداز پر ڈاکٹنگ ہال میں قدم رکھتااعیان الرث ہوا۔ انعم کارنگ زرد پڑگیا۔ موانوشہ کے آتے ہی کہ ڈرامے کا پہلا ایکٹ شروع موكيا-"وه كحبراكر شوم كامنه تكنے كلي-"چھوٹریں تا می بیاتو ہمیشہ کامعاملہ ہے۔ میں یمال آتی تنیں ہوں کہ سب کے منہ بن جاتے ہیں۔"انوشہ نے منہ بسورا۔۔۔اعیان کے چرے کے زم بازات ايك دم محق من دهل ميك كليلي نگاہوں سے بیوی کو محورا۔۔العم کادل تحر تحرایا اتھ کی تكليف كم موكى تولى كى برھنے كلى-"بابائے بتلا مربضوں جیسا سالن یکا کرر کھ دیا "نہ شكل الجھى نەبى دا كفتە-نمك بھى تيز-اس برىيد بازار کی برانی تو کھانے کے قابل ہی شیں ۔۔۔ مردال کی بحرام انسان كمائة توكيا كمائه اشت دنول بعد مِيكَ آفِيراياروكمااستقبال.... بيون كي حلق ب تو کھانای منیں از رہا۔"انوشہ نے بظاہر آ تھوں میں آنسو بحركر كما\_اعيان فيسنى فراديروش كالمحكن كھولا واقعي سكے شوربه من بوٹياں باز انمار الك الگ تيرت وكعالى دير-چربر يرغص كى لالى جماكئ-.. بیٹا جیب کر جاؤ ... تمهارے ملا زندہ

تیرتے دکھائی دیے۔ چربے پر غصے کی لالی چھائی۔
"جرب بیٹا چپ کر جاؤ۔۔۔ تہمارے پایا زندہ
ہوتے تو۔ کوئی تمہاری ایسی ناقدری کر تا۔"فوزیہ بیٹم کا
چہو بھی و کھوں کی تصویر نظر آنے لگا۔۔ انہوں نے
اعیان کی د کھتی رگ کو مسلا۔ انھم نے نگاہ اٹھا کراشرنی
بایا کو دیکھا جو سعادت مندی سے کرم کرم روٹیاں لاکر

پاٹ میں رکھ رہے تھے۔ "ہا۔ ہا۔ انسان۔ کس۔ کس کو روئے "العمنے آہ بھری۔ اسے پتاتھا کہ ایسا جان ہو جھ کر کیا گیا ہے۔۔ ورنہ اب ایسا بھی نہیں کہ بابا ساری عمر کھانے پکانے کے بعد ایک ڈھنگ کاسالن بھی نہ پکا سکیں۔ "بابا۔۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔" وجدان نے

"بابا... آپ نے اچھا ہمیں کیا۔" وجدان کے دھیرے سے ملامت کی۔ وہ نگابیں چر اکر ہاہر نکل سمر

والعم بیرسب کیاہے؟ "اعیان نے بیوی کودیکھاجو اس کے برابروالی کرسی پر براجمان تھی۔ کمرے کاماحول کانی سنجیدہ ہوچلاتھا۔ سب کے انزے چرے دیکھ کر اشرفی بابا کو افسوس ہونے لگا۔۔ گرجیب میں پڑا کڑ کتا پانچ سو کانوٹ۔ ہراحساس پر حاوی ہوا۔جو پچھدد پر قبل فوزیہ نے دیا تھا۔

"بس کردیں بھائی۔۔ورنہ یہ الزام بھی میرے سربر آجائے گا۔۔۔ میں نے آتے ہی گھر کا ماحول خراب کردیا۔" انوشہ بھائی کو منع کرنے گئی۔۔ ابھی اسے یہاں کافی دن قیام جو کرنا تھا۔

دوکاش بیا دانده موت بین ان کی کتنی لادلی تشید اور اب اب سن کی آنکھوں میں مرجھ کے آسود کھ کرفوزیہ نے رونے والی صورت بنائی۔

و نہیں۔ بمن۔ میرے ہوتے ہوئے کس کی امت جو خمہیں کچھ کمہ سکے۔"اعیان نے قبر آلود کہج میں کما۔

و کیوں ۔۔۔الغم آپ کو انوشہ سے کوئی پراہلم ہے اس نے بیوی سے پوچھاوہ تھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔

" و المحالي كاكيا كول في المحالي سے اس قدر الكف سے بات كرتے ہيں ' جيسے بيوى شيل كوئى الكف آئى ہو۔ " وجدان الشخ الله على الكف آئى ہو۔ " وجدان الشخ محمد براحول ميں بھى اعمان كانداز تخاطب پر سوچ كر مسكرادیا۔

"ہا۔ ہا۔ ہیں کی جھوٹی باتوں پریقین۔ بیوی کی سے اُسول پریقین۔ بیوی کی سے اُسول پریقین۔ بیوی کی سے اُسول پریقین کے سرجھنکا۔ فوزیہ شکوے ہی شکوے سے سے اعیان نے سرجھنکا۔ فوزیہ بیٹم ہیشہ ان دونوں کی راہ میں انبی ان دیکھی رکاوٹیں کھڑی کردیتیں' ایک دوسرے سک پنچنا مشکل ہوجا یا۔

"وجد بچوں کو لے جاؤ اور ان کی پند کا ڈنر کروادو۔" اعمیان کا لہجہ ہی نہیں تیور بھی کڑے ہوگئے۔۔ اس نے اپنے لمبے چو ڑے شاندار بھائی کا سرخ پڑتا چرود کھا' دل کوافسوس ہوا۔ بندہ۔ مبح کا تھ کا ہارا کاروباری مشکلات سے لڑتا ہوا گھر پہنچا' چین سے

مند میں رزق کا کیا۔ دانہ بھی نہ پڑسکا۔ 'قلیا۔۔ ہم انوشے کی طرح آپ کی سگی اولاد ہوتے تو آپ ایسا کر میں؟' وجدان نے فوزیہ بیکم کی کھور آ تھوں میں جھانکا'ان کے پھرسے دل کو پچھ ہوا' سر جھٹکا۔۔ ضمیر بھی بھی ان پر حادی ہونے لگتا۔ دوں دنے رہے کی ان بر حادی ہونے لگتا۔

"یا اللہ یا تو می کا ول نرم کردے ۔۔ یا پھر بھائی کو عقل دے دے۔ " وجدان نے سراٹھا کر ایک سرد آہ بھری ، فوزیہ نے بغور چھوٹے بیٹے کود کھا 'انہیں بیشہ اس کے جڑے تورعدم تحفظ کے احساس سے دوجار کردیے 'وجدان کے باس کنے کے لیے بہت کھ تفاد مگردہ جاتا تھا کہ "پایا "کا نام ہی اعیان کاسب سے دیک بوائٹ ہے۔ وہ اب کچھ نہیں سنے گا۔ بحث کو طول بوائٹ ہے۔ وہ اب کچھ نہیں سنے گا۔ بحث کو طول دیا گویا ماحول کو مزید خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ فلست خوردہ سااٹھ کھڑا ہوا۔

"یا ہو۔ برے ماما زندہ آباد"۔ انوشہ کے دونوں بچوں نے خوشی میں نعومارا۔ تانی نواسوں کو خوش دیمھ کر مسرور ہو بینی۔ یہ کہتی نہ مانے والی حقیقتیں ہیں؟ کہ دنیا میں شرکھیلانے والے ۔ دو سرے پر زمین نگ کرنے والے انسانوں کے بھی کچھ ایسے ناطے ہوتے ہیں جن سے دو دل سے محبت کرتے ہیں کویا ان کے پاس بھی دل ہو تاہے۔

### 000

''آپ ۔ آخر چاہتی کیا ہیں؟۔۔۔ کمیں ہے بھی اتن ویل ایجو کیٹلڈ نمیں لکتیں۔۔ وہ ہی جاہلانہ ساس' بہو اور نند کی چپقلش۔ میں نے اس لیے شادی ہے قبل آپ کو سب کچھ ہتادیا تھا 'کہ میرے گھرکے مسائل عام لوگوں جسے نہیں۔۔ اس وقت تو خوش تھیں۔۔اب کیا ہوگیا ہے؟''اعیان کاطیش کے مارے براحال ہورہا تھا۔۔

بین میں ہے۔ ''دن۔ ٹو۔۔ تھری۔۔ فور۔۔۔'' وہ سرجھکائے نرم ہاتھوں کو مسلتے ہوئے گنتی گننے گئی۔ اپنے اندر اٹھنے والے ابال کومعتدل کرنے کابس یہ بی علاج تھا۔ ''مولیے۔۔ اب بولتی کیوں نہیں ہیں۔ اگر آپ کو

سل ہوجا کیں۔"اس نے بس بیای سوجااور ہراہ اقرار كرتى چلى كئى كرونول اور مفتول پر محيط بيه خوشيدل بحرے کل بحر بحرے ثابت ہوئے والے کئے ... مملی طور پر ان باتوں سے واسطہ پڑا تو کھٹنا ئیوں کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اس کے باوجود محبت میں کمی واقع نہ ہوئی ملکہ مجھی مجھی اسے خیال آناکہ اعیان کی محبت کا بدوائرس دن بدون ملى بلائى مو ماجار باب-والتم كمال كھوئى ہوئى ہيں؟"اعيان فياس كے كانده يرباكاساد باؤدالا اوردبن كودايس بواركيا "جى أب كياكمدر بص فص "العم مستعدى ہے شوہر کی سنخ باتوں کو قطرہ قطرہ اینے اندر ا مارنے

اپ تو ہردفعہ میری بس سے بی ضد باندھ لیتی السوودب مي ميك آتى ہے۔اس كى آئلسيں رور بعيكتي بي- "اعيان كاغصه كم موكميا.... مركبحه مراک \_ مراک العم کے وجود پر برس رہا تھا۔وہ ساکن بیٹی شوہر کے بے سکے الزام سے جارہی تھی۔ وانوشہ کو عادت ہے۔ آنسو مما مما کرسب کی ہدردیاں میٹنے کی۔۔ ویسے بھی جب بغیر سنوائی کے مجھے بچرم ٹھرای دیا گیا تو ہیں بھی کیوں ہریار صفائی دین پھوں۔"شو ہرکے ایداز تنکم پرانعم کو بھی ضد ہوگئی۔ وه پینه موز کر کھڑی ہوگئ-°اگر ہم تھومنے نہ جاسکے تواس میں میری بس کا کیا

قصور عجو آب نے اس کا اتنا برا استقبال کیا ہے۔ اعیان پر اس کی خاموشی کا اثر ہوا' کہنے میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی' وہ شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے دیقین جانیں۔ میرے کیے میہ بات سنتا بہت تکلیف بہ ہو تا ہے کہ میری بیوی ... می کی نافرمان

ہے۔"الغم نے دیکھا اعیان کی ماتھے کی رگ پھڑکنے کئی۔ اب مزید غصے کامیطلب 'انہیں سرورومیں جتلا كرمًا مقا بركياكرتي مجبور مقى-

"چلیں جناب کسی بمانے ہی صحیح آپ نے بھے دون "توكيا....اخچاكى مين نه سهى برائى مين بى سهى"

جھے سے محبت ہے تو باتی سب سے کیوں مہیں؟۔ کیا شادی سے پہلے میں نے آپ کو اینے سے مسلک سوتيك رشتول سے آگاہ نميں كيا تھا؟" وہ بيشد و برائى جائے والی باتیں ایک بار پھرد ہرانے لگا۔ العم نے طویل سانس لے کرخود کوریلیس کیا۔

"جى- سب چىمە- بتايا تو تھا.... براس ونت تو <u>بر</u> طرف آپ ہی دکھائی دے رہے تھے جھے کھے اور سائی كال ديا؟ ... آب نے شايد محص باركيا شيں اور میں نے اس کے سواکوئی دو سراکام کیانتیں۔"العم کی شوخ نگاہوں نے جواب دیا شاید وہ دن بدون انت پند بنتی جارہی تھی، تکلیف سے بھی لطف اٹھاتی۔ یہ تقیقت تھی جب اعمان کے رشتے کو اس کے گھر خقیقت می جب اعمان سے رسے رس کوی گئی تو والوں کے ممل ووٹ مل گئے۔ بال کردی گئی تو والوں کے ممل ووٹ مل گئے۔ دان کے محرض تعلیلی اچانک فوزیہ بیکم کے فون نے ان کے مرمی تعلیلی محادی۔ اڑکے نے اہم سے اکیلے میں بات کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ سب حران مو محصہ العم کی فيلى يردهي لكسي تفي صلاح ومشوره كيا كميا متعوري ردوندح کے بعد اس کی چھوٹی بس کی موجودگی میں ملاقات کی اجازت دے دی گئے۔

''کوئی اتنا پیارابھی ہوسکتاہے۔ "انعم جب و طرکتے دل کے ساتھ آعیان سے ملتے پینچی تو کیمے بھر کو اپنی ت پر رشک آیا۔وہ خاصا اسارٹ اور پینڈسم لگ ربا تفا الليا قد مصفى كالے بال سوكوار أكتسي اور الوكوں كو تسخير كرنے كى صلاحيتوں سے مالا مال اعمان بجس لؤکی کو جھی ابنی ہم سفری کا شرف بخشا 'اس کے قدم زمین پر نہ کیتے .... وہ تو خوشی سے پاکل ہوجاتی۔ العمر بھی الی ہی کیفیت طاری مولی-ادھراعیان نے ذراجواس کے معصوم حسن اور ستارہ ی آتھوں کو نگاہ بحركرد يكهامو بمن كے كہنے يركي كئي سارى تيارى ب کار گئے۔ وہ ماتھے پر ابھرنے والی رک کوسملا باسنجیدگی ے اپنے کھر کی رأم کمانی سانے میں لگارہا العم کواس ونت و برمشكل أسان كلى ميول كهوه ان حالات دوچار نہیں ہوئی تھی۔

....ان کاساتھ میسرہوجائیں توساری کلفتیں

ہمیشہ ان کی سائڈ لیتے ہیں'انقاما" مجھ سے بات بھی نسيس كرقي اصل حقائق بناكرين توبات سجه مين آئے ۔ مر آپ تو ایک دم اجبی بن جاتے ہں۔۔ دیکھیں۔ اب بھی میں قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی میں بیشہ کی طرح آپ کی ناراضی کی ندیر موں۔"بولتے بولتے اس كاسانس پھول كيا-وہ حق بر ضي اعمان كا سرجهكما جلا كميا... أيك دم كعزا موا 'اس کے کیےانی کینے اہرجانے لگا۔

" بجھے صرف آپ کی محبت کی غرض ہے۔ ہوی ہونے کا مان جاہیے۔ جھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نسیں بس آب آن کو ہارے رشتے کے ج میں نہ لایا کریں۔"وہ شوہر کو باہر جا تادیکھ کرددتے ہوئے ج یری آعیان مزکردائی آیا اورالعم کا سرایخ کاند سقے ے تکاویا۔۔ وہ مرشاری ہوئی۔۔ برمنہے کھنہ

واب تو به تب می انوں کی بیجب یہ اپنے اسموں سے کچھ کھلائیں کے ور ایسے بی جلاہاتھ کے کر جیتی رموں گے۔"العم نے شرارتی اندازیس سوچے ہوئے طمانیت آنکصیل موندلیل

"بید بی لیجئے گا۔"العم نے چاکلیٹ کے نیم کرم دودھ کا گلاس سائیڈ نیبل پر رکھا اور ناراضی ہے واش روم کی طرف برحی- تکان اس کی رگ رگ بی سرائيت كرنے كلي - بھوك الك بريشان كردى تھى-وہ بھوک کی بہت مجی تھی۔ مرغصے میں خاموشی سے دھر دھر دروانہ کھول بند کرتی رہی۔۔اعیان اس کے مزاج بواقف تفااكي وم بسا-

وبہت ناراض ہیں۔۔ پھر بھی میری فکر نہیں چھوٹانی۔" دودھ کا منہ تک بھرا گلاس دیکھ کراعیان کے ہونٹوں پر ملکی سی معنی خیز مسکراہث در آئی۔اِلعم آج بھی سلے دن کی طرح حسین تھی دیلی بلی علی نفوش اور گندی رنگت والی جس کا پیکرخوش جمال اے شروع سے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا مگر زبان

الغم کواعیان کا دمیری بیوی "کمنابهت بھایا۔ بیارے انسيل ديكما- بال اس كى باتول كارتى بحراثر نهيل ليا-كول كري جب تك انوشے ميكے ميں موجود رہتى ہاس کے کرے کی داواروں کو۔ایے کئی سین رث

۵ در آئیں...بات کیوں نہیں انتیں-می کو... ہتیں نہ سمجھیں۔ کم از کم۔ ایک بزرگ سجه كرى تعورا لحاظ كرليا كرس- جعيان عك كر كرے كونے رائع خليں صوفيركر سأكيا اس بحى سامن بشمايا اور دهيم دهيم الكى حایت میں بت گیا۔ بیبست زیادہ ہو گیا۔۔۔العم جل کر الماب ہو گئی۔ ایک دن کام نہ کرنے پروس سالہ شادی شده دندگی ریاضتیں جیسے ان میں دوب کئیں۔ ب\_ آپ زیادتی کی انتها کررے ہیں۔ کب اسا ہواکہ میں نے ان سے مرتمیزی کی ہو؟ یہ بات تو آپ کومانی پڑے گی کہ 'اس کھریس وہ بی ہو آہے جو می جاہتی ہیں پرمیری کیا محال؟" ... شوہر کی بات پر العم بلبلا الهمي ايك دم چيث يزي البجه نوكيلا كياموا-اعيان كالتصرة حرسار على فمودار موت "بيه بي تو من كه ربا مول-آكر- آپ مي كي فرمانبردار بهويس تو ... اتنے دنوں بعد جب ميري چھولى بین میکے آئی تو'اس کے لیے ذرا ڈھنگ سے اہتمام لركياجا اتوكم كالحول شانت رمتا... محم... آب كي تو ہاتھ تھس جاتے "اعیان نے اسے تھورا اور العم کی کلائی تھامی تواس کے منہ سے سسکاری نکل گئے۔وہ العم كى زرد بردتى رجمت برجو نكا-اس في اتحد جهزايا ... ساری بات بل میں سمجھ میں آگئی۔ ''اوو۔ مانی گاف۔ ہیر کیسے جلا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟...اجھا...اس کیے کھانا بازارے منگوایا گیا۔؟ الغم كو تكليف مين ويكها تو داغ مين جهماك موية العم جلے ہاتھ پر پھونگیں مارنے میں مصوف تھی۔ اعیان کوشرمندگی ہونے کلی

میرے درمیان جب بھی کوئی تنازع ہو تا ہے۔ آپ

ورتب نے بولنے کا موقع کب دیا؟۔۔ ممی اور

ول اور ہاتھ دونوں کے زخموں ہر مرہم لگانے والے ہاتھ كيول تو ودانه زخم كهان كامن كرباب ونميان جي كاتن نواز شات مي كوئي سيناتو نمیں دیکھ رہی ہول؟" العم تو بے ہوش ہوتے کیسیپٹسے آنکھیں کھول دیں۔ سارا غصر اڑن چھو ہو گیا۔اعیان کا جاندار قبقہہ اس کے اردگر دبھر

''<u>مجھے</u> بھوک گلی ہے۔ پچھ کھانے کولادیں۔''الع کی بھوک نے مزید آسرانہ کیا۔ پھٹ سے قرمانش کی اعيان كواس بإت كالندازه تقاب

واحيا- تحرس بين في كرنا بول اس وقت کیا یکاؤں؟ جمعیان نے سوینے کی ایکٹنگ کی ورندوه يملحنى انظام كرجكاتها

ب آپ کیا لگائیں گے؟"العم کی آ تکھیر كئير- جن مردول كي يويال اتنے ناز اٹھانےوالی ہوں ان کے کے بياني من ذال كرايك اعدًا بوائل كرنائجي مشكل مو يا ہے... التم كوپتا تھا'اعيان مجھ نہیں کیائے گا۔۔ النائمی کو پتا چلا تو اس کا زاق ہے گا۔وہ اس بحث میں الجھی تھی کہ دروازے پرچو کی ی دستک ہوئی ....اعمان دروازے تک کیا۔

' سوسه سوری بھائی۔ دیر ہو گئیسہ آپ کی رایت ير بهابهي كي يند كالهيزه اوربية ورنك لايا مول-"وجدان نے بھلنے ہوئے شار تھایا۔اعیان نے مزار انعم كود يكحااور مسكراويا

. بھائی۔" اعمان نے پیارے اس کا وہ جرانی سے اعمان کے چرے کی بے ریا چىك دىكھارما- يورے وجودىر شفاف محبت بلكورے مار ربی تھی۔وہ مرشارسامؤگیا۔

"منیہ کھولیں .... ہاتھ پر مرہم لگا ہے... کیے کھائیں گی؟"العم بمشکل کھانے کی کوشش کررہی تھی۔ اعیان بیزاکا بائٹ کانے میں پھنساکراس کے لیوں کے پاس لے گیا۔ العم نے فٹ سے منہ کھولا۔۔ اعيان خودمجي كحا باربااور بيوى كوبعي كحلا باربا واف كتنے ظالم بيں جو درد كو مرت ميں بدلنے كا

ے اظہار سلقہ ہی نہیں تھا۔ والدك جانے كے بعد كرى سارى دمددارياں ا شاتے اٹھاتے ' زبان کھردری ہو گئ۔ زندگی تو فرصت کے رات وان وصور انے میں ہی تمام ہورہی معیدوہ بھی بھی بھی تھک جاتا۔ جی کر آالعم کاہاتھ تھام کرچند دنوں کے لیے کمیں دور نکل جائے۔ درجمال کوئی نہ ہو ے میرے سوا" کی تغییر بن جائیں۔ مرجب بھی رام بنا کچھ نہ کچھ ایسا ہوجا آکہ وہ لوگ جانہیں اتے العم واش روم سے سرچھکائے نکلی۔۔ اینا تکلیہ کر دو سری طرف کیٹ گئے۔ پیروں پر جادر پھیلالی ۔۔ جانتی تھی شوہر بھی بھوکا ہے۔۔ اس کے پ كى جكه كلاس بحركردودهالائى مرخودايك كھونث طق ہے نہ آبارا۔۔ دیپ جاپ آنکھیں موندلیں 'پلکیں لرز لرز کروجود میں بیاطوفان کا پتادے رہی تھی۔۔۔ گلالی ہونٹول کی لرزش۔اعیان کومتوجہ کرنے لکیں 'شنجھ میں کچھ نہ آیا تو جلدی سے سیل فون المحاكر فيسكث ثائب كرف لكا

دمیری حیات- کیا ازدداجی زندگی کے بد خوب صورت یل .... رو تھنے منانے میں ہی گزر جائیں ك- ؟ \_ كاش آب جي سجه عيل-"اعيان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا پر العم نے جھنگ دیا ۔۔۔ وہ مجھی مجھی تو یوں مہران ہو ماتھا۔

واتنی آسانی ہے معافی نہیں ملے گ۔"اس نے تكي مين منه چياكرسوچا .... ول مين كدكدي ي نے کی۔

"بونسس آج تو بوی کا دن ہے۔۔ مجھ سے زیادتی بھی توبہت ہوئی۔ ہاتھ بری طرح سے جل کمیا' اس يرخوب جها ژيلادي-"اعيان کوپشيماني موئي ماتھ پرابھرنےوالی رگ انگل سے مسلی۔ دوروں ترمه نے غصے میں مرجم بھی سیس لگایا "عیان كو- اچانك سائد تيبل پر ركمي ثيوب د كھائي دي - وہ اس کے پاس آکر بیٹا۔ اُلعم نے زورے آ تکھیں میج لیں اغیان اس کے بچینے سے حظ اٹھا تا رہا۔ جلی ہوئی جگہ پر احتیاط سے مرہم لگایا۔وہ پرسکون ہوگئ۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



مزے کے کھانے بلتے ہیں 'سارے سالے' سالیاں ان کے تحریراجمان ہوجاتے ہیں۔اس وقت کی کا خيال نهيس أنك-جارون من جب المح جما وبيضة بي تو كمروالول كى ياد آنا شروع موجاتى بهدوه ي قصه وبى بىلارىكى دوباره شروع موجاتے بيں- "انوشه في من بي من من كلستم موسة سوجا-<sup>وو</sup> چھاممی چلٽا ہوں۔ <del>" ا</del>ل 'بہن کو سوچوں میں گم خاموش دیکھاتو مایوی ہے اٹھ کھڑا ہوا 'فوزیہ کے خیالوں کی ڈوری ٹوٹ کر بھر گئی۔ انہوں نے پاس راے لیدر کے قیمتی بیک کی طرف ہاتھ کیا برسمایا غرفان کے چرے کی رونق لوث آئی۔ "اچھا ۔۔۔ چلنا ہوں۔"جب پیسوں سے بھر گئی تو فورا" گھر جانے کے لیے پر تو لئے لگے انہوں نے فيب مزاج بايا نفا "سوتنكي مال كو جعك جمك كرسلام ارتے اور چھوٹے سکے بھائیوں سے ملنا بھی گوارا نہیں تھا عرفان کا شار ان لوگوں میں ہو باہے جو اپنی غلظی دوسرول کے کاندھوں پر ڈال کر مطمئن رہے - انہیں چھوٹے بھائیوں کی ترقی پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ اپنی تااہل کو بھی وہ ان ہی لوگوں کے کاندھے پر وال كرخوو كوبرى الزمه كركية عرفان رزاق نے بیوی سلنی کے چڑھائے میں آکر ایے حصے کی رقم وصول کرلی۔اب اعیان کی محنت سے كاروبارنے جوترتی كی تواس كى آئلميس كھل كئيل ايني جلدبازي يرافسوس موا بهائيون يربهي غصيه آيا خودتو نقصان پر نقصان اٹھا یا چلا گیا اور کنگال ہو گیا۔ عرفان كى حالت زارىراعيان كودكه موا 'وه بھائى اور بھابھى كو " رزاق ہاؤس " نیں واپس لانے پر تیار ہو گیا 'فوزیہ سے مشوره کیاتوانهوں نےصاف انکار کردیا۔ " نہیں۔۔ بھی عرفان کی ڈحرامی 'اس پر ہوی بہو کی ميكايرسى "يمال والس آكرهار اجينا بھي حرام كروس كى " نوزىيەا يك وم بھڑك اتھيں۔ "ممی .... بھائی کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں مکانی قرضہ بھی ہوگیاہے ابالیے میں کھے نہ کرنا انسانیت کی تذکیل ہوگی۔''اعیان نے ماتھے کی رگ

ہنرجانتے ہیں کاش دفت کیمیں تھم جائے "العم نے نار ہونے والی نگاہوں سے دیکھا وہ مکن سااس کی خدمت من لكاربا-

### 

والسلام علیم- ممی-"عرفان سرچھکائے ان کے قریب بڑی کری پر بیٹے کیا 'چرے پر چھائے تفکرات اس کی خشہ حالی کو طاہر کررہے تھے۔انہوں نے اپنی کوفت کوچرے سے طاہرنہ ہونے دیا۔ ''السلام علیم بھائی' بھابھی نہیں آئیں۔'' انوشہ نے عرفان کے آگے سرجھ کایا اور طنز بھرے انداز میں

ودوعليم السلام... انو... بال.... ان كى بعالجى ك یمال بنی کی ولادت ہوئی ہے مسلمی اسپتال میں اس کی و کھ بھال کے لیے گئی ہوئی ہے۔"عرفان نے انوشہ سرير باته ركها اور يحف اندازش كما- جارول طرف ویکی کر محصنڈی سائس بحری۔اس نے بیوی کا کہا مان كرسب مجه كنواديا-

للمي بھابھي۔ آج بھي۔ ويسي کي ويسي ہيں۔ان - رتی برابر فرق شین آیا-"انوشه نے ہنتے ہوئی ، بھری عرفان نے اسے اور بے حسی کی جادر مانی ہوتی تھی۔ انوشہ جواب نہ پاکرے مزاہو کی ... مند بنا كريجه كے بغير فوزيد كے برابريس آرام سے جاہيمى۔ ''دکان۔۔ کیسی چل رہی ہے؟'' فوزیہ نے اس کا من پسند سوال یوچھ ہی ڈالا۔جواب سے آگاہ تھیں جمگر مروت میں ان کے منہ سے ہی سنتا جاہا۔

' کہاں.... می .... آج کل جو حالات چل رہے ان کام دھندا سب چوپٹ ہو کررہ گیاہے اگر کمیں ت جارياني لاكه ادهار مل جائيس و وكيسي كا كاروباركيت ووباره دو رائے لگے گا۔"وہ خوش ہو كر بولا ' آئکھیں معاکر رہی تھیں۔ فوزیہنے کی کترائی۔ د بهمانی .... کاتو بیشه کاید بی دهنگ را ... جب موثی رقم اینٹھ لیتے ہیں ' تو مینوں شکل نہیں و کھاتے ہیں مسرال والوں کی خوب تواضع ہوتی ہے۔ مزے

"تم توالیے کہ رہی ہو جیسے مہیں بھی اتھا کھانانفیب ہی نہیں ہوا ہو عمی نے تم لوگوں کو ہمیشہ ا چھے ہے اچھا کھلایا 'بہترین بہنایا ' پھر بھی جارون ت کے کیا آجاتے ہیں؟ تہارامنیہ ہی سیدھانتیں ہوتا" عرفان نے خود ہی فرتے ہے ہوئل نکالی اور ڈ مکن آ بار کر ایسے بی منہ سے لگالی۔

"اے بدلو بھلامیں ہے کب کمہ رہی ہوں مگرمیاں به بھی تو کوئی بری نخری بات نہیں کے ''جارون کی چاندنی مجراندهیری رات بهجون کودیمهو کیساز راسامند نکل آیا ہے۔ سرویاں کزر کئیں 'نہ اخروٹ نہ چلغوزے آئے 'بڑی مشکلوں سے تین چار باریاؤ بھر مونگ پھلیلائے ہو گے "سلیلی نے حسرت سے کہانو منه الحد د حوت عرفان كونسي آئي-

واس عورت كى باتنس كھانے منے سے شروع ہوك ای پر ختم ہوتی ہیں۔جب ہی تو ہشمنی کی طرح بھیل ربی ہے "عرفان نے مڑ کرد کھیالوسلی سربر س کر ٹی باندھ کرلیٹنے کی تیاری کررہی تھی۔وہ کمرے میں جاکر تکھے کے پنچے بیٹھ کر ہوا کھانے "احما \_ جی سنتے ہو" سلمی نے کچھ سوچ کر پیار

ا يكارا ہونہ .... "عرفان نے بے رخی دکھائی ... جان گیا تھاکہ اپ کوئی فرمائش آنےوالی ہے۔ درسحی کتنے مہینے ہوگئے <u>ایک نیا</u>جو ژانہیں بنایا .. بری آیا کے گھرے قرآن خوانی کی دعوت آئی ہے"

ی نے لجاحت ہے کماتو عرفان نے کچھ میسے نکال کر الماتھ پررکھ دیے وہ خوشی ہے اچھل بڑی کی نوچ کر چینکی اور بیٹی کو آوازدے کربازار چلنے کا کہا۔ ''ویکھو یہ بینے احتیاط سے خرچ کرنا ایک ایک اپنا اور بچون كاجو ژالينا ... قضول شاينگ نه كرنا-"عرفان

نے تھوڑا سخت کہتے میں کہا تو سلمیٰ کے ول کوان کی بات لگ گئ-

ودان کی سنو میاں کون سے ہاتھوں میں ہزاروں روپے وهرویے ہیں جو ۔۔ اتنی باتیں سنا رہے ہو

دیاتے ہوئے فوزیہ کے سامنے دکھ کا اظمار کیا۔فوزیہ نے اعیان کی فکر مندی دیکھی توایک وم پینترا بدلا۔ ''میں بھی ماں ہوں ... میراول بھی دکھتا ہے ... مر یمال لا کرر کھنے سے بیہ بھتر نہیں کے ان لوگوں کو مہینے كا خرجاد \_ ديا جائے "انهول فے جلدى سے تحبراكر ایک تجویز پیش کردی۔ "ہاں۔۔۔ یہ بھی تھیک ہے۔۔۔ چلیں میں آپ کو ہر

مینے پیے دے دیا کروں گا۔ آپ اپ نام ہے انہیں دی ے وے وہا کریں...اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اس بات کی کسی دو سرے کو خبر نہ ہو ... میں نہیں جاہتا کے بھابھی یا بچوں کی عزت نفس کوجوٹ مہنچے۔ حا اعیان نے چیک دیتے ہوئے کہا۔ فوزیہ مسکرادیں۔وہ ہی ہوا جو وہ جاہتی تھیں .... بلکہ اس سے بھی بردھ کر' اب بولس مين الهين اليماين كاموقع بهي ال كيا-اب وہ ہرمینے اعمان کے دیے ہوئے سے اپنام ے دے کر انہیں احسانوں تلے دیاتی رہیں۔عرفان ول ہی دل میں بھائیوں سے خفا موکر سوتیلی مال کواچھا می کا در ایک کا ایک کا دونوں بھائی سلمی بھابھی اور بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے

"میاں صاحب کچھ کھر کا بھی ہوش ہے "تین ونول ے بچے دال سزی کھارہے ہیں" سلمی نے شو ہر کو گھ میں داخل ہوتے دیکھا تو جائے یانی ہو چھنے کی جگہ طعنے وينا شروع ہو گئے۔

"دال سزى كھاناكوئى برى بات نهيں-تم لوگول کے ساتھ۔ میں بھی تو کھا رہا ہوں 'ویسے بھی آج کل ماہرین مرغن کی جگہ سادہ غذاؤں کو ترجیح دیتے ہیں' عرفان نے بیوی کو جلایا ... جیب بھاری تھی موڈ اچھا ہو

'' میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ روز **مرغ** مسلم یا تورمہ بریانی پکناچاہیے ، گرہفتے میں کم از کم دودن تو گوشت کھایا جاسکتا ہے ، چھوٹے کانہ سمی بردے کابی ليت آؤ انهيل تو چکن بھي پکائي جا سکتي ہے "ملكي كالهجه

میں اتنی برداشت ہوتی تو۔۔ آج ہم سب اس برے ے کھریس عزت ہے رہ رہے ہوتے"عرفان نے اس كانداق ا ژايا تووه بإزار جانا وانا بھول بھال دويثامنه مِس مُعُونس کررونے گئی۔ بیٹی جو سیزفائر کی معتقر تھی، پیر پختی ہوئی اندر بھاگ گئی۔

### # # #

ودممی بر کیامصیبت بے ابچوں کے امتحانات کی وجہ ے بھابھی نے بورے گرکواسکول بٹاکرر کھ دیا ہے" انوشہ نے چڑکر ماں سے کما 'وہ فیشل کرکے چرے پر ماسك لكائے ايزى موكر بيشنا جاه ربى تھى محروونوں یج اس کے کان میں تھے بوریت کارونارورے تھے وجدان جوابهي آفس اوثاتها ان كى حركتون يردانت

"ہونمہ ... بر توب مب جارے ببلو اور بنو بھی ان لوگول کی وجہ سے انجوائے میں کریا رہے ہیں چرکیاکریں؟"فوزیدنے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ "وجد آلاہے کتیں ہمیں آؤنٹ کروائیں اور بی میل بھی کھلائیں" بہلو اور بنوٹے کشن سے لڑائی چھوڑ کرنانی سےلاڈو کھایا۔

ود نہیں ۔۔ میں اس وقت کہیں نہیں جانے والا۔ ست تفک کیا ہوں۔" وجدان نے ہی جمندی وكھائي۔

«چلو... بحون گاڑی نکلواؤ...اب بیربور معی مانی ہی حمهیں لے کرجائے گی "فوزیہ نے کن اٹھیوں سے وحدان كود كم كركها- وه جلبلا كيا- جانيا تفاكه أكر ممي چلی سی تواعیان نے اس کی کلاس نگادی ہے۔ چلو ... میں چاتا ہوں ... "وجدان نے تھے بالوں کومٹھی میں جکڑتے ہوئے 'خود کوپرسکون کیااور بولا۔ انوشہ اور فوزیہ کے چرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ العم جو كمي كام ب اس طرف آئي تقي 'ديور كوترس بحرى نگامول سے دیکھنے لی۔ " بھابھی .... دونوں بچوں کو بھی ساتھ بھیج دیں۔"

وجدان كوبطيجا بطيجي كاخيال آيالوالعمس كها

تمهاري تووي بي مثال ہے 'بات كرو ثوں كى وكان پکو ژول کی "وه چیخ جاتی تو پتانهیں کہاں کہاں کی مثالیں وهوند كرنكالتي-

' میں تمهاری عادتوں کو اچھی طرح سے جانیا ہوں محلے کا بازارے تم کیڑے والوں سے اوھار لینے سے بھی نہیں چو کتی ہو ابعد میں تو مجھے بحرنارے گانا" عرفان نے بھی بیوی کو فورا" آئینہ د کھایا۔

' ہا۔۔ ہامیاںِ ساری ہاتیں مجھے ہی سناتے ہو۔ انہیں کیوں میں کتے ... جو دنوں میں ہزاروں روپے بي سوچ مجھ خرچ كرتے ہيں۔ وہ ديكھا ہے اپني چھوٹی بھادج کو میں اس کی ملازمہ لگتی ہوں۔وہ لوگ مع بس جواتے برے کھر میں رہتے ہیں۔ان ہے اپنا حق تو مانگ نہیں سکتے "جمیں دباتے رہے ہو" ملی ك وشك لك كت

"أس ميں بھي تمهارا قصور ب\_ حصر لينے كے کیے میری جان دق کردی اب تھیک ہے تا ہے جبان سب کھے لیاقہ حمل بات کاحق مانکوں؟" عرفان بھی چلایا۔

"كيا مواجو مانك ليا "تمهار \_ باب كي دولت مقى کسی غیر کی تو نہیں کھی طرنہ بھٹی سکے بھائیوں نے دودھ کی مھی کی طرح نکال کریا ہر پھینک دیا۔ تم سے الچھی تو وہ سوتیلی رہیں 'جو بردی شان ہے اس کھر میں رہتی ہیں۔"سلمی نے اپنے تنیش شوہر کولا جواب کیا۔ میں ''ممی کو کچھے نہ کہنا۔۔۔ سوتیلی ہو کر بھی وہ میرے لیے سكول سے براء كريس بيد جوعزت دال سزى ال ربی ہے ۔۔ یہ بھی ان کی وجہ سے ہے "عرفان نے آئکس جڑے نکالیں

" ہو تنہ ... میں ان کی ساری چالیں سمجھتی ہوں۔ میشی چھری ہیں۔۔میاں تم میرامنہ نہ تھلواؤدوہ توالعم بے چاری جیسی سیدھی بہوان کے چنگل میں مچنس لئی اگر ایک سال بھی میرے ساتھ گزار کیتی توخود ہی گھرچھوڑ کربھاگ جاتیں۔"سلمٰی کواپی سوتیلی ساس کی چاپلوسیوں سے نفرت تھی۔ '' ہاں ۔۔۔ خدا شخیج کو ناخن ہی نہیں دیتا ۔۔۔ آگر تم

آرام سے بیٹے کر کھانا " کوئی شرارت نہیں ہونی عاسے۔"وجدان نے بركر ورنج فرائز اور كولاؤرك ے بچی رے ان کے سامنے رکھ کر تاکید کی تیزی ہے ریستوران کے انٹرنس کی طرف دوڑا۔ اوھراوھر ديكھنے لگا۔ اے تموری در عبل شفاف شيئے كے وروازے کے بیچھے سے ایشال کی جھلک و کھائی دی "ایشال بی لگ ربی تھی۔۔شاید میراد ہم ہے۔" وجدان نے مسکرا کر سربرہاتھ رکھا۔ واپس بھانجوں کے پاس آکر بیٹھ کیا۔ جب سے انوشہ آئی تھی۔۔یہ آج چو تھي دفعہ تھا جب وہ ان دونوں کی فرائش پر انہیں برگر کھلانے باہر لے کر آیا تھا۔ ''اف یے تم لوگ ۔۔۔ کتنے پیٹو ہو'ا تی جلدی سب چیٹ کر گئے' کالموں میں بھی بھو کا ہوں۔'' P2 على الما يول-" وجدان كو بعوك محسوس موئى دوسركا كهانا بعى آفس مس كول كر حميا تفا-"ما چلیں ایسا کریں۔ مارے لیے آکس کریم لے كر آئے گا \_ يمال كي كون بهت مشهور ہے۔" بنتو نے احسان رکھتے ہوئے کہاتو 'وجدان اے گھور تاہوا۔

سيف كاؤنثرى طرف بريه كيا-

انوشہ نے این بچوں کو کھھ زیادہ ہی بگاڑا ہوا -"وہ این دھن میں سوچتا ہوا اور تک بھری رے لے چل رہا تھا کہ آیک دم کسی نرم و نازک خوشبوے جا تکرایا۔ویکھاتومنہ کھلے کا کھلا رہ کیا۔

°اگراندھے ہیں تو کوئی بات نہیں کم از کم 'ہاتھ میں وائث چھڑی تھام کر چلیں۔۔ سامنے والا ہی محتاط ہوجائے" جانی پہچانی آواز ٹرے کے اور س و كما-اس ك انداز رايال غصب الل من نیلی پلی نیکنی کاری مورجی تھی اس کی فیورٹ بلیو بیری آس کریم جس پر خوب ساری ٹاپٹک کیوائی تھی' نیچے مجھری پری سی فرش کو محور نے کی۔ اورتوبدويم ندتفا ميسفيدوسمن جال كى بى جھك ديكھى تھى-"وجدان كى ول كى كلى كھل اسمى- فوزيد بيكم اليي باتون كاول من بهت برامانتي تحيي-ان کے چربے پر مسکراہ ہے کامارک ہروفت سجار متا۔ وہ کس کے بارے میں کیاسوچ رہی ہیں 'ان کے چرے کے تاثرات سے پر کھنا بہت مشکل کام تھا۔ اس وفت بھی انہوں نے ول میں کلستے ہوئے ' مونوں يرمسكرابث سجائي-

"ہاں\_ توضیح بات ہے۔ سب بچے جائیں گے۔ جاؤ ولهن بچول كوتيار كردو-"وه بوليس... محبت جمانا ضروري تفا-

أُوَاتِهِي يُبوثر آيا ہوا ہے ... انهيں پڑھنے دو ... پھر مجھی چلے جائیں گے "اقعم دھرے سے کما۔اس بار ان لوگوں کی آر کے باوجود اس نے این جوں کی رو مین خراب مونے سیس دی۔

وربس بھٹی کے محاوجدان۔اتے چھوٹے جھوٹے عے اور مال ہرونت بردھائی سردھائی کانعولگاتی ہود کون ساایم اے کردہے ہیں 'جو گھڑی بھر کی تفریح بھی نہ کر سکیس 'پر دلس بھی تا۔ بچوں پر بے جا بخی کرتی ہیں۔"فوزیہ بلم نے سنے کو حمایا۔

تھیک کہ رہی ہیں ہے ببلو اور پنٹو۔۔ یہاں خوش خوش آئے کہ نانو کے گھرجا کر شہیراور ایمانے میلیں مے میں جب سے آئی ہول ان کی ایک دِفعہ ہی شکل دیکھی ہے"انوشہ نے بھی فورا" چوٹ کے۔العم چوری بن کئی ممیابولتی کدایک وفعہ بھی چوپھونے بچوں کوبلا کر ملے لگایا 'وادی خود تواسوں اور بنی کی مرارات میں مصوف ، بھولے سے بھی میرے بچوں كوشيس بلايا جاتا۔

" بحابهی تھیک کمہ رہی ہیں میں مشہیراور ایمان کو بعد میں لے جاول گا۔" وجدان سے العم کی اتری صورت برداشت ندمولي-

"ماما ... چلیس تا-" بنی اور ببلونے وجدان کا ہاتھ كر كر جمنجو را تون فورا"اس مصنوى ماحول سے آندہ موامي إبرنكل آيا-

«وی<u>کمو برال سے لم</u>نانہیں میں ابھی آ<sup>ت</sup>ا ہول وہ لڑکی جے اپنی ذندگی میں سب سے خاص مقام دے چکا تھا۔ اس نے اتن ہلکی بات کرکے وجدان کو اپنے مقام سے پنچے گرادیا۔۔ محبت اپنی جگہ۔۔ مگر یمال تو بات اس کی شرافت و کردار تک جا پینجی 'کوئی اس کے کردار پر بلاد جہ انگلی اٹھائے 'یہ بات اسے ہرگز گوار انہیں ۔۔

" ایٹال کو بھی اپنے لفظوں کے نو کیلے بین کا حساس ہواتو ایٹال کو بھی اپنے لفظوں کے نو کیلے بین کا احساس ہواتو خود کو ڈانٹا' مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا' وجدان اسے وہیں چھوڑ کربے رخی سے مڑگیا۔

والمائی گاڑ۔ وجدان۔ کیس بھائی سے شکایت نہ کردیں۔ میری تو خیر نہیں ہوگی وہ تو دیے بھی گھریں ہود دیت اس میری تو خیر نہیں ہوگی وہ تو دیے بھی گھریں ہود دیت ان کی تعریف تامہ سناتے ہیں۔ وجدا تنا شریف ہے۔ اس جیسا مخلص انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ اس کیا کروں جا کر مناوی؟" ایشال آیک نیبل پر ایک کر پہلو بدلتے ہوئے اسے ویکھ کر سوچنے گئی وہ اب اس کی طرف پیٹھ موڑے اسے ویکھ کر سوچنے گئی وہ اب اس کی طرف پیٹھ موڑے اسے ویکھ کر سوچنے گئی وہ اب اس کی طرف پیٹھ موڑے لاے ویکھ کر سوچنے گئی وہ اب اس کی طرف پیٹھ موڑے کا پر وابنا ایجوں کو جلدی آئس کریم ختم کرنے کی تلقین کر دہاتھا۔ اس کے اس کے ختم کرنے کی تلقین کر دہاتھا۔ اس کے اس کے اس کے دو۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پچھ

ہیںں۔ جانے دوسہ ہوہوہ دیکھا جانے ہا۔ پھ پولوں گی توسہ مزید اتراجائے گا۔ ''ایشال نے سرجھنگ کردھیان بٹانا جاہا۔

"بیسونیا بھی۔ ابھی تک نہیں آئی۔ جانے کہاں م گئے ہے؟" ایشال نے باہر دیکھا اور سونیا کو خیالوں میں کوساجس نے اسے یہاں برگرپارٹی کرنے کامشورہ دیا اور خود غائب ہوگئی شاید ٹریفک جام میں بھنس کئی ہوگ ۔۔۔ ایشال کاؤنٹر تک شیک لینے گئی ۔ پر نگاہیں ہوگ ۔۔۔ ایشال کاؤنٹر تک شیک لینے گئی ۔ پر نگاہیں ہنگ کراس کی طرف ہی جارہی تھیں۔ سجیدہ صورت ہنائے 'سوپر سالک دیتا۔ وہ کچھ زیادہ ہی اچھالگا۔ واپس ہنگ تودھک سے رہ گئی۔ ان کی میزخالی پڑی تھی۔ ہنگ تودھک سے رہ گئی۔ ان کی میزخالی پڑی تھی۔ ہموائی ہے۔ "ہنٹوجانے کہاں ہے اچانک واردہوا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ کہتی' آئی کریم دے کر پلٹ

كيا-اينالبنديده بليوبيري فليورد مكيم كرايشال كول

دسوں سوری۔ میری وجہ سے آئس کریم کر گئی۔ میں آپ کے لیے دو سری لے کر آنا ہوں۔"اس نے بنٹی کو اشارے سے بلا کر احتیاط سے ٹرے تھائی اور ایثال کوخوش دلی سے آفری۔ ریستوران کے عملے نے مستعدی سے فرش صاف کرکے چیکا دیا تھا۔

''اوہ- ہیلو۔ مسٹر۔ زندگی میں مجھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ یا آپ کو صرف لوگوں کو تنگ کرنے کا شیکا ملا ہوا ہے۔''ایٹال نے نشوسے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اے جھاڑا جس کی آنکھیں کچھانو کھے پیغام نشر کرنے میں مصروف تھیں۔

"مانو نام غلار کھاگیا ہے۔۔اے تو تور مجسم کمنا چاہیے۔" وجدان مسکرایا اور شوخی سے سوچنے لگا۔ اولیو کرین ٹراؤزراور پنک کرتے میں سیدھے بالوں کو ایک سائیڈ پر گرائے 'پوائنٹڈ ہیل کے بلیک شوز میں نازک گورے گورے پاؤں کائی نمایاں ہورہ تھے۔ نازک گورے گورے باؤں کائی نمایاں ہورہ تھے۔ فار سرخ ہو نؤں پر گلابی لپ جیل لگنے کے بعد پچھ ذار سمرخ ہو نؤں پر گلابی لپ جیل لگنے کے بعد پچھ زالا سا رنگ بن گیا تھا' اس پر نازک ہو نؤں سے زالا سا رنگ بن گیا تھا' اس پر نازک ہو نؤں سے جاری بمباری۔۔ وجدان کو مزاوے گئے۔ وہ اس دن جاری بیا تیار تیار سی مقالم میں آج تیار تیار سی مقالم بیت خاص گئی۔ ول نے جلدی سے اس کی نظر بہت خاص گئی۔ ول نے جلدی سے اس کی نظر بہت خاص گئی۔ ول نے جلدی سے اس کی نظر بہت خاص گئی۔ ول نے جلدی سے اس کی نظر

''میں تو دنیا کاسب سے اچھا کام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ہاں تو کریں۔'' اس نے طویل وقفہ دے کر شرارت سے کہا۔ وہ چو تی۔ سیدھا سچا لہجہ سیدھا ایشال کے دل پر اثر انداز ہونے لگا۔

"اوف تو آپ میں ایک یہ اضافی کوالٹی بھی ہے؟ جمال لڑکی دیکھی وہیں فلرث شروع۔" ایشال کی مخروطی انگلیوں نے نفاست ہے بالوں میں ہاتھ کھیرااور کیچو لگایا۔وجدان کواس کی بات بری گئی۔ "ایکسکندوزی۔ میں۔ آپ نے میں م

"ایکسکیوزی می می آپ نے میرے بارے میں ایک دم غلط اندازہ لگایا۔"اعیان کالہ ہاکھڑ گیا۔ چرو بے مروتی کی تفسیر بنا۔ ایشال کا فلرث کمنا' اس کے مان کو دھکا سالگا۔

2016 55 168 25 50

"بال به تم کی تھوڑی ہو۔ بورے کے ہو۔" وجدان کی ملسی جفوث کئے۔وہ لوگ سرشارے گھریس داخل ہوئے

"اومیرے بھائی۔۔ آج راستہ کیے بھول بڑیے؟" ارجم نے جیسے ہی گیٹ کھولا سامنے ہی وجدان کو کھڑا پایا مرم دوشی سے محلے لگالیا۔

"بس انوشہ کواس طرف کی دوست کے یہال آناتھا اے وہاں آراتو ٹائمیاس کرنے تیرے اس علا آیا۔" وجدان نے س گلاسز کھنے بالول پر تکا کر کما۔ ارحم كيث بند كركے مرا- وہ دونوں اندر كى طرف

' کاش۔ اس کا دیوار نصیب ہوجائے ساری محنت سوارت بوجائے گے۔" وجدان کی نگامول کی رىكنگ جارى كى-

واچھا\_ بمن کی خدمت ہورہی ہے۔ گڈ-ان ك دوست مارے اربے على رہتى ہے۔"ارحم نے ڈرا کنگ روم میں بھانے کے بعد بوچھا۔ اندر ماحول مِس پھيلاسكوت اور سكون خوش كن تھا۔

"السوه قريب عي رستي ب-انوشے نے ايك محضے بعد آنے کا کہا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہال جاؤی؟ تو یمال چلا آیا۔" وجدان کی ساری باتیں کی تھی سوائے اس بات کے کہ انوشے کی دوست نزویک رہتی ہے۔ عرفانہ اس ایر ہے ہم از کم تمیں منٹ کی ڈرائیو کی دوری پر رہتی تھی۔ وجدان کا دل کی دنوں سے دیشمن جال کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ آج بمانه بناكريمال چلا آيا-

"ا یک گلاس یانی ملے گا۔" وجدان کواسے بلانے کا

بمانه سوجھا۔ "کیوں… نہیں۔"ار حم اٹھے کرانٹر کام تک گیااور یانی کے ساتھ کچھ اور ہدایات بھی دیں۔ وہ وونوں ریکیکس ہوکر خوش گہوں میں مصوف ہوگئے۔ ٹھک۔ ٹھک۔ تحوری ہی دیر بعد دروازے پر دستک

کی کل ایک دم کل اتھی۔ مسکراکر شوق ہے جمجے بھر كر منه مين ركها ول خوش موايه كالول كا ومهل مسرايا - وه آئس كريم كى ديواني تقى- مفت كى مل جائے توکیاہی بات تھی۔

"بهونسه محترمه خواه مخواهه ليدى مظر بننے كى ناكام كوشش كرتى بين-اب كتن مزے سے انجوائے كردى ي-"شفاف شيشے كيار كفرے وجدان كے مُسَكِراهِتْ لوتْ آئي-أيثال كُواليك بإر پھر عصول من جذب كرف لكا ... بي دول أ تكسيس بند کیے مسکراتی ہوئی بری این این سی للی-

د چلیں نہ ریر ہوجائے گی تو۔ تانو خفا ہوجا تیں ك-"وهاس دوركے بچے تھے بول كي نفسات ہے المات مرائے وجدان نے بمشکل جانے کے

"المال الساليد كيس مارى موفي والى جھوتى اى تو نہیں۔" دونوں بہت در سے وجدان کی حرمتیں نوث كدب شي الله يربالله ماركر كملكملا الفيدوه حونك انهابجون كامشابره غضب كأتفا-

" بتائیں نا۔ ویسے آگر ایبا نہیں ہے تب بھی انہیں ہی مامی بنائے گا۔ سوکیوٹ تا۔ کیوں ینٹو؟" ماما كامودُ خوش كوار ہوتے و يكھانو عبلونے فورا "مسكا نگایا۔ بنوے بھی سملا کربرندر بائیدی۔اس فےباری بارى دونوں كوايك ايك دهب لكائي اور كا ژي ميں بجنے والے میوزک کی آواز برمعادی۔

" پلیز۔ اب کھرمیں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں كرنا-" رزاق باؤس كے آگے گاڑى روكتے ہوئے اے خیال آیا۔ فورا "ان کودھیمے سے تھیحت کی۔ ''ان کا۔ کیا بھروسا بچے ہی توہیں جاتے ہی شور مِجادِين چھوٹی مامی مل حکئیں۔" وجدان کا ول خوش تمانیوں پر آمادہ ہوا تو ساری اپنی مطلب کی باتنیں سمجھ میں آنے لگیں۔

''او... ماما- ہم سب سمجھتے ہیں ... بیج تھوڑی ہیں۔"ان دونوں نے چرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے این وفاداری کالقین دلایا۔

عد کرن (69) د بر (2016 **)** 

ومهابهی ایک دم برفیکٹ آپ کو کافی یاد كرتي بين-"وجدان في خوش ولي سے جواب ريا۔ وت واب تکلف برطرف کرومیری انوک ہاتھ کا بنایا ہواکیک کھاؤ۔"ارحم نے مسرا کراہے يليث اور كانثا تحايا-

'' جھا۔ واقعی بیر انہوں نے بنایا ہے۔'' وجدان کو خوش کوار جیرت ہوئی' کچن میں بھی جاتی ہے' چلو بعابھی کے ساتھ آسانی سے گزار اموجائے گا۔ایشال جاکرار حم کے برابر میں بیٹھ گئے۔ دونوں دوستوں کی چھیڑ

چھاڑجاری تھی۔ " وجد ... آیک منٹ رکو۔ " وہ ارحم کے سنجیدگی لیے لہجہ پر گھبرلیا' منہ تک لے جا آبا پائٹ یوں ہی فضا میں رہ کیا۔ایشال بھی بھائی کامنہ تکنے کی۔ د بھائی۔ بھلے ہی تم ایک ڈاکٹرے گھریں موجود ہو برای دمه داری بر کھانالی پیلی دفعہ اس کے ہاتھوں کے كباب كهاكر رات بحرمير مين من درو موا تها-" ارحم کی سنجیدگی میں چھپی شرارت صاف و کھائی دے رہی تھی۔ایشال ایک دم شرمتدہ ہو گئی۔ دولش ناپ فینو - میں آپ سب کی فرمائشوں پر۔ ا تن محنت كرتى مول- ويسے تو خوب تعريفيں كر كر كے کھاتے ہیں اب ووست کے سامنے کیے کررے

بي-"ايشال في منه بجلايا-"مانو یج کمنا یک کے سوا کھے نمیں 'رسول تمهارے بنائے ہوئے كباب كھاكر ميرے بيد ميں گربرد موئی تھی کہ نہیں؟"ار حمنے مسکرا کر ہوچھا۔ وجدان مزے سے کیک کے ساتھ یہ نوک جھونک انجوائے كردياتھا۔

"ویے بخی لال مربوں کی چٹنی ہے ایک ساتھ جھ كباب كمانے كے بعد كى بھى انسان كے بيد ميں ورد موسكتا بيا ايثال في بعائي كي يول كعولى تودونون کی ہنسی چھوٹ گئے۔

\* \*

والحمامي المازت "عرفان في وقت

السك أو "ارحم في ستى باليال ليت موئ كما- وجدان بال سنوار ماسيدها موكر بيش كيائياى نكايس دروازب يرجم كني-ورقت بھی ۔۔۔ جاؤ صنم؟ " وجدان دل ہی دل میں ""آ۔۔۔ بھی۔۔۔ جاؤ صنم؟" وجدان دل ہی دل میں

ويه كهال ركهول....جي- "كم عمر توكراني ره شعال نے اندر داخل ہوتے ہی دانت تکال کرسوال کیا۔ اس کے ہاتھ میں سلورٹرے تھی جس پر بھاپ اڑاتی کافی مے تقشین کپ رکھے تھے۔ایاہی دھوال وجدان کے

وكياسوجا تحايد كياملا-"وجدان كاحلق تك كروا موكيا- تركاني لباس من نوكراني كامشكي رنك مايوس

۲۰رے بھی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ یماں میل پر ر کھوے تم بھی ہم لوگوں کو جوائن کرونا۔"ارحم کی آواز كاتول مس يرسى تووه بهناا تها\_

ارحم كادماغ خراب ونبيس جونوكراني كومارك ساتھ بیضنے کی آفر کررہا ہے۔ ویسے تو برط شریف بنما ." وجدان ارحم كو جهار في كي لي سيدها موا میں تھولیں تو فضا کھے اور تھی۔ ریکتان گلستان بن چکا تھا۔ ہرسوروشنی کا ریلا تھا ایثال جانے

ب و بیاؤں اندر آئی۔ والسلام علیم۔ انعم بھابھی کیسی ہیں؟"ایشال نے مسكرا كريوجها اور ہاتھ میں بکڑی بلیٹ سینٹر نیبل پر ر تھی۔ وجدان کی نگاہوں کی بیاس جھجنے لگی۔ آسانی کاٹن کی خوب صورت برنٹ والی شرث اور بلیک ٹراؤ زریر شال کیلیے ہالوں کو اونچا کرکے بن بنایا ہوا تھا ساده دهلا دهلايا چرو محميلو حليه من بھي ده بهت پياري لکی۔ اِس کا ہرروپ انو کھا تھا پلیٹ میں مزے وآر سا ۔ دکھائی دیا۔ وجدان کے منہ میں انی آگیا۔ ''میرے اللہ تیرا شکرہے محبوب کی گلی میں۔ الثا آنا سيدها ير كيا-" وجدان كاول جهوما- جذبون كي حرارت ایشال تک بھی جائیٹی اس کا چرو جگرگایا گالوں دومی ... آپ بھی نہ... فالتومیں ان کے تازنخرے اٹھاتی ہیں۔" انوشہ جو برے صبر اور خاموشی ہے عرفان کے جانے کا نظار کررہی تھی فوراسبولی۔فوزیہ

"بیٹا۔۔ تم کیا جانو۔ زندگی میں تبھی تبھی کھوٹاسکہ بھی چل جا تا ہے۔"ان کی تگاہیں دور تک دیکھ رہی تھیں۔ انوشہ منہ بناتی ہوئی شیک پینے کی جوبابا ابھی رکه کرکئے تھے

# # # # ومجما بھی ... پلیز ذرا و مصے مماکی ربورث کتنی خراب آئی ہیں۔ کولیسٹوول براء کیا ہے۔ میں۔

محسوس کیا ہے کہ آپ کے نکائے ہوئے کھانوں میں تیل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔اس کا یہ انجام تو ہونا تھا۔" انوشہ نے ناک سیر کرماں کی نیسٹ کی ربورث الرائ موئ تيز ليج من كما العم في أيك

دم تحبرا كرساس كود يكها شايدوه خود يسي بتادين انهيس ایسے ہی کھانے پندیں جس میں دوانگل اور تک تیل

تيرريا مو العم في ايك دودفعه ان كى خرابي طبيعت ك پیش نظر سزی میں بہت بلکاسا آئل ڈالاتو انسوں نے

بورے کھرکو سربرا ٹھالیا۔

وميرا كهانا بيناتسي كويسند نهيس ميس كوني يمار مول جوبہ برہیزی کھانے کھلاتے جارے ہیں۔۔۔۔۔ ود مراول كي-" العم كي ہوائیاں اڑ کئیں۔وہ دن اور آج کادن۔اس نے سب پھے ان کی مرضی سے کرنا شروع کردیا۔ رزاق احمد کی زندگی میں انہوں نے خود کوفٹ رکھنے کے لیے جتنا پر ہیز کیا بردھانے میں آگروہ جم کربد پر ہیزی کر تیں۔ ورقمی... بمیں کرکٹ کھیلنا ہے ، مگروہ شمیر کا بچہ وال وال كيا اين بال جيميا كربيضا ب-" انوشه ك دونوں بچے شور تھانے گئے تواس کار صیان بٹا۔ "بیہ آج کل کے بچے۔ توبیر توبید برے ہی چالاک ہیں مبوشہیر کو سمجھاؤ۔بال کوئی کھانے کی چیز

المفنايراب يه بي تؤنوز بيري منشائهي. و بیشو ... چائے بنواتی ہوں۔"انہوں نے ہدردی سے اس کے کاندھے کو تھیکی دی۔ انوشہ نے مال کو ناگواری سے دیکھا۔ کچھ کمنا جاہا پر فوزیہ نے پاؤل دیا دیا۔وہ بٹی کے مزاج کے اتھے ین سے اچھی طرح سے

حزارلیا 'جب فوزیر تس می سے نہ ہوئی تو مجبورا"

۴ شرقی بابا\_\_ ذرا میرایرس تولاینے گا۔ "عرفان پیر ى سانا جمله سننے كوب تاب تصر چرے يو برق قمقمے سے جل استھ ادای کی جگہ جو کس آگئ۔ فوزیہ نے معقول رقم نکال کر عرفان کی مضی میں دبائی۔ جو گڑے مرجائے اسے زہر کیا دیا۔عرفان کے لیے ان کارہی حمیہ کار آمد تھا۔

۔ دیسے بیج اپنی دادی سے ملنے کو بے چين مورے تھ اکلي دفعہ ليتا آون گا۔" يسي اتھوں میں تھامتے ہی موڈا جھاہو کیا۔

السبال... ضرور جس دن آنامو فون كروينايس بحول کی پندیده میکرونی اور جائنیز رانس بوالول -"انهول في بظام ركاوث كامظام وكيا-"جی ممی ۔ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ میں لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا۔ "عرفان نے جاتے جاتے مڑکر سوتیلی مال کا ہاتھ عقیدت سے تھام کیا۔ انوشہ مكرائي-يىيى كى طانت كالسے خوب اندازہ تھا 'يہ اليي رو پہلی ڈگڈی تھی جس کے ہاتھ میں ہووہ بجا بجا کر سائے والے کو اسے اشاروں پر نجا سکتا ہے۔ مال اور سوتيلے بھائی كے درميان ہونے والے ايسے عقيدت بحرك لاتعداد سين اس كى يا دداشت ميس محفوظ تقص و کام دھندے اپنی جگہ۔ پر دو گھڑی ماں کے ساتھ بیٹے کر بھی کچھ کھا لی کیا کرو'اینے بچوں کوخوش دیکھ کر میرے اندر توانائی بیدا ہوتی ہے۔" فوزیہ کی باتوں سے شدریکا انوشہ نے مال کو ایک بھوں اچکا کردیکھا۔ رہ بھی نہیں... بچوں کی قیس جمع کرانی ہے۔ اسكول والے نقاصے كررہے ہيں۔ ٹائم پر چہنج جاؤل تو احیما ہے نہیں تواسکول بند ہوجائے گا۔''عرفان جلدی

نہیں۔۔ یہ لوگ تھیل کروائیں کردیں گے۔" فوز بیم نواسوں کے معالمے میں آنکھیں استے پر رکھ لیتی

' جائے۔۔ مامی سے کمووہ دلوا دیں گ۔" انوشہ نے انہیں انعم کے بیچھے دھکیلاجو خاموشی سے کمرے کی طرف جارہی تھی۔ نندگی آواز پر اس کاموڈ ایک دم آف ہو گیا۔ شہیرا بی چیزوں کو بہت سنبھال کرر کھنے کا عادی تھا جمرجب سے بیدودنوں آئے تھے اس کی ہرچیز ى در كت نكل مني-

د دیما بھی ڈیئر۔ کمال ہیں مجال ہے جولاڈ کے دیور کا زرا بھی خیال ہو۔" وجدان بوے خوش گوار مود میں فم كو دُهوندُ يَا ہوا كِن مِس داخل ہوا' ديكھا تووہ چيكن للخ پر مسالا لگا رہی تھی' آج رات کا مینو الوشے کی فرائش بيخاص ركها كيا تفا-

وليا موا ميرے لاؤلے ويور جي! ماري ياد كيے آئی۔ خرروہے؟ "العمنے مرافعا کراسے دیکھا شاید ابهى نهاكر نكلا فهامحالي جينزفان شرث ميس بهت اسارث لگ رہاتھا۔

"اع بندسم مول اس برما خون کہیں دشمنوں کی نظرلگ نہ جائے ... جلدی سے سات مرجيس واردير-"وجدان شوخ موا-" مسرجاؤ... مسريند سم-ابھي تنهيس تھيڪ ڪرتي موں۔"العمنے آئے بردھ كراس كاليك كان يكرليا۔ د بها.... بھی... چھو ژویں۔بسرہ نہ ہوجاؤں.... ابھی تومیری شادی بھی نہیں ہوگی۔"وہ مظلوم بن کرہائے ہائے کرنے نگا تو العم نے اس کے سربر ایک چپت

رُویے تھی بات بتاؤں تو۔ آپ کو ہروفیت کام میں جنا ومکی کر بہت برا لکتا ہے۔ بوے بھائی کو تو فکر میں مجھے ہی کھ کرنا ہوے گا۔ "اس نے سوچنے کی ا يَنْنُك كي-

۲۰ \_ اڑے سنبھل کرمیرے میاں تمہارے بھی

کھ لکتے ہیں۔انہیں کھ نہ کہنا۔"العمنے چھری اٹھا كراس كى ظرف الرائي-''جانیا ہوں' مشرقی خاتون۔ آپ کی عظمت کا معترف ہوگیا ہوں۔ بائی داوے۔۔ کب تک اکیلے ہی کھری ساری دمدواری اٹھانے کا ارادہ ہے۔" وجدان نے بوے سو تھے منہ سے ہدردی جمائی۔ '' کہتے تو تھیک ہی ہو۔ پھر تمہارے بھیا سے باب كول كيد ايك بارى مى ديورانى كے آئيں-"العم نے دہی چیننتے ہوئے چھیڑا داوئے... ہوئے نیکی اور پوچھ اوچھ ۔ بھابھی۔

وبورانى لاكردهوم محاليس-"وجدان خوتى سے جھوما-''اچھا۔۔ بھائی بیہ تو بتاؤ کہ لومیرج کا ارادہ ہے یا بیرج اریخ کرداؤاں۔"انعم نے چکن کو فریج میں ر کا کھے دھویا عائے کایانی چو لیے پر رکھااوراس کی طرف ممل طور برمتوجه مو تي-

الم المنتج ميرج المالم المالي المالية الما مول-"وجدان نے مسخى د كھائى-

د کیوں ... کیا ہوا ہماری شادی کو خوش باش زندگی گزار رے ہیں۔"العم نے منہ موڈ کر آ تھول میں در آنے والی تمی صاف کی۔ اس نے اعیان کی بابت بھی سی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پر ناڑنے والے بھی قيامت كانكاه ركھتے تھے

"جي جي "خوش باش"مير الك مجھے ايس خوشی سے بچانا کلیزممی کواس بات کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے 'ورنیہ وہ میرے لیے بھی آپ جیسا کوئی مٹی کا مادهود تقوندلائيس كي جو 60s كي بيرو سول كي طرح مجھےدوردورے ویکھ کر آئیں بھرے گ۔"وجدان نے مندينايا - العم في النافراق أواف برايك وهب لكائي-"وجدان مارا بھائی ہے ، مرسید سے منہ بات نہیں كرنا اور بھابھى ... "انوشہ جو كسى كام سے چن كے یاس سے گزری کا گواری سے بردروائی اور فوزیہ کے كرك كاطرف برده كئ-

وَنويرَ بِها بَعِي ... ہوگی توبہ لومیرج مگر آپنے اے

FOR PAKISTAN

کو کیا خبر تھی کہ ان کے بے ضربنداق کو کتنا پڑا فسانہ بنا

ودممى ... أيك بات توبتا تين عين اس بات يرجيران موتی ہوں کہ آپ عرفان بھائی اور سلمی بھابھی کو بھج م المحمد نهیں کمتی ہیں الیکن الغم بھابھی کو بیشہ پھٹکار تی رہتی ہیں۔"انوشہ نے سیب کاشتے ہوئے یو چھا۔ د بیناً ... عرفان اور اس کی بیوی کی کیا او قات که وه میرے سامنے کچھ بول علیں اسلی نے شروع دنوں میں خوب ٹرٹر کی تواسے نکال باہر کیا الین الغم کو دیا کر ر کھنابہت ضروری ہے۔ رزاق صاحب نے میری ہزار مششوں کے باوجود ساری جائداد اعیان اور وجدان کے نام کردی۔ ہمیں کیا ملا بس سے کھراور بینک میں رمے کھ لاکھ روپے 'ہوہنہ-کیااس کے س نے اپنی جوانی ایک بو رہے کے ساتھ رول دی۔"فوزیہ بیلم کی زبان سے مرحوم باپ سے کے لیے بے زاریت کا اظہار ہو ما دیکھ کر انوٹ سنائے میں رہ گئی۔ اس نے بيشهال كوباك كاداريول من المشغول ديكها تقا-"آپسد کر بھی کیا عتی ہیں؟"اس نے مال کے عزائم جاننا جابا فوزیہ بیلم کے چرے رایک رنگ

<sup>وم</sup>انی مال کواتنا مجبورینه سمجھو- تم کیا سمجھتی ہو۔ رزاق کے اس بوے سے کھر کو حاصل کرنے میں جھے مشکل پیش شیس آئی؟ "فوزیہ نے فاتحانہ انداز میں آنكه سے اشارہ كيا۔

ومیں نے اس کیے شروع سے اعیان اور انعم برائی مرونت مضبوط ركمي بيد أكروه دونول مارس ماتمول سے تھیلے توسمجھوسب کھے گیا۔"فوزیہنے تشویش ے کہا

ددمی ایسا ہوتا بھی نہیں جاہیے۔"انوشہ نے مال

ے یقین دہانی جائی۔ "صرف تمہارے لیے۔ میں اس گرر ابی حکومت قائم رکھوں کی ماکہ میری بنی جب جاہے میکے

اریخ میرج بناتا ہے۔" وجدان نے لاؤے کما تو العم واچھا۔ آرکی کون ہے؟" اس نے مجسس سے

''والله بي عمل تحسراب أيك' شريف لركا ايخ منہ سے کیا کموں؟" وجدان نے اس کا دویٹا ہاتھ میں لے کرانگلیوں میں لیٹنا شروع کردیا۔

"بتاتے ہو یا این پند کی لڑی سے نکاح ردهوادول-"العمنے دسملی دی-

" بھابھی ۔۔ بیر غضب نہ کرنا۔ وہ ایشال ہے نامجھے اس سے شادی کرنی ہے۔"اس نے بے تالی سے کما اور ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا

"وه ایک نمبری کلیکھنی مانویل \_ نمیس بھی مجھے تووہ ذرااحچی نہیں گی۔ "انعم نے رد کھے منہ ہے انكار كرديا - وجدان أيك وممايوس بوكيا-

''احِما... چلیں... جب میری بھابھی کویسند نہیں تو میں بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔"وجدان نے پارے بھابھی کا دویٹا تھینجا۔ اٹھے نے مؤکر دیور کو دیکھا جواسے بھائیوں کی طرح عزمز تھا۔

''ارے۔ پوری پات تو سنو۔ وہ مجھے ڈرا نہیں بلکہ بت زیاں اچھی گئی۔"العم نے پیارے دیور کے كانول ميس رس كھولا -وہ التھل برا۔

د كيا... او يج عجي بعابقي آب بهت الحجي ہیں۔" وجدان نے خوش ہوکراس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بالمركفري فوزيه كوانوشه في معنى خيزنگامول سے ويكھا۔ ' دیور اور بھاوج میں بری محبت چل رہی ہے۔'' انوشه نےمال کو حتایا۔

''انعم۔ بہت بربرزے نکال رہی ہے۔ اعمیان سے بات کرنی بڑے گی۔خود تورات کئے تھستاہے میں س س کی چوکسی کرتی چھوں۔" فوزیہ الٹا سیدھا سوچتی ہوئی کمرے کی طرف بریھ کئیں۔

"و چر آج ایسے ہی فون کریں آسے باکہ اسکا ہفتے بلانے میں آسانی رہے۔"وجدان نے بھابھی کو پوری پلانگ سمجھادی۔ دونوں مسکرا دیے۔ان معصوموں

مول-دوسرى بات بيسب بهي ميس تمهاري بعلائي ميس ہی کررہی ہوں۔ مصندے مل سے سوچوگی تو مال کو وعائمیں دوگ۔ تمہاری خوشیوں کی راہ کاسب سے برا كانثامين المحار لاول كى-وه جس مزاج كى ب وجدان سے اس کی دو کھڑی نہ بے گی۔ کیول کہ ان بھا کیول میں وہ ہی النے دماغ کا ہے۔ رو ناہوا مال کی گود میں سر ر کھ دے گا۔ سوتیلی موں توکیا ایسی زبان در از بیوی کے مقالبے میں تو بمتری فابت ہوں گ۔"انوشہ کومال کی ہات شمجھ میں آئی تو ہائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ فوزیہ بیکم کی معنی خیز مسکراہث اور اعتاد نے اس کو شانت

"وہ بڑی اتھری کھوڑی ہے۔اے اپ حسن پر بھی برط نازے۔ بیر نہ ہو کہ آپ کا ہی بوریا بستر کول لروے۔" انوشہ کے اندر کھے تحفظات جاگے اس نے فوراساں سے شیئر کیا۔

الريميد وه جو جھي ہو' ميں اس كي خالہ ہى ہوں۔ شرنی راس کی خالہ ہی غالب آئی ہے۔ ایک بارشادی ہوجائے وو دیا کرر کھوں کی تمہیارے تلوے بھی نہ چنوائے تو نام بدل دینا۔ "فوزیہ بیکم نے منہ پر ہاتھ چھر کر کمالوالوشہ کھیل صلا کر ہنس دی۔ فوزیہ کے چرے پر مسکراہٹ جم ی گئے۔ شطریج کے اس کھلاڑی كى طرح جس كے مرے جيت كى طرف كامران مول شایدانہوں نے زندگی کو بھی شطر نج کی بساط سمجھ لیا تھا۔ یہ بھول کئیں کہ انسانوں کو مرے مجھنے والا مجھی مجھی خودتقذر كباتمول برى طريقے سے بدجا آہے۔

# # # #

"كيها ب ميرا يجه ون بحر محنت كريان متا ہے۔ يج میں تو ہروفت اپنے بحوب کی کامیالی کے لیے ہی وعائيں مائلتي رہتى ہوں۔"فوزىيەنے پارسے اعمان كو و مصنع موے كما- وہ نائث سوث ميں حسب عادت سونے سے قبل مال کے پاس تھوڑا وقت گزارنے آیا تھا'باپ کی وفات کے بعد 'اس نے اپنایہ معمول بنالیا تقاـ

آجا سكے اور بھائيوں كى نگاہوں ميں بھى تمهارى قدر كم نہ ہو۔ "فوزیہ بیکم نے تم ناک آنکھوں سے بیٹی کودیکھا تواس نے ماں کے سکے میں اپنی باشیں ڈال دیں۔ "مي ... الغم بعابهي تو بنت سيدهي سادهي بين وب جاتی ہیں آپ انہیں جارہاتیں بھی ساویں 'اعیان بھائی کچھ مہیں مہتے الیکن مجھے وجدان کے ارادے تھیک نظر نہیں آرہے وہ آپ ہے بھابھی کے لیے اتنا الرياب توايي يوي كوكتناسرر جرهاكرر مح كا-"انوشه نے سرافھا کراں کود یکھا۔

جو منسد دیکھ رہی ہوں۔ اس کو بھی۔ آج کل بهت او نجاا زربائے اس کا تظام بھی کرتی ہوں۔ "مینی كى بات بران كأداغ فوراً " كَرْي كلي طَرح جالا بنخ لكا-مانا بانا تیار موانو ایک دم مسکرا دیں۔ خیال ہی انتا زبروست تھا۔

"اب... آپ کياسوچ ربي بين؟ کوئي نيا طوفان تو نہیں آنے والاہے؟" مال کے ماثرات نے اسے سمجھا

ریا کہ وہ کوئی دھاکا کرنے والی ہیں۔ دسیں۔ وجد اِن کے لیے شازیہ آپا کی چھوٹی بیٹی زوبار یہ کا رشتہ مانکنے کا سوچ رہی ہوں۔"ان کے منہ ے نظے الفاظ انوشد کے لیے واقعی ایک برا وحماکا ثابت ہوئے وہ مجھٹی مجھٹی نگاموں سے مال کو سکتی رى پرايك دم پيت راي-

''می ... آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نوباریہ میری نند-جانتی ہیں نہ کہ اس نے سرال میں مجھے ناکوں بینے چبواویے ہیں عرفات ای لاڈ کی بس کی وجہ سے مجھے کی بار پھٹکار بچکے ہیں۔ آکٹراس کی لگائی ہوئی آگ ہم وونوں میاں بیوی کو ہفتوں ایک دوسرے سے منہ موڑے رکھنے پر مجبور کردیتی ہے۔ آپ ایسی اوکی کو میری بھابھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں؟"انوشہ کا بس تميں چل رہا تھا كەزىين آسان ايك كردے۔مال کے منے پر اپنی و عمن اول کا نام ... برداشت کی حدیں

''ایک منٹ بیٹاا نیاجملہ ٹھیک کروسے تھابھی۔ نهیں وسوتیلی بھابھی" بنا کراس تھرمیں لانا جاہ رہی

2016 75 115 35-4

یز ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں میری ہوی كامعالمه بي بليز بحصے بنائيں ورند ميں ان سے خود بوچھتا ہوں۔" اعمان نے ماتھے کی رگ دباتے موتے غصے کما وہ بری طرح سے محبرا کئیں۔ "وهد چھ نہیں۔ بس کم رہے تھے کہ وجدان مروقت ب وحرك بعابمي ك كرب من كمس جايا ہے۔ تو مجھی دونوں کجن میں کھڑے بنسی زاق کردہے ہوتے ہیں۔"فوزیہ نے گھبرا کرانوشہ کے ڈاٹی**لاگ ب**ابا

"بابا- کادماغ تو تھیک ہے۔ان کی اتن ہمت کیے مونی؟مس مع ان عات كرامول-ايك مندمي تكال بابر كرول كا-"اعيان أيك وم كرج الها-منسيال میج کراپنے غصے کا اظہار کیا۔ فوزیہ کہ ہاتھوں کے توت الركف جال الثي يوكل

ومیٹا محندے ہوجاؤ ... مانتی ہوں کہ بابائے غلط بات کی ہے۔ اب میں بیا نہیں جاہتی ہوں کہ کسی کی بھی وجہ سے میرے مرحوم شوہری عربت کوبٹا گئے۔ تم کسی سے کچھ بات نہیں کرنا بلاوجہ کا بھنگر سے گا ۔۔۔ میں نے خودان کو سایا ۔ گھر سے ہی چلٹا کر رہی تھی مگر وہ ہاتھ جوڑنے لگے۔ استے پرانے ملازم نہ ہوتے تو کب کابا ہر کھڑا کردی۔"فوزیہ نے جلدی جلدی اس کو محصنڈا کرنا جایا ... کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نری ہے کما۔ وہ جانتی تھی کہ آگر اعمان نے بابا سے پوچھ کچھ بھی کی توان کی اتنی مجال نہیں کے فوزیہ کے خلاف

ووممی آپ نے بلاوجہ روکا۔ بیہ تو آسٹین کے سانب ہیں 'ان ہے تو فورا سچھ کارا حاصل کرلیں'ورنہ دوده بلائے والے ہاتھوں کو ہی ڈس لیں گے۔"وہ بهت غصے میں تھا افوزیہ نے سرر ہاتھ چھیرا۔ د میثا .... میں مانتی ہوں دلهن الی نهیں .... وجدان کو تومیں نے گودمیں کھلایا ،جب تمهاری والدہ کا انتقال ہوا توبيه چھوٹاساہی تومیری گودمیں آیا۔۔میں ان دونوں کو

"دبس... می آپ کی دعاؤں کی بی ضرورت ہے۔" وہ مسرایا۔ تکان ہے اس کی آنکھیں ہو جھل ہورہی تقين أن كل يه برنس كي توسيع ميس مصوف تفااس کیے کافی دریہ سے کھر لوٹنا تھا۔وجدان بھی آفس کو زیادہ ٹائم دے رہا تھا، مرزیادہ ذمہ داری تو اعیان نے ہی سنيطال ركهي تحيين-

'دېومنسه ميس جانتي مول- پر دلهن کو بھي تمهارا خیال رکھنا چاہیے۔"انہوں نے بری ہوشیاری سے بات شروع کی-

ور کھے نیا ہواہ می؟"اعیان نے تھے تھے انداز

ے بھئی نیا۔ کیا ہونا۔ میاں اتن محنت کر آ ہے' بیوی کو ہٹسی زاق ہے ہی فرصت نہیں۔ تم بھی وراً دهیان رکھا کرو میوی کو اتنی چھوٹ دیٹا سیج نسي-"انهول في مدروين كرول يرواركيا-

پلیز... می... میں اپنی ہوی کونہ صرف اچھی طرح سے جانتا ہوں بلکہ پہچانتا بھی ہوں آپ نے تفیک کها میں واقعی بهت مصوف رہنے نگا ہوں اس کو بالكل بهي ٹائم نہيں دے پارہا ہوں۔ وہ بھي تو انسان ہے۔ ون بھر گھر کے کاموں میں گلی رہتی ہے 'اگر مری بھرکونس بول لے توکیا برائی ہے؟"اعیان نے جان کر تھوڑا تخت لہجہ اختیار کیا فوزیہ جیپ س ہو گئیں واغ نے فوراسکام کیا۔

مہس بتاہ 'یہ بوڑھے لوگ ذرا پرانے خیالات کے ہوتے ہیں میں تو دلهن کی عادت کو پہچانتی ہوں مربیہ رائی کاریت بنانے والے ہیں۔"انہوں نے بلاوجہ کا مقدمه كفراكيا انوشه كانام كيي ليتي اشرني باباكو يعنسا

دیا۔ ''اشرفی بابا۔۔۔وہ کیا کمہ رہے تھے؟''اعیان کڑک

" کھے نہیں ... بیٹا جانے دو ... ویسے بھی میں نے انہیں اچھی طرح ہے ڈانٹ دیا ہے۔"فوزیہ بیٹے کے مجڑتے موڈ پر تھوڑا گھبرائیں۔انہیں بات ختم کرنے

مجھتی ہوں۔۔ پھر بھی ہیہ ہروفت کا ہنسی زاق کچھ اچھا

'دلقین جانیں میں بے قصور ہوں' وجد تو میراجھوٹا بعالی ب "العم ایک دم اس کے قدموں میں ڈھ گئ ' پاؤس پکڑ کر صفائی دینے گئی 'اعیان نے فورا ''بی اے انھاكرائي ساتھ لگايا۔ اتن برى حالت ير خود كو بحرم مجھنے لگا۔

"شۋاكىسەشۋاك-"اس كى روح پر مابوتوژ جابک سے بڑے اشرنی باباکی زیادتی کا احساس موا۔ ریک حیات کاغم اس کے اندر سرائیت کر ماجلا گیا۔ وميں آگر انہيں بيہ بتا بتاؤں كه سارى ياتيں اشرقی بایای مهیں ان کی سوتیل مال اور بسن کی پیدا کردہ ہیں۔" نےاسے بغورد یکھا۔

" بير تمهي يقين نهيس كريب محي "بالفرض ان بهي محية اور جاگر می سے باز پرس بھی کی تو وہ رو رد کر اپنی معصومیت کے ایسے ڈراھے پیش کریں گی کہ انہیں مجھے ہیں بدخن کردیں گی۔ایک طویل عرصے بعد جو ہم دونوں کے بیج قریت پیدا ہوئی ہے اسے کدورت مين بدلت دير ميس لكي كي "العم في خوف زده موكر

د کمیا ہو گیا ... چھو ژو آیک بو ژھے انسان کی نضول ى بات ول سے لگا كر بيٹھ كئي ہو۔ ميں آفس سے والسي يرخود ان كو بھاكريات كرون كا-"اعيان نے اسے کے جاکر سامنے رکھے صوفے پر زبردسی بھایا۔ وہ ایک بے جان مورت لگ رہی تھی' سر جھکائے ہاتھوں کو تکنے لگی جواس کی ہزار کوششوں کے بعد بھی ملے دن سے اب تک خالی ہی رہے کاش اعیان نے ان میں کھے اور نہ ڈالا ہو تا ' تحفظ کا احساس ہی ولا دیا ہو تا۔

### 

ورممی بید دواید رکھنا بھول گیا تھا۔" اعیان نے میلیٹ آور پانی کا گلاس ممی کے ممرے میں پہنچایا تو فوزیہ چونک اُتھیں' نو کروں کے ہوتے ہوئے بھی ساس کوونت برووادیناالعم کی ذمه داری تھی۔ ودولهن ... كمال جن ؟ انهول نے رونين ميں

... برامت مانتامیہ بات تواقعم کو مجھنی جاہیے۔ اس کو سمجھاؤ کہ مارنے والے کا ہاتھ تورد کا جاسکتا ہے بو کنے والے کی زبان نہیں۔"انہوں نے پینترابدلااور آخر میں دویٹا رکڑ رکڑ کر بلادجہ آئکھیں بھی یو نچھ ڈالیں۔مال کے آنکھوں میں آنسود مکھ کراعیان نے برداشت سے کام لیا ، تیزی سے باہر لکا او سامنے بابا دکھائی ویے۔فوزیہ کے لیے جاکلیٹ ملادودھ کا گلاس تفاع ابني جكه بر فريز مو كئے تھے۔

ولیا ... میں میج آپ سے اس مسئلے بریات کروں گا-"اعیان نے کڑے لیج میں مرخ آنکھول سے محورتے ہوئے کما۔وہ ایک دم تحبرا کئے۔

فوزیہ بیلم کی ساری باتیں سننے کے بعد انہیں لگا جیے سی نے خلتے شعلوں میں دھکیل دیا ہو۔وہ کام چور تنے 'ڈرام تھے 'گرایے نہ تھے کہ کھی ہو بیٹیوں پر الزام دهر ليخ بهتان باند صفي أن كاول أيك وم اس برے سے گھر میں تھنے لگا۔ وہ فوزید بیکم کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے 'جانا تو تھا 'مگران کے چرے سے نقاب آثارتا ضروري تفا-

''انسہ می ایسا بھی سوچ سکتی ہیں۔''العم نے سوچا۔ رزاق ہاؤس جھوڑنے سے قبل اشرفی بایا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تواہے بہت ور یک يقين نهيں آيا كه ممي اس حد تك بھي كر سكتي ہيں أ اس بو رہے آدمی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، کسی چھوٹی بات پر وہ برسوں پرانا ٹھھکانا چھوڑ کر جائے جيباً قدم تونيس أشاسكنا تعا-العم كولكاجسم عيجان ہی نکل گئی طبیعت اتنی خراب ہوئی اس نے بستر

"اعیان کے پکارنے پر العم نے نگاہ اٹھاکر شوہر کو بوں دیکھا کہ اس کے دل میں خواہش ابھری كاشٍ نه ويمِصى 'نگاموں ميں كيانه تفاده آندراندر كمث كر ره گیا وه سب شکایتی نگامول کی زبال که دیں جو شادی کے اتنے سالوں تک دلی ہوئی تھی۔

## ASTUSS SAR

نہیں آئیں گی۔ کام کی فکر نہیں سیجیے گا۔ گھریں۔ کافی لوگ ہیں" اعمیان فرمی سے بولا اور بٹنوب سے الجھتا اس کے زویک بستر بیٹے گیا۔ کف کے بٹن بند کرنے کے لیے عادت کے مطابق دونوں کلائیاں اس کے سامنے پھیلا دیں۔انعم نے مسکرا کراہے معمول کی ذمدواری اوا کی-وہ اعمان کے چھوٹے چھوٹے کاموں ہے بہت خوش ہوتی تھی۔اعیان نے بیارے اس کی چھوٹی می خوب صورت ناک دیائی۔ سى ...ى" تاك كى لونك مين لكاميرا-ات كركيا د کیا ہوا..." اعیان بالول کو ہاتھ سے سنوار "نوزین چیم گئی"انعم نے مسکراکر کھا۔وہ بیوی کی صوانہ حرکت پر واکشی سے مسکرایا۔ اور باہر نکل 'آج تو یورے گھر میں ہنگامہ میے گا۔اچھا ہوا یے بھی نہیں ہیں ورنہ ان کی خاطر اٹھتار یا۔بابابھی

ملے گئے۔ می تے لیے اتن سرا بھی کانی ہے"اس نے چیم تصور میں باہر کا منظر دیکھا 'جمال آیک ناشتا بنانا بو کیا ہو گا العم نے سونے کے لیے آنکھیں بند كرليس المسكراتي موئي فيندي واديون مي كلو كئ-

# # #

"ممی آج کیانگاہے؟" وجدان نے بوچھا۔ بوسب كافى دريس سيل بربين في تق مركهانا لكايابي نسين جا

و الوكى بهجيا بنائى ب "فوزىيانى تھوڑا "شرمنده ہو کر کما۔ العم بورے دان بستریر ہی رہی اعظم پورے دان ہر ہونگ محی کہ وجدان اور اعیان کو بغیر کھھ کھائے جاتا یرا ' ووببر کو پیزا کی کیج ڈیل متکوالی گئے۔ فوزیہ بیکم نے اس کی متیں بھی کی کہ رات کے کھانے کے لیے کوئی ومنك كاسالن بناوو مراس نے آلوكى بھجيا بناكرجان چيراني-اشرفي بابا كاجانا اس پرانعم كى بياري ان لوگوں ىر بىت بھارى يۈي-

بهت جلدی میں تھا 'جواب ہے کر فورا ''ملٹ میا۔ يس ...ميرى بات العم نے س تو شيس لي "ان كا ول دهر كايد تكاكر في لكا اعيان آزمايا مواقعا وه بهي مال کی بات بیوی سے شیئر نمیں کرتا۔ و حميابات مونى موكى- "وه سرتهام كربينه كئيس اعیان واپس لوٹا تو ہوی کو نری سے تھام کر تمرے تے آیا۔ زبردستی بستریر بٹھایا اور اس کاہاتھ تھام کر مجھ کہنے کی کوشش کی مگرالفاظ نے ساتھ جھوڑ دیا۔ نم کی برداشت جواب دے ملی وہ اس کو پکڑ کر آنسو انے کی ایبالگا میے ساراجہاں اینے آنسووں میں بھو کردم لے گی-اس کی بھڑاس نکلی تواعیان نے پیار ے آنسو ہو تھے اور بالول میں انگلیاں چھرنے لگا۔ وہ بوری رات العم كروئيس بدلتي ربي-اے رات و بح مك تيز تمير يج موكيا ...وه توشكر تفاكه دونول يح نانى كے كھرر بنے كئے ہوئے تصورندمال كى حالت يروه الگ پریشان ہوتے ... اعمان نے پوری رات جاگ کر بوی کی تاواری کی وہ شوہر کی دلداری سے وہ بات وقتی طورير بحول عي- ياجم ول من ايك ورساعير كيا-''اب تووجدان کی شادی جلد از جلیه کروانی پڑھے گی 'ورنہ بیہ لوگ تو میری طلاق کروا دیں گے۔ اعیان بھی مرد ذات ہیں پہلی باریقین نہیں گیا 'اگر بہ لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں تو بھی نہ بھی توان کے مل میں بھی شك بين سكتا ہے۔ يہ ويسے بھی ممی كي زياده ميري كم سنتے ہیں"اس نے اداس سے سوچتے ہوئے اعمان کو ويكها بجو آفس كے ليے تيار ہورہا تھا 'بسكٹی شرث اور براؤن ڈریس پینٹ میں اس کی وجاہت عام دنوں سے بھی زیادہ نمایاں ہورہی تھی ۔ گذلکنگ ہونے کے باوجود اس کی سادگی کا بیرعالم تھا کہ اِپ کھے ہونے کا احساس ومصفر" تعلي اس كي بيروائي سامن والي كو این طرف کھینجی تھی۔القم تکیہ آونچاکر کے بس اسے

وقیں۔ آفس جارہا ہوں۔ پلیز آپ بسرے با ہر

خواتين كوباتول مين محود يكصاتوبولا-میں۔ایے کیے؟۔ اندر چلیں 'جائے تولی کر جائے "العمنے عجلت میں مهمان نوازی د کھائی۔ ورنہیں ۔۔ انو کو لینے آوں گائٹ جائے کے ساتھ مزے دار سا برتھ ڈے کیک بھی کھاؤں گام بھی تو کلینک پنچنا ہے۔ اس نے معذرت کی اور گاڑی اسثارث كرلي-

"وامسوجدان صاحب آپ کی طرح محمر بھی بردا شاندار ہے۔ اس نے رزاق ہاؤس کا جائزہ کینے کے بعدخيالول ميس بي وجدان كواتكو ثفاد كهايا-"مانو... کیاسوچ رہی ہو 'چلو اندر چلیں 'جمبیراور ایمان کب ہے تہمارا انظار کر رہے ہیں۔ جاتھے۔

بارے اس کا باتھ تھا۔ واجها بعابهي يكياوه دونول مجمع جانة بن"اس نے بوے اشتیاق سے پوچھا۔

"ہاں میں وجد نے ان دونوں کے سامنے تمهاری اتنی تعریش کی برس مت بوچھو" العم تعوري شرارتي ي مولي-

«لِقِينِ تَو نهيسِ آيا\_خِيرَ" ايشال مڪلوك موني-بوے اندازے کاندھ اچکا تاور ریلیس موڈمیں آ كر مسكرائي-العم نے اسے بغورون كے اجالے ميں ويكها وائث ثراؤزر برلسا وردهيلا سابربل كراب بلیک اسکارف سے بالوں کو ڈھانے من گلاسزے آجمھیں چھیائے 'پھربھی حسن نوخیز'چھپ ہمیں بارہا

"واقعی .... کچھ لوگوں کا حسن سنگھمار کا مختاج نہیں ہو آ۔"العم نے اس کے چرے پر نگاہ دو ڈائی 'شفاف عارض پر چکٹا موتی سا پیدنہ 'بے تحاشا سرخ ہونٹ مشکرا تا ہوا ڈمیل اور اس کے حسن کی ابسيهابهي في ول بي ول مين ديور كى جو مرشناي كو سرابا۔ وہ یونوں باتیں کرتیں 'خوش دلی سے اندر کی طرف بريھ كئيں۔

باع ... ايوري بادي-"ايثال كي دهماكا خيزائري

"او کی بھجیا ہے اے نہ کہ میں میہ نمیں کھا گ<sup>ا</sup>" وجدان في جان يوجه كرشور مجايا-وست کھاؤ۔۔ مبح سے کین میں کی ہوئی ہوں۔ شکر گزار ہونے کہ بجائے تخرے دکھا رہے مويانوشه جلبلا كريولي

" تو کون سااحسان کیا؟ گھر کی ساری عور تنبی ہی ہی کام کرتی ہیں الغم بھابھی تو اتنی دیر میں کئی تسم کے سالن پکاکرر کھ دیتی ہیں۔" وجدان نے بھائی کود کھے کر

بو بھی ہے مبروشکرے کھالو ' ہروقت مرغن کھانے صحت کو نقصان پنجاتے ہیں۔"فوزیہ بیکم نے فورا" گھور کراہے دیکھا۔ اعیان خاموشی سے وہ ہی يدمزاسري كهارباتها\_

"جی تھیک ہے۔ آپ لوگوں کو آج سان کھاناہی کھانا چاہیے۔ چلو بچوں ہم آج عیاشی کرتے ہیں۔ وجدان کے مونوں پر ول جلا دینے والی مسراہث میں وونوں بچے تیزی ہے کھانا چھوڑ کراٹھ کھڑے ہوئے۔ انوشہ ہونٹ بھنچ کررہ گئی۔ فرمائش بھی کرتی تو کس منہ ہے 'فوزیہ بیٹم کے بھی طلق ہے یہ کھانا نہیں اتر رہا تھا ' دو چار نوالے کھا کر بے دلی ہے اٹھ سين اعيان في مندى سائس كساته يانى كاكلاس حلق ہے ا تارا۔ ایک دن العم بیار کیار عمی محمر کاسارا

نظام تنس نہس ہو گیا۔ ''میں کمرے میں جارہا ہوں۔ اپنی بھابھی کے لیے دودھ ڈیل روٹی لیتی آتا"اعیان نے بنن کو کمااور حیب چاپاہے کرے کی طرف بردھ کیا۔ 'دمیں کیا۔۔ان لوگوں کی نوکر ہوں؟'' انوشہ نے ہے بی ہے شیشے کا گلاس دیوارے دے مارا موزیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔

د مجابھی آپ کی فرمائش پر مانو کولے آیا ہوں "ارحم نے شرارت سے کماروہ مسکرادی۔ ''کررے ''اچھااجازت' ٹائم پر پنچناہے

اثنتیاق ہے اے تک رہے تھے'ایثال نے اسیں و مي كراسا كلياس كاور فوزيد كي طرف متوجه موتي-وسوري ... آئ جيسيمال آن کي خوشي مي مرف ایک کپ چائے لی تھی اب بھوک بردی زور کی لگ رہی ہے۔اس کیے برداشت نہ ہوا" وہ بردی لايروائى سے بولى۔

وارك ... كهان سي يمل باتد واحد تودهولتي" انوشہ نے مال کو کمک پنجانے کی غرض ہے کہا۔ الرع باجي ين شيرني بھي مد باتھ دھوتی ہے ویسے مج منہ دھویا تھانا "اس کا ندازاتا آاؤ ولانے والا تھا۔ مال بیٹی نے براسامنیہ بنایا۔ انوشہ منہ مجاژ کراس کی دیدہ دلیری دیکھ رہی تھی 'باجی کہنے پر چڑ

ائیں ...میں باجی کمال سے لگتی ہوں" انوشہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کھانے میں

" آئی جی اب پلیٹ میں رکھا اکلو تا کٹلٹنس کچھ تناسالگ رہا ہے۔ اس کے بھائی بندوں کے پاس نہ پہنچادوں۔"ایٹال کا پیٹ ان لوگوں کی باتوں ہی ہے بحرقمياتها مراني جلبل طبيت كي وجه سے جان بوجھ كر انبيل تنك كرنے كي فوزيد اور انوشہ نے كھورا۔ العم اسے لے کرزبردسی کچن کی طرف بردھ گئے۔

"توبسياها بھى آپ يمال كيے رہتى إلى كركم جيل زياده لگ رما تفاعيل كرويداوريديون نه كرو-" ایشال نے کچن میں پہنچتے ہی کری سنبھالی مرمرس یاؤں كوشوزے آزادكيااوربرے مزے يولى۔

"بس...سرال میں ہراڑی کو پھونگ پھونک کر قدم رکھنار اے میری ساس کے بنائے ہوئے یہاں کے اپنے قاعدے قانون ہیں "انعم نے جگ ہے جوس اندمل كراس كے سامنے ركھااور مھنڈى آہ بحركر كها۔ ' دمیرا ... ایبا *مسرال ہو* تو ایک منٹ نه ککوں' وومرے ون بی چھوڑ کر بھاگ جاؤں... آپ کے حوصلے کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں"ایشال نے گلاس میں تیرتے آئس کیوبزے تھلتے ہوئے کما'وہ اس وقت

' السلام عليكم... آخي كيسي بين ؟ ايشال نے خاص طور پر فوزید کود مکھا۔ کی ٹائم تھا سب لوگ کھانے میں مشغول منتص" انوشہ نے فوزیہ بیکم کی طرف سوالیہ نگاہوں۔۔ کھا۔

'' دِلَهن .... به کون بین تعارف تو کرداوُ؟' موزیه بیگم کی تیوری پربل پڑھکے تھے ایشال نے بردی بے تکلفی سے پلیٹ میں رکھے کلانس میں سے ایک اٹھایا اور کھانے کی العم ساس کوجواب دینے میں لگ گئے۔ "بيد ميرى دوست ب مى"اس فاختصار س فارف کردایا 'دونوں خواتین کی بے چینی عروج تک جا پنجی ایشال کا اعتاد ان کو چبھا۔ایے آگے کسی کو كردانتي جو ميس تحيي-وه اسيخ تعارف يرجونك كر العم كى طرف ديكھنے لكى تو-اس نے جھٹ سے پاؤں دبايا ايشال كچھ بولنے بولنے رك كئى۔

''دلین۔ آگردوست کو مدعو کیا تھا تو بتا دی ہم تھوڑا اہتمام کروالیت''انہوں نے بظاہر مسکرا کر مگر وانت كيحاكركما

''دہ ممی اس نے مجھے سربرائز دیا ہے۔۔اصل میں شمیری برتھ ڈے کان کراس سے رہا نہیں گیا۔۔ میری بیلب کوانے آگئ۔ بت اچھا کیک بناتی ب- كل آب كو بتايا لو تفانه-شيرك سارك فرینڈزشام کو آئیں گے۔ای لیے میں نے چھوٹی ی یارئی رکھائی۔"التم نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کرناچاہی 'پروہ ہے فکری سے دونوں طرف سے جاری مکالے سننے میں مشغول تھی۔

''انوشه منه بی منه میں بربردائی۔

وممال ہے تمہاری دوست کو پہلے بھی دیکھا نہیں۔۔لڑگی پلیٹ کے لو الیی بھی کیا آفت ہے۔کھانا کہیں بھاگا نہیں جارہاہے "فوزیہ نے شکی نگاہ سے دیکھا اور ایشال کو بھی ڈانٹ پلائی۔ تیبل پر موجود بنواور ببلونے ایک دوسرے کے ہاتھ برہاتھ مارا الكيكن وجدان ان دونول كويسلي بي سمجها چكا تفا اي کے منہ سے کھ نہ بولے القم کے بچے البتہ بدے ا یادرہ سے دو تورید دور در اسلام سے ہر جگہ من دوری سے ہر جگہ من کریں۔ سرو اسلام سے ہر جگہ من کری ہے۔ سرو اسلام سے ہر جگہ من کروگ سے ہر جگہ من کروری سے ہر جگہ کو اس کے سروان کی تورید ان کی تورید ان کی تورید ان کی تورید ان کی تورید کروری کو اکیلا سنجالنا اس کے بس کی دورانی کے طور پر بات نہیں تھی ایشال نے ایسے کاموں میں پی ایچ ڈی دورث کے جائلڈ وارڈ کی وہ فیورث کے میں یہ کو ان کے اسلام کی وہ فیورث کے میں یہ کو ان کی دہ کو ان کی دہ فیورث کے میں یہ کو ان کی دہ فیورث کے میں یہ کو ان کی دہ فیورٹ کے میں یہ کو ان کی دور کو کی دہ فیورٹ کے میں یہ کو کی دہ فیورٹ کے میں یہ کو کی دور کی کو کی دور کو کی دور کو کی دور کی کی دور کو کی دور کو کی دور کی کی دور کو کی دور کو کی دور کی کو کی دور کو کو کی دور کو کی

وجدان نے سجاوٹ اور ہاہر سے سامان لانے کی ڈمہ واری خوش اسلوبی سے نبھائی اعیان ہیشہ کی طرح مصوفیت کی وجہ سے وقت پرنہ پہنچ سکے ایشال چران و پریشان مارے بچول کے بیچ گفن چکرئی العم کود مکھ رہی تھی رضاکارانہ طور پر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی و ممن منٹ میں سارے بچول کو ہینڈل کرلیا۔ وجدان اس کی ایک اور صلاحیت کا معترف ہوا۔ پارٹی میں وہ ممی اور ایک اور شعری وجہ سے خاصا محاط رہا ہما بھی کی ہدایات انوشے کی وجہ سے خاصا محاط رہا ہما بھی کی ہدایات ذہن میں کو جی رہیں۔ وہ خود بھی نہیں جاہتا کہ وقت دی ہے ہیا۔ یہ جائے ایک معاشرا بھوٹ جائے۔

وقلیہ سارے کپ بچول کو دے دوں۔" ایشال جوٹرے میں مختلف فلہورز کی آئس کریم رکھ رہی مخص۔انعم سرملایا۔
محص۔انعم سے بوچھاتو۔اس نے اثبات میں سرملایا۔
درجھے بھی آئس کریم چاہیے۔" ببلو نے وجدان کا کے اشارے پر بردی محبت سے ایشال کو پکارا۔ وجدان کا ول قریب سے دیکھنے کو مچلا۔
درجاؤ مانگ لونا۔"اس نے ببلو کو اشارہ کیا' ایشا

وہیں ہی ای۔

در آنس کریم آپ کے ماتھوں میں پکھل نہیں جائے " وہ چکا جینز 'جیل لگا کر پیچھے کی طرف بنائے گئے بال 'پاس سے المحتی شاندار مردانہ ڈیوڈرنٹ کی خوشبو' ایثال نے اپنی سخمی سی ناک سکوڑی۔ نگاہوں میں آنگ دم توصیف کے رنگ جھلملائے۔

میں آیک دم توصیف کے رنگ جھلملائے۔

میں آیک دم توصیف کے رنگ جھلملائے۔

دیکیوں۔ کیا۔ میرے ہاتھوں میں آئس کریم

وجدان کو بھی فراموش کر چکی تھی 'یادرہ گئے توفوزیہ اور انوشہ کے تیوری پر پڑے بل۔ دہ بھیشہ سے ہر جگہ من چاہی رہی ہے۔ اس کا اتنا برااستقبال پہلی بار کیا گیا۔ "جب شوہر کا پیار ماتا ہے کو عورت سب چھے بھول جاتی ہے 'وہ بری سے بری جگہ بھی گزارا کر لئتی ہے " العم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر وجدان کی پوزیش کائیئر کرنے کی کوشش کی۔ اسے دیورانی کے طور پر ایشال بہت پہند آئی تھی۔

''ہاں۔ آپ نے میرے ہارے میں یہ کیوں بولا کہ میں آپ کی دوست ہوں؟''ایشال کے من میں کلبلا آ سوال ماہر آگیا۔

و بہر ہے۔ اوگ ذرا برائے خیالات کے بیس۔ اس طرح تم بیس۔ اس کیے بیس نے بیات کر وی۔ اس طرح تم بیال آزادی ہے وقت گزار لوگ۔ "العم نے تیزی ہے جاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ داغ بھی چلایا اور بات بھی آور کھنی تھی۔ بات بنائی۔ وبورتی کی بات بھی آور کھنی تھی۔ "جی ساتھ میں ہی۔ اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ نے تھیک کیا "وہ مسکرا کر کیک بیک کرنے کا سامان کاؤنٹر پر جمع کرنے گئی۔ سامان کاؤنٹر پر جمع کرنے گئی۔

المال المركبة المحمل الميالي المي مضبوط الوكى كالمورت من العمل العمل المحالي كانول كالول كو كانول كالمحملة الشال كى طرف ديكها جوسب بحول بهال ميده حجهانة بهوئ المالي من المحملة بوئ بليس بمت بارى الكيس من الميس بوئ بليس بست بارى الكيس -

ورمیرے الک ۔۔ آگر اس لڑی کے مقدر میں یہاں بوبن کر آنالکھ دیا گیاہے تواس کی خوشیوں کی حفاظت فرمانا 'وجد اور مانو کی محبت کوبری نظرہے بچانا 'ڈائعم نے دل ہی دل میں دعا ما تگی۔ جدا نیوں اور تنہا ئیوں سے ہیشہ دل کو تکلیف ہوتی ہے اور یمی وہ تکلیف ہوتی ہے جوانسان کی ہنسی چھین لیتی 'چرے کی رونق کی جگہ مابوسیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اس کیے العم نہ خود اس تکلیف میں پڑنا جاہتی تھی اور نہ دو سروں کواس استحان میں دیکھنے کی خواہش مند تھی۔

2016 A 181 3. S. ... 18 COM

مرب سودوه يهال كهال تقى ب مزا بوكرا تعن كااراده

<sup>وم ج</sup>يعابيه ياريه لكاتا هول به موسم خطرتاك هوربا العم بهابهي يريشان موربي مول كي-" وجدان نے ہاتھ ِ ملا کر چین آٹھائی ہارش رک چکی تھی۔ مگر

بادلوں کی گرگزاہث جاری تھی۔ ''اچھا۔ چلو۔ ٹھیک ہے۔ گھربر چکرلگانا۔۔۔ ای یاد کردہی تھیں۔''ارتم نے ایک پیشنٹ کی دوا لکھتے ہوئے معموف انداز من مہلا کر کما بھی تھ روک کر

۴۰ يک منٺ ياد آيا... وجد يا پليزايک فيوردو محد؟"ارح فاس ومله كراو تعا-ووجہس اجازت کی ضرورت کب سے برنے کی۔"وجدان نے اسے ایک مکا بر دیاتوں مسکرایا۔ "ياس آج كلينك من بهت رش مورباب عجم مزید گفتند لگ سکتا ہے۔"ار حم نے بیل بجانے کے

ساتھ ہی تمبید ہاندھی۔ ''ہاں۔۔ یہ تو ہے۔ گر تمہیں۔ کام کیا تھا؟'' وجدان نے تجس سے پوچھا۔ وہ کر زحمت نہ ہو تو۔ مانو۔۔ کو گھرڈراپ کروینا۔

اے میرے ساتھ جانا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے امی جار فون کرچکی ہیں' بلاوجہ اکیلی پریشان ہورہی ہیں۔۔اچھاہ یہ جلدی کھر پہنچ جائے۔۔۔"ار تم نے ائے خوش خبری سنانے کے ساتھ آیا اماں کو چھوٹی لی بی کویمال بھیجنے کی ہدایت بھی کی۔

مود کار کی کبی س ایمیبواندری شرث پروائث مراؤزر اور دویٹا سلیقے سے شانوں پر پھیلائے 'بالوں کو ایک سائیڈ پر والے وہ اس کے برابر والی سیٹ بر آتبیٹی۔ آے دیکھ کروجدان کو یوں لگتا جیسے وہ بیشہ ہے اس کی زندگی میں شامل ہو 'وہ آج کل اس کوسوچنا' تنائی میں ای کی ہاتیں کر آئ جیسے روح کابند ھن اس ے بندھا ہوا ہو۔ گاڑی آگے بردھائی۔ وہ یاتھ باہر نکال کربارش کے قطروں سے لطف اٹھارہی تھی۔ وايك بات يوجهول أكر برانه مانيس تو؟ "وجدان

خراب ہوجاتی؟"ایشال نے بیلو کوایک کپ تھاتے ہوئے وجدان کی شرارتی آتھوں میں جھانگا۔ " نہیں ... وہ کیا ہے کہ آپ کا مزاج بہت گرم ہے' آدھی تو بلیل عنی ہوگ۔" وجدان نے اسٹائل سے دیکھتے ہوئے چھیڑا' ببلونے موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی جلدی بوراکپ ختم کیا 'اب دو سرالینے کے چکرمیں تھا۔

''آپ توبت سرد مزاج کے ہیں 'یہ پکڑیں خود سرو الشال في اس كم الحق من رع تعماني وو پیر پیختی کچن کی طرف چل دی۔

'میناندان به منگای<sup>ه حمیا</sup>… چلواب شرارتی بچون ے نمٹا جائے" وجدان ایک دم مکابکا رہ کیا 'بات سمجھ میں آئی توصوفے سے اٹھ کھڑا ہوا.... بیلو جو ایک اور آئس کریم کپ جلدی جلدی حتم کررہا تھا' اے ایک زوروار دھی لگاکر آگے برھ گیا۔

وهمي من ويكي ربي بين وجدان كي يحمير زياده بي خوش نظر آرہا ہے 'یہ لڑی۔۔ آتے ہی پورے کھر رایے چھا لئى ہے جیسے برسول سے سال رہ رہی ہو اکسیں کوئی كِرْبِرُتُونْسِيس-"انوشه كى نگاموں كى مُوكِنت جارى تھی' جہاں جہاں ایثال جاتی' اس کی نظریں پیچیا

"بهونسسه دیکھ رہی ہول 'چھوٹد نسب تھوڑی دىرىيں چلى جائے گی میں دلهن كو منع كردوں كی "آئندہ بلانے کی ضرورت نہیں۔"انہوں نے اپنے ماتھے پر تيوريان ڈال كر كها۔

### 

شام کووہ آفس سے نکلاتوموسم ایک وم سمانا ہو کیا ابر چھایا ہوا تھا بویدا باندی شروع ہو گئی تھو ڈی دبر میں ئی ہر چزجل تھل ہوگئی وجدان کے من جانے کیا سانی ارحم کے کلینک کی طرف گاڑی موڑدی۔ قیص جھاڑتا ہوا اندر جاکر اس کے پاس بیٹھا' ارحم کافی مصوف تھا'اس کے باوجودائے ممپنی دینے کی کوشش كر تارہا وجدان كوایشال كى يادشدت سے آنے لگی۔

''پلیز۔ ایشال۔ ارحم کی بہن ہے 'جووجدان کا دوست ہے۔ اگر غلطی ہے بھی اس کے یا ذکیہ آئی کے سامنے کسی کہ منہ ہے پہند کی بات نکل کئی او 'بہت برا محسوس موگا-"انعم كوبرونت بيربات سوجهي اس نے مربرہاتھ مار کر کما۔

'' یہ بات تو ٹھیک ہے۔" اعیان نے نائٹ سوٹ کے گاؤن کا بٹن بند کرتے ہوئے کما۔اس کا بوائث مضبوط جوتفا

دعمیان۔ کچھ نہیں تو وجد کی خوشیوں کا ہی سوچیں۔"اسنے شوہر کو مزید جذباتی کرنا جاہا۔ ووركيد ميس- صرف وجدان كي وجد سے بيد فضول بات ان رہا ہوں۔"اعیان نے حامی بھرا۔ ا کے ذہن سے جیسے ڈھیوں بوجھ از کمیا۔ وہ فوزیہ بیکم ک الچی طرح سے جانتی تھی۔۔ انسی آگراصل بات کی بعنك بھى يراجاتى- تو دنيا ادھركى ادھر موجاتى وه وبال رشتہ کے کرنہ جائیں ابی جذباتی بلیک میلنگ سے اعیان کو بھی خاموش کروادبیتی۔اس نے شوہر کابھتر مو تامود و يكا-سكون كاسانس ليا-

واب يا مونا نهيس ہے ... يا خيالوں ميں ويوراني لينے جارى ہيں؟"اعيان نے كيد درست كرتے ہوئے بوى كو چھٹرا۔اس كى بنسى كرے ميں پھیلی تواعیان نے منہ موڑ کر پیارے دیکھا۔العم کے چرے پر انو کھ رنگ نظر آئے

شاوی کے استے سالوں بعد بھی انعم اس سے لیے ایک لکژری بیوی ثابت ہوئی تھی۔ بدہ اس کی چھوٹی ہدی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی آفس جانے سے سلے اس کی تیاری میں مکمل مدودی 'ناشتا ختم کرنے شک نیبل پر جیٹی اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا وصیان رکھتی گاڑی تک چھوڑنے جاتی ون میں ایک بار آفس فون کر کے خبریت ہو چھتی مجھی کبھی جبوہ یے برنس کی پریشانی اس سے شیئر کر یا تو آکٹر کار آمد حل بھی پیش کردیق اے بتاتھاکہ اعیان کوکیاپیندہے اور کیا نہیں۔ بظاہران دونوں کی زندگی میں سکون ہی تھا، مگر بریشانیاں اس وقت شروع ہوتی جب انوشے

نے موقعے بھر پورفائدہ اٹھایا۔ "جی ہے جود کوایں ہے اور ان بے نیاز ظاہر کرنے کی بوری کوسٹس کردہی تھی۔ محر اس ادائے بے نیازی میں بھی اس نے وجدان کو اپنی جانب متوجه كيابوا تفا-

"شادى كے ليے تهماراكوئى آئيديل تونسيں ہے؟" وجدان استفهاميه نگاموں سے اسے جانچ رہاتھا۔ آپ ہے تم تک کافاصلہ تو طے ہوا۔

وملیں .... بید بھائی اور امی کا فریبار ممنٹ ہے ابیال نے لاروائی سے باہر جھاتگتے ہوئے کمان وند اسكرين پربارش كي يوندس شپ شي كرربي تھيں۔ واچھا۔۔۔ اگر میں تم سے شادی کرنا جاموں۔۔۔ تو حميس كونى اعتراض تو منيس موكا؟" وجدان في مرى نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا' ایشال کے چرے پر شرکیلی می مسکراہٹ ابھرنے کئی' وہ سرچھکا کر بیٹھ ائى۔اتى بولدائى كاشرانا وجدان كومزادے كيا۔ لمزيجه توجواب دو كياس اي مروالول لو بھیج دوں؟"ایشال کا گھر قریب آچکا تھا وجدان نے مؤكرات ويكھتے ہوئے بے آلى سے بوجھا۔

"جى " يەلىك لفظ بىلى اس كے منہ سے بہت مشکل نکلا مرچرے پر قوس قزر کے سارے رنگ بھو گئے 'وجدان کو یوں لگاجیے یہ رنگ اس کے دل میں بھی اتررہ ہوں بجن سے اس کی زندگی کی تصویر سجنے والی

''مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر وجدان کوایشال پندے تو ممی ہے چھیانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہاری ماں ہیں۔ کوئی دعمن تھوڑی۔ "اعیان روکھے انداز میں کہتا ہوا العم کوایک بار پھراجنبی لگا۔ العم نے کافی در وجدان کی خواشیوں کے لئے شوہر کے آگے اس کا مقدمہ لڑا۔۔ ساری باتیں مان جانے کے بعد بھی اس کی سوئی اٹک گئے۔شوہر کی سادہ دلی پر انعم کادل حالما تفابيث كم

2016 7.50 00 00 00

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ،

سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ہے میں بھی بھی انکار نہیں کرتی۔ مجوری ہی ہے کہ میری بنی کا گزارا فوزیہ جیسی ساس کے ساتھ نہیں موسكتا .... ميس خدا لكتي كهول كي-اس فيري بهوك زندگی اجیرن کرکے رکھ دی ہے۔ "انوشہ نے غصے میں

زورہے ماں کو بتایا۔ دوشش .... شش' چپ کر جاؤ بیٹی' دیواروں کے دوسش .... شش مکھتر بھی کان ہوتے ہیں۔" انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیٹی کو تلقین کی۔

"می کیا کول... قتم ہے اتنی منش ہوری ہے۔۔۔۔ یہ ایشال جیسی ٹاخہ لڑکی اس کھرمیں بہوین کر آربی ہے۔۔اب و لگتاہے میرایمان آگر طویل قیام بھی مشکل ہوجائے گا'اب وہیں....اس جسم میں وقت گزار نابرے گا۔" انوشہ نے اپنول میں پلنے والح فدش بإن كي

ودع كول فكر كرتى موسيد مين البهى زنده مول دیکھتی ہوں ہے کیا کرسکتی ہے؟۔۔۔انعم نے بھی شروع میں بڑے پر پر زے نکا لیے۔۔ آخر مجبور ہو کر زبان پر آلے لگانے بڑے۔" فوزیہ کے اندر کے سارے منفی رنگ چھلک کرچرے پر پھیل گئے۔ ایک دم

دوعي-العم بحابهي فطري طور پر نرم مزاج إور داو مخصیت کی الک ہیں۔اس پر اعیان بھائی کی حتی۔۔۔ جب كريمال معامله بى الث بيد الشال التمانى بولا اوروجدان کاتوبتاہے نہ بھابھی کے لیے اتنالز ہاتھا۔۔ اب بیوی کے کیے تو بعاویت کرنے سے بھی نہیں چوكے گا-"انوشہ نے براحقیق تجزیہ پیش كيا- توفوزيہ في بيشي كى بات الفاق كيا-

و جب ہی تواس رشتے کی اتن مخالفت کی .... پر العم ووست كوديورانى بنانے كے ليے او كئي اعيان في بھي اس باربوی کاساتھ دیا کہ "ممی بات طے کردیتے ہیں الركى الحيمى ب- "كونى جواز بھى نەملاانكار كا\_اگر شازىي انکارنہ کرتی تومیں اپنی بھانجی کا نام لے کر ہی ایٹو کھڑا کردین ٔ براب توسب کچھا تنی جلدی ہوا کہ کچھ کمہ ہی نہیں سکی۔"فوزیہنے سربرہاتھ رکھ کربیٹی سے مل کی

و چلو۔ اچھا ہے وبورانی کے آجائے ہے العم کی ذمه داریوں میں تھوڑی کی واقع ہوجائے گ۔"اعیان سوجة بوت نيندى واويون مي چلاكيا-

''ممی۔اب بس جانے دس' وجد کی شادی پر دوبارہ آؤں گ۔'' انوشہ نے پیکنگ کرتی ہوئے ماں کو دلاسا

وتتمني كها تفاكه اس دفعه بهت سار ب وإن ميرب ساتھ کزاروگی' اب بول بندرہ دن میں بھاگ رہی ہو۔"انہوں نے نواسوں کے کپڑے کی تدلگاتے ہوئے

"ہاں۔۔۔ ابھی میراجانا ضروری ہے 'جب میں آرہی سی تو شازیہ خالہ دیے ہی برے برے منہ بنارہی تھیں۔عرفات کے روزانہ فون آرہے ہیں۔ویسے بھی شادی کے موقع پر آکر ہمال بست دن رہنا ہے۔"وہ سامان جمع كرتے ہوئے جلدى جلدى بولى۔

"ارے۔ وہ تمہاری خالہ۔ کمیں سے میری سگی بهن نہیں لگتی۔ کیسے منہ کھول کرانکار کردیا۔ زراجو مروت و کھائی ہو اکتا خوبرو ہے وجدان \_ ریکھنا اب اس کی تک چڑھی بٹی ... سالوں۔ کیسے سب کے سینوں پر مونگ دلے گی۔" انہوں نے اپنے دکھے ہوئے دل کی بھڑاس بٹی کے سامنے نکالی۔

"آپ ہی دیکھیں۔ میں توالیے طعنے سننے کی عادی ہوں۔ بس میرا حوصلہ ہے کہ وہاں گزارا کرتی ہوں۔ كُونِي اور موتى توجهو رحيها أكر مليكي بينه جاتى-"انوشه

وصر كروبيثا ..... اليي ساسول كو-الله بي يوجه كا جو بہو کو بنٹی شیں سمجھتیں۔" فوزیہ نے بنی کی پیٹھ سلائی۔۔ دوسرے کا احتساب کرنا کتنا شل ہو تا

ہے۔ "می۔ بھول گئیں کہ۔ وہ آپ کو کیا سمجھتی ہیں۔۔۔ فون پر مجھے کیسے سنایا کہ وجدان تو بہت اچھالڑ کا

2016 ريز 184 دير 2016 ( اوکر 184 دير 184 ( اوکر 184 )

باتوں کے ساتھ ساتھ اعتراف جرم بھی کیا۔ 'جو ہونا تھا'وہ تو ہو گیا۔ پر اب ایشال کی ای کے كان ميں وال ويجيے كا\_ مارے يمال رسم ہےك شادی پر بهن کواس کی من پیند مخفه دیا جا آیا ہے۔ ایک ہی ندے۔ سونے کی کوئی چیزچڑھائی جائے۔" انوشہ نے جلدی سے اپنے مطلب کی بات مال کو

الے ۔۔ میں بہ سباس ون کمہ دیتی۔جس ون شادی کی ماریخ رکھنے گئی۔اور نندہی کیا۔۔۔ ساس کے ليے بھى سونے كے زبور والى بات ان كے سائے بمانے سے نکالی جب سب باتیں طے ہور ہی تھیں۔ وجدان نے جیز کے نام پر ایک نکالینے ہے صاف منع كروا - بس اعمان نے كماكم ايشال اين زيور كراے اور ضرورت كاسالان لے كر آئے كى "انہوں نے انسردگی ہے بتایا۔

الكي الك بوكى ومكيا زماني الثي جال جل رما یا گل تو نہیں ہو گیا اپ اوگ اسے وہاں لے الميول كئے "انوشہ بعنال-

۲۰ رے .... بیر العم کچھ زیادہ ہی چالاکی دکھارہی تھی۔۔۔اس نے اعیان کو پٹی پڑھائی اور وہ بولا کہ جس كي شادى بونے والى ب أس كي موجود كى ميں سارى باتیں طے کرنا اچھی بات رہے گی۔ فوزیہ نے پریشانی

" پتا نہیں بھائی کو ہو کیا گیاہے؟" انوشہ نے سر جھٹک کر کپڑے بیک میں تھونے۔

''انو\_ اُپنے بھائی کی ایک اور انو کھی بات سنو۔ وجدان نے توانی شادی کاجو ژائھی خود بنانے کافیصلہ کیا . "فوزیہ نے جلے مل کہ پھیجو لے پھوڑے۔ "آب نے اے سمجھایا نہیں۔ویے تو آپ کے یاس بہت باتیں ہوتی ہیں۔"انوشہ بری طرح سے پڑ كئال كووقت پر ٹوكا۔

دمیںنے سب کے سامنے اکاسااعتراض اٹھایا تووہ بولا کہ یہ ساری مادی اشیاء ساری عمرے کیے کافی ہیں۔ یا۔ان میں عائلی زندگی کو کامیاب بنانے کا کوئی نسخہ چھیا

ہوا ہے... نہیں نہیں نہیں اتنی غیرت اور حیثیت رکھتا ہوں ۔۔۔ کہ شادی پراسیے پیپول کاسوٹ بنوا کر پہن سکوں۔"اس نے بیہ تقریر وہاں پیش کی۔ اعیان نے تو خوش ہو کر بھائی کا کاندھا۔۔۔ تھیتھیایا۔" فوزبیر نے جلے دل کے پھیچو لے پھوڑے۔ وافسيد اللوكول كوموكيا كيابي "انوشدن كيرول كأكوله بناكرغص سعدور يحينكا-

واشال کے بھائی نے بھی کانی بحث کی۔ ذکیہ بمن كوبهى دنيا والول كاذربيدا مواكه كتني بالغيس بنائي جائيس گ- اس ليے انهوں نے نوشے مياں كو منانا جاباً تجھایا مران کی توایک بھی نہ سی۔"فوزیہ نے معنڈی

وممى إلا بعل صاحبه ايسان بالتمر جعلاتي خالي خولي علی آئیں کی میری سرال میں کتنی ناک کٹے کی۔ ''انوشہ کابس چلٹاتو وہ وجدان کی بےو تونی پر ایک ہاتھ تکادیں۔ چھوٹی بس تھی ایسا کوئی استحقاق تنہیں

''وہ تو دہاں دھمکیوں پر اثر آیا کہ اگر کسی نے مجھے جيز لينے پر مجبور كياتو ميں بارات نميں لاؤں گا۔۔۔اس كحركى سبس فيمتى چيز لے جاربا موں مزيد كھے نہيں عامیے۔"اس بات بر سارے دپ کر گئے۔ نوزیہ کو منظر نگاری پر عبور حاصل تھا ایسے بیان کردہی تیمی کہ انوشہ کے سامنے جیسے قلم چل پڑی ہو۔ وفتہ کے سامنے جیسے قلم چل پڑی ہو۔

و مخیر۔ چھوٹی ولس- کو رزاق ہاؤس میں قدم وهرف دو اليركي طرح سيدهانه كرديا ... توميرانام بهي فوزىيەرداق نهين ....سارى چوكڙيال .... بھول جائيں گ-" فوزید کوجانے کیوں وجدان کی ہوینے والی بیوی ہے ایک قسم کی بے زاریت پیدا ہوجلی تھی۔ان کے ول نے ہونے والی چھوٹی ولمن کو ناپندیدہ لوگوں کی فهرست مين شار كركيا تفا-

' حیلو ..... اب یمال تک آگئ ہو تو چائے لی کر جاتا۔" اللم نے بہت محبت سے ایشال کا ہاتھ تھام کر

ميرا ہاتھ تھاہے دور تلک چلتی چلی جاتا' راہ نہیں بدلنا-"وجدان نے سرکوشی ک۔ "فكرمت كرين نه مين بحواول كى نه بي كسي كو بھولنے دول گ-" وجدان کی آئموں میں جھا تکی اس كي آنكيس محبت البرز تحيل دو تهمیں دیکھیا ہوں تو' اپنی آ تکھوں پر پیار آیا ب- السي في الشال كالمحمد تقاما اور يولا "ده كول؟" و محبراكر يحصي مولى-وان کی بدولت این بیاری ایشال کی صورت ول مِي جوا تاريا تا ٻول-" دجدان کا تصمبير ہو تاليمه 'لودي تمصين و سو کھے ہے کی طرح لرزنے کی وجدان ک نگاہوں کے حصار میں چروس خ ہونے لگا۔ ''السبابا چلو۔ بچوں تائم ختم۔ ''العم نے دھڑے وروانہ کھولا ویلن والا قبقہ رکاتے ہوئے انٹری ماری-ایٹال اور وجدان پارے طلسمے آزاد

ومجابھی بس بانچ منٹ اور .... " وجدان نے شرارت آئلس ج كركما-"باتى \_ كل بحى \_ باتى كل\_"العمية بنة ہوئے اس کے بال بگاڑے اور اعمونھاد کھاتی ہوئی ایشال لے کر باہر نکل منی جاتے جاتے ایشال کی نظریں وجدان کی بے خود نگاموں سے مگرائیں اور ول کے بار جھنجھنا اٹھے ایٹال جو مثلنی کے بعد سے مل کی ممرائیوں سے دجدان کی ہو چکی تھی'اسے پہاں کے حالات كا خاصى حد تك اندازه تفا اى ليے كيل و كانول سے ليس موكرسسرال ميں قدم رکھنے كى مت یداکرنے کی۔

ولهن بني ايشال نے بهت خوب صورت كامدار گلالي اور بج رنگ كاشراره بهنا تها الول كاجو ژابنائے ،جس میں موتسے کا مجراای بهار دکھا رہاتھا' ہاتھوں میں ڈھیر ساری گلاتی اور اور بچ چو ٹریاں پہنیں سرکے زیور میں اس نے ضرف جڑاؤ ماتھا بی لگائی تھی جو اس کی صبیح

بھابھی ۔۔۔ کانی دیر ہو گئے ہے اب <u>مجھ</u> كرجانا ب" ايثال اندر جات موع كمرا ربي سی - منع سے دو دونوں شادی کی شابیک میں مصوف تھیں اب تھک کرچور ہو گئیں تواقع اسے بھی ضد کر كے ساتھ لے آئی اور انكار كے باوجود زيردسي اندر لے

آج کل کی او کیوں کو ... شاوی سے پہلے ہی رال کی سر کرنے کا کتنا شوق ہے؟" فوزیہ نے بعنوس اجكا كرطنز كاتير يهينكا

ودمی۔ یہ تو ڈرائیور کے ساتھ واپس جارہی تھی۔۔ میں اس کو زیردی لائی ہوں۔"العم\_نے اس کے سرد ہوتے ہاتھ تھام کر صوفے پر بھایا۔ ایشال کا استقبال خاصى سرومهى سے كياكيا انوشه نے تى وى ير طنے والے ڈرامے سے بل بحرکر نظرمثا کراہے جری

معلی۔۔ اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ "انعم نے اسے اشارہ کیا اور اینے کمرے میں کے آئی جمال کر اگر م چائے اور خشہ بنگٹ اور کیک سے اس کی تواضع کی۔ "شكرىيسد بعابهى-" وجدان مسكرا يا موا كمرب مِين داخل ٻيوا ٽوانيٽال چو تک اعظي۔ پيراس کي اور آنتم کی شرارت تھی جواسے بلایا گیاتھا۔

ویتم دونوں کے پاس بس پانچ منٹ ہیں۔"العم نے شرارتی انداز می این انجون انگلیان اراتر سیابرنکل

''آپ کواپیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔'' وہ ایک دم ناراض مونے کی اے فوزیہ بیلم کا نداز بہت چبھا

"مجھے پتا ہے۔ پر اس مل کیا کرنا۔ جو تہیں و کھنے کو بے قرار ہورہا تھا' اس کیے بھابھی سے ریکویسٹ کی۔" وجدان معصوم سامنہ بناکر کما تو وہ ہیں یاد دہانی کرانی تھی کہ محبت کے جس بر

راستے پر میں آ تکھیں بند کرکے چل رہا ہوں ہم بھی

الميتل يوزكيمرے ميں مقيد كرليا-فوزیہ سے کمر کا یہ اچھا بھلا ماحل برواشت نہ موسكا- انوشه كوكوني كماس بي نهيس وال رما تفااس نے منہ پھلا کرماں کو اشارہ کیا تو انہوں نے محمکن کا بهانديناكر تحير كهلائي كى رسم ختم كروائي-انوشه بهي شوهر اور بجوں کو لے کر مرے کی طرف چل دی۔ العم نے ولهن بن ایشال کو محبت سے پکڑ کراس کے تمرے تک پنجاديا۔

\* \* \* ب چلے کئے ہیں۔ فافٹ ایزی ہو کر بیٹے

جاؤ۔" گلاب کی اڑیوں سے سبح بٹر پر شرائی لجائی ایشال کو دیکھ وجدان ول کشی سے مسکرایا اس کے یر نے پر بھی وہ اس سے مس نہ ہوئی بلکول کی جلس

اتن بھی پاری نہیں لگ رہی ہو \_\_ لگنا ہے میں نے منہ وکھائی کا تحفہ کچھ زیادہ ہی جیتی لے لیا۔" وجدان نے اس کی ججک دور کرنے کے لیے غصه دلایا وه مجمی کم نهیں تھی شرے و حیا بھول بھال حکمی نگاہوں ے اے مورنے کی وہ ایک دم

'' بي<sub>د ي</sub>ي نو كهه رمامول صرف پياري مميل بلكه خوب صورت بھی لگ رہی ہو۔"وجدان نے سائیڈ درازے مخل کا کیس نکالا جس میں ہے جملس کر آجراؤ بر سلیٹ نکلا 'اس نے بہت آہتگی اور بیارہے اے ايشال كى نازك يى كلائيون من يسنايا - وه كفل الشي-"آپ کی اچھی پند کی تو میں آکثر قائل ہوجاتی مول-" ایشال نے اب ریلیس انداز میں جوالی

ہوں۔ کارروائی کی شمائی۔ ''قائل ہوجاتی ہوں۔۔۔ مسنر۔۔۔ آپ کامطلب کیا ''قائل ہوجاتی ہوں۔۔۔ مسئرڈ میں رکھتے ہوئے برے استحقاق سے بوچھا' ایشال کے من میں سنربر گدگدی ی بونی-

«بس خود کو دیکھ کریہ احساس ہو تا ہے۔" ایشال

پیشانی بر بهت موزول و مکی رای تھی وجدان بھی کسی شرادے ہے کم مہیں لگ رہا تھا سفید پاستجامے پر لائث بنك كلرى شيرواني برتطے كاكام تفا بريوں كى کمانی جیسے احول میں رنگ ونور کی برش ہور ہی تھی ہر طرف خوشیوں کے پھول کھلے ہوئے تص فزريه بيم اورانوشه كحل مس كافت جعب رب تھے۔ بوری تقریب میں دونوں ال بیٹیوں کا منہ پھولا رہا' حالا تکہ العم اور سلمی نے خوش اخلاقی دکھاتے ہوئے ان کے روبوں کی تلاقی کرنا چاہی' پھر بھی ایشال کے خاندان میں چہ مو کوئیاں شروع ہو کئیں۔ وكيا فوزيه بمن من اس شادي يرخوش نميس؟"

پدھی سادی ذکیہ نے تھبرا کر بیٹے کو کونے میں لے جأكرا جرابوجها وولجحه جابتاتوبتا مأكال كياتول بربريشان ہو گیا۔ اور چھ نہ بناتور حصتی کے وقت وجدان کا ہاتھ

وميرى انو كاخيال ركهنااس ميس الجمي بهت بجینا ہے کوئی شرارت کرے توور گزرے کام لیا۔ ارخم کی بھیگی آنگھیں دیکھ کروجدان نے بردھ کردوست کو ملے رگایا۔العم نے آئے بردھ کرایشال کو سنبھالا اور بہ بیکم کودلاسادیا۔وجدان کی نگاہوں میں بھابھی کے لے تفکر سمت آیاجنہوں نے ہرموقع برا پناحق اواکیا۔ بِ تَجَمَّكًا مَا قافله رات محيِّ رزاق باؤس لوناً-توسلمي اور م نے دلها دلهن کو مین گیٹ بر بی روک لیا ' وروازہ ر کوائی کا زورو شورے مطالبہ کیا گیا وجدان نے گولڈ کی تین چین بنوائی تھی جو درواند رکوائی کے طور پر لمی اور انعم بھابھی اور انوشہ کودی گئیں اس کے بعد کہیں جاکرا نہیں اندرجانے کی اجازت کی۔ اب بھی وجدان کی جان نہیں چھوڑی گئی بھابیاں

ایثال کو گھیر کر بیٹھ گئیں 'اس کی حنائی ہصلی پر کھیرر کھ وجدان کو کھانے کی چیش کش کی گئی وجدان جتنا کھانا استان جابتا وہ دونوں بھابھیاں ولمن کا ہاتھ اتنا ہی دور لے جائیں کافی ور تک بھی زاق کے بعد اے کامیابی نصیب ہوئی سے اور بات ہے کہ کھیر ہونٹول کے كنارے ير مجھي لگ گئي اعيان نے بردھ كر بھائي كايہ

کھلکھلائی۔ ڈرینک مرر کے سامنے جاکر کھڑی انہوں ہوگی گھوم گھوم کرخود کاجائزہ لیتے ہوئے اس کاخود کو وکرم، سراہتالجہ بے جانبہ تھا۔

وجدان نے پیچھے کھڑے ہوں ۔۔۔ "وجدان نے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور سرمالا کر مائید کی۔ وہ عردی لباس میں اتنی معصوم اور حسین لگ مائید کی۔ وہ عردی لباس میں اتنی معصوم اور حسین لگ رہی تھی کہ وجدان کی دھڑ کئیں بے تر تیب ہونے لگیں۔۔

و ایٹال ۔۔ میں جانتا ہوں کہ اس گھر میں جہاں تہیں میری غیر مشروط محبت ملے گی دہیں زندگی کے کمٹنائوں سے بھی واسطہ پڑے گا۔" وجدان کا لہجہ اچانک کچھ سوچ کراداس ہو گیا۔

'''اچھا۔۔ ایک بات یا در کھنا۔۔۔ میں تم سے بہت بیار کر ناہوں۔'' وہ اسے شانوں سے تھام کرصوفے تک لایا' بٹھایا اور خود اس کے مقابل قدموں میں گھننوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے نازک حنائی ہاتھ کس کرتھام لیے'جیسے جچھڑنے کاڈر ہو۔

"ائی ہسبنلسہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی محبت کا بھرم قائم رہے۔" ایشال نے اپنے کرم ہاتھوں کا دباؤ بردھا کراہے لیشن دلایا۔ "ممی" عیان بھائی "انوشہ کسی کی بات بھی بری گئے "

بس میری خاطر برداشت کرلیتا کر بجھے چھوڑ کر بھی جانے کا سوچنا بھی نہیں ،جس دن ایسا ہوا میں سجھ لوں گاشاید میرے پیار میں ہی تھی۔ "وہ برامید نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ول صرف ہی تھی۔ "وجدان سے یہ صرف آپ کی ہی نہیں میری محبت کا بھی امتحان ہوگا۔ یہ فکر رہیں۔ میں اس کھر میں ورپیش ہر چیلنج کا سامنا کروں گی۔" وہ بہت نری سے ورپیش ہر چیلنج کا سامنا کروں گی۔" وہ بہت نری سے ورپیش ہر چیلنج کا سامنا کروں گی۔" وہ بہت نری سے وجدان نے بر سکون ہو کر گہراسائس لیا۔

m m m

ولیمہ کا رہسمیشن رزاق ہاؤس میں ہی دیا گیا۔ اعیان اور عرفان صبح سے کام میں لگے ہوئے تھے،

انہوں نے چھوٹے بھائی کی خوشیوں کونو کروں کے رخم و کرم پر نہیں چھوڈا' بلکہ ان کی نگرانی میں سارے امور انجام پائے۔اس موقع پر سلمی نے سمجھ داری کا ثبوت دیا اور عرفان کو بھی سمجھا بجھا کرلائی۔

"ممی بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے "کتا خرچ کررہے اتا اہتمام تو میری شادی پر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ "انوشہ جو پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی کرزاق ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کردنگ رہ گئی۔ عرفات کا منہ شادی سے ہی بگڑا ہوا تھا۔ بیوی کو گیٹ پرا تارکر سالے کی گاڑی میں کہیں نکل گیا۔

''حیپ کرجائے۔ میں توخود جیران ہورہی ہوں۔۔ گراہمی آلی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔'' فوزیہ نے اپنی قیمتی بنارس ساڑھی کا فال درست کرتے ہوگڑھیرے سے کہا۔

ومیں تو چپ ہوجاؤں مگر عرفات کا کیا کروں؟ .... وہ اتن ہاتیں سنارہ ہیں کہ تم سوتلی تھی تا۔ اعیان کو۔ دیکھو سکے کی شادی میں کیسا پیسا خرچ کررہا ہے۔ "انوشہ نے منہ بھلا کر کھا۔

" میں اگر آپ نے بیے ویے تو کیا ہوا؟ کوئی احسان نہیں کیا۔۔ ویے بھی میرے پایا کے پیے شے۔۔۔ کیاان پر میرے شو ہراور بچوں ہے بھی زیادہ کی کا حق ہے۔۔ گرمیں تو بھائی کی بات کررہی ہوں۔ "انوشہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کراپنا شرارہ تھیک کرتے ہوئے ہے قلری ہے کہا۔ "انوے تم کب ہوش کے ناخن لوگ۔ اگر یہ رقم محفوظ رہتی تو بعد میں تہمارے اور بچوں کے کام

2016 75 1883 W. S. ....

تھلے ہوے سے سنرہ زار پر کیا گیا تھا'اصلی بھولوں سے كى كئى سجاوث نے ديھنے والى ہر آنکھ کوائے سحرين جکڑ لیا۔ اعیان نے واہمہ میں اعلامعیار کابہت خیال رکھا تھا' شاندار انظامات كروائے' بہت بوے موثل كى كيثريك كي مئ-وه نهيس جابتا تفاكه جموت بعالي كو والدین کی کمی کا احساس ہو 'اس کے باوجودان دونوں کو یاد کرے گئی بار وجدان کی آئکھیں جھیلیں تو کئی دفعہ اعیان نے نشویس می جذب کی۔جس نے بھی اس تقريب مين شركت كى ونول تك بحولانسي-شركمر میں رزاق احمد کے چھوٹے بیٹے کی شادی کا تذکرہ رہا۔ 

واعيان ويمو يتانهيل مجھے كيا مورہا ہے۔ ايسا ب رہا ہے۔ ول بند ہوجائے گا۔"فوزید اعمان کا ہاتھ يكر كررودين- بورا كعرائه باندهے ان كے شاہانہ بير كے كروجع تھا۔

ورمى من مول تا- آپ كوي تي بوگا. جلدی سے دودھ لاؤے"اعیان نے فوزیہ کو تسلی دی اور بوی کو گھورا۔ العم نے روبوث کی جیری سے دودھ کا گلاس ان کی طرف بردهایا۔

وونهيس ول نهيس جاه ربا-" انهول في براسامنه

يڻايا\_ ورمی بی لیں۔ کتنی کمزور لگ رہی ہیں۔"انوشہ نے بھابھی سے جھیٹ کردودھ لیا اور مال کے ہونٹول ہے لگایا وہ غیاغث بی گئیں۔انعم ایشال کواشارہ کرتی ہوئی باہرنکل گئے۔

و مجابھی۔ یہ کیا۔ می صبح تک تو ٹھیک تھی۔ ابھی اجائے۔ اتن طبیعت کیے خراب ہوگئی؟" ایثال نے اچنصے سے پرسکون انداز میں کام کرتی العم

ہے تو چھا۔ ''گوئی خاص بات نہیں۔۔ عرفات بھائی گھر جانے ''گوئی خاص بات نہیں۔۔ عرفات بھائی گھر جانے كى ضد كرد بين اب يد درا عطة ريس ك-" العمنے سالن بھونتے ہوئے چڑ کر کھا۔ وكيا مطلب يه ايثال نے نه سمجھ ميں آنے

آتی۔ اور جہاں تک۔ اعمان کی بات ہے اس نے تہاری شادی بھی بہت وهوم دھام سے کی تھي تمہارا میاں... برط احسان فراموش ہے۔ سب بھول کیا ابھی بھی دیکھو شادی کی تمام رسوات کے تمہارے کیڑے زبور میں نے بی بنا کروپیے ہیں متمارے بحول کی تجی اتنی شاندار تیاری کرائی ہے۔ یماں تک کہ ایشال کو منه وكهائي مين ويا جانے والاسونے كاسيث بھى مين نے ى خريد كر مهيس ديا-" مال كے جرف مود ير انوشه فے خاموش رہے میں ہی عافیت جانی۔ العم نے ولیمہ کی تقریب کے لیے خاص طور پر ہائل

لری شیفون کی میکسی خریدی تھی جھے زیب ت كرك ايشال كى چھب بى قرالى مو كئى كورى ميكسى سلور ڈائمنڈے باریک کام کیا ہوا تھا ڈائمنڈ کا میکا جموم كط بالول ميس جكه جكه جموف كلالي اور سرخ پھول پروے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی جب کہ بليك تقرى پيس سوث پينے وجدان بھي الگ ہي د كھائي وے رہا تھا۔وہ بار بار بمانے بمانے سے ایشال کو دیم ومكيه كرخوش مورماتها-

وکیابات ہے اور بھی لوگ بیں محفل میں کسی اور طرف نگاہ ہی جہیں اٹھ رہی۔ "العم نے مسکرا کر دیور کی طرف دیکھا' سلمی اور العم 'دیور دیورانی کے ساتھ فوٹو سیکن کرانے آئی تھیں۔

ومجابھی۔ اب توبہ حال ہے کہ ہرسود کھائی دیتے ہں وہ جلوہ مر مجھے" وجدان نے ایشال کی جانب جھکتے ہوئے شرارتی اندازمیں کہا۔

" ہائے۔ ہائے بے شرم نہ ہوتو۔ ابھی سے بیوی کے پلوسے بندھ گیا۔ "سلمی نے دجدان کوایک دھپ لگائی دونوں نیچے اتر گئیں۔ ایشال مسکراتے ہوئے جشانیوں کی ہنمی نداق کوانجوائے کردہی تھی۔ "بہ الوکاتو لگتا ہے کام سے کیا۔ اس دفعہ۔ مجھے مشکل پیش آنے والی ہے۔"فوزیہ نے دانت کیکھا کر ابيثال كو ديكها جو وجدان كى كسى بات ير شروا كر چھوكى موئی ہورہی تھی۔ ولیمہ کی تقریب کا انعقاد عمارت کے اطراف میں

2016 P. 5 (89) 5 S. 15

پہا برہا۔
"افوشہ تم اور ہے ہی دو۔ چاردن کے لیے میکے
آتی ہو۔ ممی کے ساتھ تو ہم لوگوں نے رہنا ہے۔
آتے دن کی لی ہائی ہونا طبیعت بڑنا چر منلی ۔ یہ
خرابی صحت کی علامت ہے۔ میں آج سے ممی کا
برہیزی کھانا خود یکاؤں گی۔ دیکھنا کتنی جلدی ان کی
طبیعت آیک دم تھیک ہوجائے گی۔ "ایشال نے دونوں
کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے پار حمایا۔
"اکوشہ سے مال کا آترا چرود کھا نہیں گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وجد ان نے ہاتھ اٹھا کے
اسے روکا۔
اسے روکا۔

وسمیرے خیال میں عیش ٹھیک کمہ رہی ہے۔ یہے مجی پر ایبز علاج سے بسترہے۔ کیوں بھائی؟'' وجدان نے اعمان سے ہائد جاہی۔

دوں تک پر ہیز کر کے و کھ لیں۔ میں پلیز تھوڑ ہے دوں تک پر ہیز کر کے و کھ لیں۔ میں آپ کو بہار نہیں و کھ سکتا ہوں۔ "اعیان اپنی جگہ ہے اٹھا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیارے بولا 'چرچچ اٹھا کر بد مزا سبزی کا سوپ بیارے پلانے لگا۔ فوزیہ کی حالت اس مبری کی ہی ہورہی تھی جس کو قربانی کے لیے لے جایا جارہا تھا۔ ایشال اور العم نے آیک دو سرے کو مسکر آکر ویکھا۔

"انو! کتے دن، دگئے۔ ایشال کے ہاتھ کے برے برے بھیکے سیٹھ کھانے کھا کھا کر میری زبان اینٹھ گئ ہے۔ "فوزید کاحال ایک ہفتے میں ہی براہو گیا۔ "ممی۔ میرادل خودا تناجاتا ہے مگر کیا کردں۔ اس کل کی آئی چھوکری نے آپ کی صحت کی اتنی فکر دکھائی کہ بھائیوں کی نگاہ میں بھی اچھی بن گئی۔ "انوشہ نے دانت کی کھائے۔

"کتے گھنے کی میں لگا کرائے برے برے کھانے پکا کر کھلاتی ہے کہ مت پوچھو۔ سوپ تو برسوں کا دھوون لگتاہے اور سالن میں سے ہیک آتی ہے۔ دلیہ

والے انداز میں اے تھورتے ہوئے ہرادھنے کی پتیاں

''می۔ ایک منٹ پر برانی آپ نہیں کھاسکتی ہیں۔''ایٹال کی آواز پر سب نے کھانا چھوڑ کراس کی جانب دیکھا۔

'' ''نکیا کہ رہی ہو' چھوٹی ہو؟'' نوزیہ کی تیوری پربل بڑگئے۔عرفات کے جانے کے بعد آج وہ کتنے دنوں بعد مکمل کر کھانا کھارہی تھیں' اشتما انگیز خوشبو سے بھوک بردھ گئی گئر۔۔۔

"پیاری می می میں نے ڈاکٹری ہدایت پر آپ کے لیے سبزی کاسوب اور ولید پکایا ہے۔"ایشال نے فوزیہ کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر سوپ کا پیالہ رکھا تو وہ حق دق رہ گئیں۔

"چھوٹی ہو۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ مجھ سے یہ پر ہیزی کھانا نہیں کھایا جائے گا۔" فوزیہ نے بیٹوں کی جانب دیکھ کر امداد چاہی۔ وجدان کی مشکراہٹ ممری ہوئی۔

موں "ہاں۔۔ بھابھی ممی کونار مل کھانا کھانے ویں۔ان سے یہ سب نہیں کھایا جائے گا۔"انوشہ نے بھی چبا

2018 7. 190 35 m COM

بولنے اور کرنے کی عادت ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میرے پیچھے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کردینا۔" وجدان نے اس کا اتھ پکڑ کرسا منے بٹھایا اور پیار سے سمجھایا۔ ''کوئی گڑ بو نہیں ہوگی' ہسبنلسہ آپ بے فکر ہوکر جائیں۔" ایشال نے منہ موڑ کر آ کھوں کی نمی چھائی۔

م و السبنلمداوہ و اس افظ کی بھی کیاشان ہے؟" وجدان نے منتے ہوئے اس کے نرم گالوں کوچھوا۔اس نے شراکر وجدان کو پیچھے کیا۔

دیکوں۔۔ دور دور رہندے ہو۔۔ حضور میرے کولوں۔۔ "وجدان کواسے چھیڑنے میں مزا آرہاتھا کان میں تھس کر گنگنایا۔

''جناب آس طرح میں آپ کو اتنے دن دور رہنے کی تربیت دے رہی ہو۔'' دہ ہے ساختہ بولی' وجدان اس کے قریب آگر آ تھھوں میں شرارت کیے تاہم ا

''مجھے تو تنہاری اتن عادت ہوگئی ہے وہاں ہر چرے پر تنہاراہی گمان ہو گا۔ یہ نہ ہو تنہارے خیال میں کسی میڈم کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پینچ جاؤں۔'' وجدان نے اسے ڈرایا۔

و مخردار بو میرے علادہ کمی کی طرف دیکھا بھی تو۔ "ایشال تکیہ ہے اسے مارنے گئی۔ دونوں بہت در تک میں میں ایشال اداس ہوگئ وجدان کا جانااس کے لیے بہت روح فرساتھا۔

" " معیش... آپنا بهت خیال رکھنا۔ جب میں واپس لوٹوں تو ایسے ہی ہنتے مسکراتے میرا استقبال کرنا۔ وجدان نے سونے سے قبل استدعاکی۔اس نے اثبات میں سملاویا۔

وجدان شادی کے بعد پہلی باراس سے دور جارہاتھا،
ان حالات میں جاتے ہوئے اسے بہت ڈرلگ رہاتھا۔
وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی تھی۔
فوزیہ کو اتنا نہیں سمجھتی تھی، مگر وجدان اپنی سویلی بال
کی رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ ایشال کو
استے مزے سے کھل کر کھیلنے کی اجازت نہیں دیں

ترمیرے آلوہ چیک جاتا ہے "فوزیہ نے ابکائی لی۔
"اس کی ساری چالا کیاں۔ جانتی ہوں۔ پر وہ
بات ایسے کرتی ہے کہ سب کو قائل کرلتی ہے۔"
انوشہ نے ماں کے پاس بیٹھ کرولا ساویا۔

"روز ایک گفند واک کرواتی ہے۔ میرے تو گفنوں میں درد ہوجا آہے۔"فوزیہ نے بلبلا کر پیروں کوہاتھ سے دیایا۔

'' حالاک آتی ہے۔ آپ کاعلاج بھی اپنے بھائی ہے کروا رہی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے تشخوں میں آدھی باتیں اپنی مرضی کی شامل کرلتتی ہے۔'' انوشہ نے غصے ہے گیا۔

' و کھونا آج کتناسارا چکن روسٹ بناتھا' تج میں خوشبو ہے ہی ہے چین ہوگئ مگرایشال نے ایک پیس بھی لینے نہیں دیا کہ مرچیں بہت زیادہ ہیں' آپ کا معدواس قابل نہیں رہا ہے۔ اب بات حدیث گزرگئی ہے' وہ جھے جانتی نہیں

اب بیات حدے گزر گئے ہے 'وہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ میں اتنی آسانی ہے ہار نہیں انوں گ۔ پکھ نہ پکھ تو کرتا پڑے گا۔ "فوزیہ کاؤئن تیزی ہے کام کرنے لگا۔ انوشہ ماں کے قریب ہوگئی۔

000

دوعیش یکی جے اب بھی یقین شیس آنا کیہ تم میری ہوگئ ہو۔" وہ وجدان کا سامان پیک کردی تھی کہ اس نے ایشال کی تاک چنگی ہے دیائی۔ وہ کل برنس کے سلیے میں دبئ جارہا تھا اس لیے بیوی کے لاڑا تھانے لگا۔ایشال کابس چلیاتوا ہے جانے نہ دیق۔
دالیشال کابس چلیاتوا ہے جانے نہ دیق۔
د'الیشال کابس چلیاتوا ہے جانے نہ دیق۔ ''ایشال کے بھرے بھرے بازووں پر کس کرچنگی کائی اور شرارت ہے ہیں۔ کہ بید میں ہاتو۔ ''جیکی کائی وجدان ایک وم چیخااور ہازو سہلانے لگا۔
د'' آورج ۔۔ ارجم ۔۔ تمہیس مانو۔۔ صبحے بلا آب۔'' ویسے بھی ایسی۔ دو میسنے بعد ہوگی۔ پلیزاس دوران ذرا سکون سے رہنا کسی ہے کوئی بحث تحرار میں کرنا۔ ویسے بھی بیہ تمہیس جو بے سوچے سمجھے دوران ذرا سکون سے رہنا کسی ہے کوئی بحث تحرار میں کرنا۔ ویسے بھی بیہ تمہیس جو بے سوچے سمجھے

2016 المراكزي (1910 مراكزي (191

کے لیے میں چھوٹی دلمن کے پکائے ہوئے ایسے تیز نمک کے کھلنے جب جاپ کھا رہی تھی کہ کمیر وجدان کویدند لگے کہ میں اس کی بیوی کے بیٹھے لگ گئی موں مررات بھرنی بی اتا ہائی رہاکہ زبان کے نیچ کولی ر کھی تب جاکر آرام ملا۔ "فوزیہ نے مظلومیت کے میارے رہیں ہے میار اور ایشال سب سمجھ رہیں تقى بمريحه كمن كامطلب جفرك كوطول ويتاتها ''برے بھائی۔۔ ہماری بھابھیاں تو خوش نصیب ہیں جو ممی جیسی ساس می ہیں 'ورنہ میری ساس تواتی ظالم ہیں کہ ایک دفعہ سالن میں مرچ تیز ہو گئ کرم كرم ساكن ميرے اور بھينگ ديا۔" انوشہ كو اپني تعریقیں کرنے کابہت شوق تھا ول سے قصہ کھڑ کرسالیا ' ورنہ اس کی سایں بے جاری تو بھو کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ترسی تھیں۔

ودور میں جھوٹی ولمن ... ابھی تمہیں یمال آئے ہوئے جارون ہی ہوئے ہیں 'یمال کا نظام بردی خوش اسلولی سے جی رہا ہے ویسے ہی چلے دوسہ میری مى كوكونى تكليف بوتى توبيا جيىبات ننيس بوك\_اكر تم لوگوں پر ان کا وجود بھاری ہے تو میں اپنے کھرلے جاوس گا۔"عرفان نے مال سے ممل وفاداری کا ثبوت دہے ہوئے سب کی بولتی بند کردی۔ موقع ایسا تھاکہ العم اور اعيان بھي کچھ نہيں بول سکے۔ايشال کو البت وجدان کی یادشدت سے آنے لگی۔

ودتم خود کو معجمتی کیا ہو۔۔؟ میں نے بھی حمیس طلاق نه دلوادی تو میرا نام بھی فوزیہ نہیں۔" وہ وحاثے سے دروازہ کھول کر اس کے بیڈر روم میں محمیں اور اے بستر پر دراز دیکھ کر برسے لگ گئیں ' انہوں نے وجدان کی غیر موجود کی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اب ہرونت ایشال کاجینا حرام رکھتیں۔ ''می۔ پلیز مج سے میری طبیعت ٹھک نہیں ہے۔ میں نے۔ اس لیے ناشتا نہیں بنایا 'العم بھابھی نے مجھے خود کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیجا

ک-ایئرپورٹ جانے سے قبل اس نے خاص طور العم بهابھی ہے بھی عیش کاخیال رکھنے کی درخواست کی تودہ بهت در تک داور کے مجنول بن پر ہستی رہی۔

# # #

" بيركيا... تماشانگار كھاہے مى كوكب تك ير بيز کے نام پریہ زہر کھلایا جائے گا۔"عرفان جو فوزیہ کے فون پریماں آئے تھے کھانے کی ٹیبل پر چیخ اٹھے' اعیان نے ناکواری سے انہیں دیکھا۔ایشال آیک دم

م بھائی۔۔۔ ایشال ممی کو جو بھی ڈائٹ دے ر بی ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہے ان کابی بی بالى ريخ لكا ب كوليستوول كاليول بحى بهت برهما وا -"العم\_فرزى سے كما\_

و کون ساجاتل ڈاکٹرے جولی کی کے مریض کوائے تيز نمك كاسوب يني كى بدايت كريا ب-"عرفان في ایک چیچہ چکھا اور بالہ برے کرتے ہوئے بولا ایثال کے اتھ پیر پھول کئے۔ الوشہ بے ساختہ مسکرانی۔ و می کے لیے اپنے انھوں سے پر میزی کھانے پکارہی ہے جن میں نمک مرج بہت کم ہوتی ہے۔"اعیان کو عرفان کا انداز تخاطب برالگاتورسانیت سے بولا۔

"ميري بات كالقين نهيس تو خود چكه كرد يكهو-" عرفان نے سب کو تیز نگاہوں سے مھورا اور بولے تو اعیان نے چمچہ بھرسوپ منہ میں رکھا' واقعی نمک بہت

''ایثال… اتنا تیز نمک تو ممی کی بیاری کو مزید برسائے گا۔"اعیان کے تنبیمی انداز پرایشال من م لئ-وہ سجھ کئی کہ کوئی کڑیرہ ہوئی ہے۔ "يانسيس بعائي مرس" ايثال نے ہراسال ہو کر صفائی دینا جابی تو عرفان نے ہاتھ اٹھا کرروک دیا۔ فوزیہ نے آپ کھوٹے سکے کو صحیح وقت پر چلایا ، فون پر چار جھوٹے آنسو کیا ہمائے وہ فوراس ی پہال پہنچ کیا۔ "بیٹا....اب میں کیا کہوں۔ گھر کا ماحول اچھار کھنے

''یہ کہاں ہے آیا۔۔؟ میں نے جب استری کیا تھا تو اس پر آیک دھبا نہیں تھا۔'' ایٹال نے ان کے ہاتھ میں تھامی ہوئی سفید قیص پر پڑے تیل کے دھبے کو حیرت ہے دیکھا۔

می دنانی ... به ببلونے فرنج فرائز کھاک ... آپ کی الیس سے ہاتھ یونچھا ہے۔ "بنٹونے فورا" بھائی کاراز کھالان خصر میں اس کر پیچھا اور کین ڈا

کولاً ہوغصے میں آس کے پیچھارتے کودو ڑا۔
''برے ہی شریر ہوگئے ہو۔ چلو کوئی نہیں بچ
ہیں۔ چھوٹی دلمن الماری سے میرا آسانی کر ناشلوار
نکال کر دوبارہ استری کردو اتنے میں میں نمالوں۔'' وہ
برے ریلیکس انداز میں کہتی ہو میں واش روم میں
گھس گئیں' ایشال کی جان ہی نکل گئے۔ اس نے
کرزتے ہاتھوں سے استری شروع کی' آئی زور کا چکر آیا
کہ زمین پر کر گئی۔

000

'مجھابھی۔ میں کیا کروں۔ ممی نے میراجینا حرام کرر کھاہے۔''ایٹال عمقم سے لیٹ کریری طرح سے رودی۔

"سب جانتی ہوں ۔۔ ہیں نے ان کے ساتھ براگزا وقت گزارا ہے۔" اللم نے بیار سے اس کے آنسو سنجھ

" مروقت ایک ٹانگ پر نچاکر رکھتی ہیں۔ جانی
ہیں۔ مجھے مسالوں کی مهک برداشت نہیں اس لیے
جان ہوجھ کر مجھ سے ایسے کھانے پکواتی ہیں۔ سالن
بھونے وقت ہی میری جان آدھی ہوجاتی ہے۔ اس
کے بعد جو الثیاں لگتی ہیں کہ میں بے حال ہوجاتی
ہوں۔" ایشال کی سمجھ میں نہیں آریا تھا کہ وہ کہاں
بھاگ جائے ایک تو ہاں بنے کا پہلا موقع ہر چیز طبیعت
پر بار لگ رہی ہوتی ہے۔ اس پر انوشہ اور فوزیہ کی

وقعیں اس معاملے میں کچھ کرتا جاہتی ہوں تو ممی مجھے الگ کردیتی ہیں۔ اعمان سے کچھ بولوں بھی تو کیسے۔۔؟ مشکل یہ ہے کہ یہ بیٹوں کے سامنے اتن تھا۔ "ایشال نے صفائی دیتا جاہی۔
''دختہیں۔ میرے لیے گھانا ایکانے کا۔ بہت شوق 
ہے نا۔ اب بھکتو۔ میں بھی کیا کروں؟ تم سے کام 
کروانے کی ایسی عادت ہوگئی ہے کہ کسی اور کا کام سمجھ 
میں نہیں آنا۔'' فوزیہ کے چرے پر ممری مسکراہث 
میں نہیں آنا۔'' فوزیہ کے چرے پر ممری مسکراہث 
میں۔'

"ممی به آج مچ مچ میں طبیعت بہت خراب ہے۔"وہ چکرائے سرکو تھام کربولی۔

" بچلوبی بی اٹھونو کی رہے ہیں مجھے ناشتا کرنا ہے اسے بھرے پراٹھے پکاؤ اس کے بعد میری کیڑوں پر اسٹری کرکے درس میں اسٹری کرکے در میں جاتا ہے۔ " فوزید نے اس کی بات سی ان سی کی اور سنتاتی ہوئی تھی دے کر باہر نکل گئیں۔ ایشال بڑی مشکل ہے اسٹی۔ ا

' د بھی ۔ چھوٹی بہو۔ بہت اچھی ہے میرے سارے کام اس نے بن کے سنجیل لیے۔ اب تو بچھے کسی اور سے تسلی ہی نہیں ہوتی۔ " وہ اعمان کے نیادتی سانے ایشال کی اتنی تریفیں کرتیں کہ العم ان کی زیادتی کے خلاف شوہر سے کچھے کہنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اعمان ایشال سے مال کی محبت دیکھ کرخوش ہوتا۔ اس کادل آیک دم گھرایا 'مرچکرانے لگاتووہ العم کو بتا کے کمرے میں جاکرلیٹ گئی کہ ان کی چکھاڑ بربا ہر بتا کے کمرے میں جاکرلیٹ گئی کہ ان کی چکھاڑ بربا ہر

2016 75 1930 35-4- 2010

آیا۔وہ تو دومینے کے لیے گیا تھا ایک مینے میں ہی لوث

ورتم نے میرے یقین کو تھیں پینچائی ٔ مل پر الیمی حمری چوٹ کلی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔" وہ ورمیان کا فاصلہ طے کر آ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا' ايثال كاچروجذبات ايكوم سمخ بوكيا-وسیں نے ایسا کھے نہیں کیا جس سے آپ کے اعماد كو تعيس بنجيه" وهايخ اور لكنفوال الزامات بر روپ کردول۔

''چھوڈ کر کیوں آئیں'منع کیا تھانا۔'' دجدان کے کاندھے سے تھام کر بختی سے پوچھا تو اس کی رنگت میں زردیاں کھل کئی ایشال کے ہونٹ کیکیا اٹھے۔ میں زردیاں کھل کئی ایشال کے ہونٹ کیکیا اٹھے۔ ورمی نے کماکہ اس بار آپ دبی سے لوٹیں کے تو وہ بچھے طلاق ولوادیں کی۔"ایشال نے این ہاتھ ملتے ہوئے کیا۔

"انهول نے کما"تم نے یقین کرلیا میری محبت پر اعتبار كيون مين كيا...؟ من جس دن ايساسوچول گأ شایدوہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔" وجدان نے بت كرب سے كماأوراس كى أنكھول يس ويكھا-جس مس رتبع وره جماع بوئے تھے۔

"وجد بھین کریں عمی نے مجھے اتنا ٹارج کیا کہ میں اگریمان نمیں آئی تو میرے داغ کی کوئی شروان مجعث جاتی یا شاید میں زندہ رہ جاتی مگر ماری آفوالی اولادنہ ن پائی۔" ایٹال سے ہاتھوں میں مندچھیا کر کما۔ وجدان اس کے انکشاف پر س کھڑا رہ کیا اس خوش خبرى كأاس كتناا نظارتها بمكرسي بعي توكن حالات ميس وجدان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان دونوں کی آ تھوں سے بہنے والے آنسو دکھ کی سوغات ہیں یا خوشی کی

يرے ہوتے ہوئے ہم بريا ميرے بچے پر كوئى آنج نهيس أسكتي. أيك فون توكيا مو ما ... مين لوث آيا-" وجدان نے کانتی ہوئی ایشال کوبانموں کاسمارا دیا اور پھرجیے سارے بندھ ٹوٹ گئے وہ اتنا روئی کہ وجدان کے لیے سنجالنا مشکل ہوگیا۔ کافی دریاس کی

الحيمى بن جاتى ہیں كه أكران كى سچائى بتاؤ بھى توقعانے کو تیار ہی شیں ہوتے ہیں۔ یہ تووجدان ہی تفاجو ممی کے سامنے اڑجا یا تھا' ورنہ اعمان تو توبہ مجھ پر ہی برس رئتے ہیں۔" العم نے ایشال کے بالوں میں ہاتھ تھے ہوئے کما۔ کرنے کی وجہ سے اس کے مرکے بحَصِلَ حص مِن جوث آئی شکرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر کیڈی ڈاکٹرنے بہت اختیاط بنائی تھی۔ م نے جان بوجھ کر ساری ہاتیں فوزیہ کے سامنے برائن مرانهول نے سی ان سی کرتے ہوئے اینافتوی

"آج کل کی ڈاکٹر تو چیٹنیٹ کرکے پاس ہوتی ہیں۔۔ لڑی جیسے ہی مال بننے لگتی ہے اسے کام کاج ے پر بیز بتاویا جا آ ہے۔ جیسے برا انو کھا کام کرنے جلی مول من فوزيد في انوشه كود ميم كرطنويه انداز من كماتووه مای بھرنے گی الائکہ اے دونوں بحوں کی دفعہ میں وہ میکے آرام کرنے آجاتی اور پھرال کرپانی نہ چی-العم کو سب یاد تھا، تمرمنہ سے ایک لفظ بھی نکالنے کا مطلب أيك نياجفكزا كمزاكرتك

''میرامشوره مانوی جب تک وجدان نهیں لوثا۔ میکے چلی جاؤ۔''انعِم کوالیک ہی حل دکھائی دیا۔ "وجدان \_ اگر ناراض موت تو\_"ایشال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔اس کا مل خود بھی شوہر کے بغیر يهال نهيس لگ ربانها على يا دستار بي تقي-"اسے میں خود فون بربات کرلول گی۔"العم کے تسلی دینے پرایشال نے ارحم کوفون کردیا۔

بلوجینز پر کرے شرث پنے 'آستینوں کو کہنی تک فولڈ کیے 'وجدان بہت ہی رف حلیے میں تھا'شرث پر شكنوں كاجال بنا ہوا تھا جمريبان کے بثن كھلے ہوئے تھے 'بکھرے بالوں کو سنوار یا۔ وہ اسے تکے جارہا تھا۔ آ تھوں میں یاسیت اور بلا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ایثال جوائے خیالوں میں مم اداس می کھڑی تھی آیک دم مڑی تو چونک کراہے دیکھا' آ تکھوں پر لیفین نہیں

خواتین کے معاملات سے دور رہنا جاہے۔"اعمان فاخبارايك طرف ركمااور مكراكر بحاثي وسجهايا وميس بهي اس بات پر يقين رکھٽا ہوں محربيہ گر ان كمرانون يرفث بينم اب جمال كاماحول نار مل مو-"

وجدان في المالي كو آمينه وكمانا جابا-وتم كس طرح كى باتيس كرد ہے ہو ... ؟ يمال س کھے تھیک توہے۔ ویسے بھی اوچ چے ہر کھریس ہوتی ہے۔ آخر العم نے بھی تواس ماحول میں آرام سے گزارا کیا ہے اب ایٹیل کو بھی سمجھاؤ۔"اعیان کو بھی اس کا نداز برانگاتوانگی اٹھاکر تنبیہ کی۔ وسب جانتا ہوں کہ بے جاری بھابھی نے کیسے مزاراكيا...؟ آپ كى آنكھوں براد مى كى جھوٹى محبت کی پٹی بند می ہے وہ تو میرے اور بھابھی کے پاکیزہ رضتے پر بھی کھڑا جمالنے سے باز نہیں آئیں۔ بسرحال ۔ آپ ای بوی کی اتی بے عزتی برداشت كرفے كاحوصل ركھتے ہوں محسم ميں ايسانسيں ہوں رشتول میں توازن رکھنا ضروری ہے۔۔ ورنہ کھرول میں بھونچال آجا یا ہے۔ "وجدان کے انکشاف بر اعيان چونڪا۔

وحم می کے بارے میں ایا بول رہے ہو وہ الی میں ہیں۔"اعیان کے لیج میں ا*ل کے لیے بہت* يقين تقاـ

ومیں بھی میر کمد رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت جانے کی ضرورت ہے 'بیر ساری باتیں ممی اور انوشہ نے يميلائس اورالزام ركه ديا بابا پهده مجھے كل بازار ميں ملے تھے میرے بوچھے پر انہوں نے ساری سجائی بنائي-" وجدان كے بنائے ير اعمان كواب بھي يقين

س بعائی کا یقین نہیں۔ ایک نوکر کی باتوں پر اعتماد ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے جھٹلا رے ہو ۔ می کے خلاف باتیں کردہ ہو۔ "اعیان أيك وم وتحى مو كيا-

ومعالى- آخر آپ كى آئلس كسليس كيداتا كھ ہوگيا۔ اور آپ ... " وجدان آج فيلے كے مود

بحراس نظنے كا نظار كر نارہا بجراے خودے الگ كيا۔ می به مرروزایک نیانقاب او ژه کرمبراچرو گھر والوں کے سامنے برہند کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ میں أكيل الرق بحى توكيفى؟" وه بلك كربول-

وجان ... محبت دولوگ كري اور تكليف صرف ایک کے جصے میں آئے یہ کوئی انصاف نہیں۔ میں تو راہ حیات کے طویل سفریس ہرمقام پر تممارا ہاتھ تھاے رہوں گا۔"بہت یارے گالوں سے بہتے آنسو صاف کے اور بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کانول میں

و حتمهار بینرمیری زندگی میں کچھ نہیں۔۔واپس على جلوب ورنديس كمروامادين كريبيس بره جاوب كا-اس کے گھرلوشنے کی درخواست برایشال نے مسکراکر ایبات میں سرملایا اور سامان پیک کرنے اندر کی طرف لكى اس كاول خود يهال كب لك رما تفائكر مصلحت كا تقاضايه بي تفاكه وه وجدان كي والبي تك رزاق اؤس ے دور جلی آئے ذکیہ نے بٹی کو والو کے ساتھ ر خصت کرنے کے بعد سکون کا تمانس لیا اور شکرانے کے نفل اوا کرنے چل دیں۔ "ایشال\_بیٹا\_یا در کھنا\_ زندگی ایک عمل ناول

کی طرح ہے۔ ہرنیاون ایک صفحہ ہے جو بھی بڑھنے والے کو دکھی کرناہے تو مجھی مسکرانے پر مجبور کردیتا ہاں چیزوں سے گھبراکر کوئی کتاب جیات بند نہیں كرا ... بردهتا جا تا ہے اور خوشی ہویا غم جینے كالطف اٹھا آچلاجا آہے۔ 'گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آنشال کے کانوں میں مال کی تقبیحت کونجی تووہ نئی توانائی کے ساتھ رزاق باؤس ميس واخل موئي-

و معائی میرے بیجھے اتنا کھے موتار ہااور آپ نے مجھے خربھی نہیں گی۔"وجدان نے اعیان کے سامنے بینه کرسوال کیا۔

"و کھوے وجد میں نے گھرے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے صرف ایک ہی گر سیکھا ہے ، مردوں کو

2016 75 195 35-5

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

د و نوشه به می اور بھائی کامعاملہ ہے۔ تم دخل نہ ى دو تواجها ہوگا۔" وجدان جو سب خاموشی ہے دیکھ ربانفا بچھوٹی بمن کوٹوکنا ضروری سمجھا۔ ں پھوں۔ ''تم لوگوں کو میراد جود کھٹک رہا ہے جب ہی میری ہر بات کو لی کر لیتے ہو۔ ہیشہ کے لیے یمال نہیں آئی موں۔ چلی جاؤں گی۔"انوشہ کمر کس کرمیدان میں "بات کوغلط رنگ مت دو-" وجدان کو بھی غصہ أكياا نكلى المحاكروار ننك دى۔ "بائے...یایا ۔ آپ زندہ ہوتے تو ... میری یوں ناقدری نه موتی-"انوشه نے اعیان کو کن آلکیول سے تکتے ہوئے جذباتی بلیک میلنگ شروع کی العم کی جان نکل عی-اعیان ایک دم کھڑے ہوئے۔وجدان کا مل بھی تھبرایا۔ د و توشد ایک بات یاد ر کھنا۔ کسی کوعزت دوگی تب ہی دوسرا آپ کی قدر کرے گا۔" اعیان نے روسے ہے۔ اعمان نے روسے ہیں کو تصبحت کی تودہ اپناسامنہ لے کررہ محتی-سبنے سکون کاسانس لیا۔ "آئے۔ بھابھی میں آپ کی تیاری میں الملپ لرول-"ایثال نے مسکراتے ہوئے العم کو اشارہ کیا اوردونول اندركي طرف چل دي-# #

''می۔ میرا نکٹ منگوادیں اب میں بس جانا جاہ رہی ہوں۔ "انوشہ غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی اس کی کچن میں ایشال سے منہ ماری ہوئی تھی۔ فوزیہ کی اب اس گھربر حکومت نہیں رہی 'ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظراعیان نے گھر کا سارا خرچہ انعم کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ انعم تو اب بھی خرچہ انعم کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ انعم تو اب بھی ان سے دبتی تھی' گرایشال غلط بات کے خلاف ڈٹ جاتی۔ وجدان بھی ایسے معاطم میں ہوی کا ساتھ دیتا۔ جاتی۔ وجدان بھی ایسے معاطم میں ہوی کا ساتھ دیتا۔ سالی یہ مجال میں ابھی خبرائتی ہوں۔ "فوزیہ کا غصہ عود آل۔

"چھوٹے۔ تم ہوی کے کہنے میں آگر ہم سب سے بدخن ہوگئے ہو۔ اب بھول گئے ہو کہ ہم پر ممی کے کتے احسانات ہیں 'تم اتنے چھوٹے تتے جب ہی کا انتقال ہوا'اس کے بعد سے سوتیلی ہو کر بھی انہوں نے ہم سب کو سنبھالا' ورنہ اس گھر کا شیرازہ بکھر جا ہا۔" اعمان نے ابھی بھی فوزیہ کی سائنڈ لی۔ اعمان نے ابھی بھی فوزیہ کی سائنڈ لی۔

' دہماری ال کو موت کی دہلیز تک پہنچانے والی بھی یہ میں ہیں۔ آپ کو بتا ہے' نانی نے آخری دنوں میں بخصے خاص طور پر بلوایا تھا انہوں نے روتے ہوئے ای کی دکھ بھری زندگی کی داستان سائی' یہ ممی ہی تھی جنہوں نے بیا ہے شادی کر کے ای کے معصوم دل کو بخس پہنچائی دوست بن کر ہماری مال کا گھر اجا ڈا۔'' تخسیس پہنچائی دوست بن کر ہماری مال کا گھر اجا ڈا۔'' وجد ان کی آئیسیں شدت کر یہ سے سرخ ہوگئیں' وجد ان کی آئیسیں شدت کر یہ سے سرخ ہوگئیں' انگے والی کی تحریر لکھی دکھائی اس نے دھیرے دھیرے بھائی کو سازی کمائی سائی۔ امریان کو بھائی کے چرے پر سچائی کی تحریر لکھی دکھائی دی۔ بیسب بن کروہ اندر سے کانپ کررہ گیا۔

دوعیان بیٹا۔ میں نے تم لوگوں کو گھومنے جانے سے منع تو نہیں کیا کیکن وہ انوشہ رکی ہوئی ہے تو۔ " فوزیہ نے اچانک اتعم اور اعیان کوپاکستان ٹور پر جانے کے لیے تیار دیکھاتو گڑ برطا کرولیں۔

سے بیاردی اور رہ برویں۔
''می۔ انوشہ تو آتی ہی رہتی ہے۔ صرف ایک
ہفتے کا پروگرام ہے۔ بچوں کی چشیاں ہیں بعد میں جانا
مشکل ہوگا۔ ''اعیان نے نرم 'گرا ٹل کیچے میں کہاتو
پاس کھڑی انعم شوہر کو جران نظروں سے دیکھنے گئی۔
چند دنوں سے اعیان میں کافی تبدیلی آئی ہوئی تھی۔
وزیہ بھی بیبات محسوس کرکے پریشان ہورہی تھیں۔
''جائی۔ تم لوگوں کی جیسی مرضی۔ ''فوزیہ مایوسی
سے اپنے کمرے کی جانب بردھ گئیں۔
سے اپنے کمی کو اواس کردیا۔ ''انوشہ سے مال کی

WWJ ANSO THE TOM

اترى صورت برداشت نهيں ہوئی تو تزم خ کرپولی۔

گزارش کی کہ جب کموان کے کمرے میں جائے تو توبہ بطلح اتھ نہ الائیں ابن زبان بلا کراہے بدایات دے الربيا للمن الحي كي طرح منه بسور كريسان آ تني -"ايثال في بحي برے منہ سے كما-اس كى لبیعت دیے ہی خراب تھی اللیاں کر کرکے بورا وجود نڈھال ہورہاتھا 'العم کے جانے کے بعداتنے بڑے کھ کی دیکھ بھال اس پر الگ آپڑی۔ اس پر انوشہ کی حرکتیں۔اس کی برواشت جواب دے گئے۔ "الب تو ... مين انوشه رزاق مول جس في محمى كام لوہاتھ نہیں لگایا۔"انوشہ نے اپنی مخروطی انگلیوں کو د مکھ کر کہاجو کیو ٹیکس ہے بھی ہوئی تھیں۔ وايك توبيه غلط فنمي دور كرين واب آب انوشه عرفات ہیں۔ ووسرے میں جو آپ کے کام پر اتا زور وے رہی ہوں۔اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اس بار جب سسرال جائيں توہاتھ پيرچلا كران لوگوں کا ول جیت سلیں۔ وہاں آپ کی ساس سینے کی ووسری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہیں۔ عرفات بھائی بہت پریشان ہیں۔"ایٹال نے مزے سے انکشاف کیا۔انوشہ اپنی جگہ ہے انگیل پڑی۔ نوزیہ بھی ہکا بکا مہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟" الوشہ مکلائی موزیہ کے چرے سے بھی مجس چھلکا۔ ''وودنِ بہلے وجدان کے پاس عرفاتِ بھائی کا فون آیا تفاوہ آپ کو سمجھانے کی درخواست کررہے تھے۔ ایشال نے ان دونوں کے چرے پر رنگ آتے جاتے "اس بڑحرام کو کیا تکلیف ہوئی۔" فوزیہ کے منہ ے داماد کے لیے ہے ساختہ نکلا۔ ومعرفات بھائی۔ بچوں کی وجہ سے بہت پریشان میں ان بران کی مال نے دوسری شادی کا دباؤ والا موا ہے اید نہ ہو کہ کسی کاکیا آپ کے آگے آجائے" ایشال نے طرب دونوں کود مکھ کر کما۔ "جھوٹی دکھن ۔ اپنے حوصلے کو اتنا نہ برمطاؤ کہ وہ

میری ذات تک جاہنے۔" فوزیہ کے کہے میں انتباہ

"جی می آپ کھ کردی تھیں؟"ایشال نے اندر گھتے ہوئے ان کی بات س لی برے آرام سے "بية بناؤكيا انوشه كايمال رمناحميس برا لكتاب؟" فوزبه بنے صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ یں۔۔بیانوشہ باجی کامیکا ہے۔جب تک ول چاہے رہ سکتی ہیں مجھے کیا اعتراض؟" ایشال کا انداز جنا باساتفا فوزيد في كوفاتحانه تظرون سے ويكھا۔ وجهوني ولهن بير جب به بات جانتي موتو مروقت اس کے پیچھے کیوں لگی رہتی ہو؟"انہوںنے کراری آواز لكالى-

وس نے تو کچھ غلط مہیں کما۔"ایشال نے کمرے میں بھرے ہوئے اخبارات کو سمینتے ہوئے کہا۔ "می یہ بھابھی سے یو چیس سے ہروقت کول یحت کرتی رہتی ہیں؟ "انوشہ نے مند بکا ڈ کر کھا۔ چھوٹی ولهن۔ آج بتا ہی دو۔ اصل مسئلہ کیا ے؟ وزیدنے آرپاروا کے اندازمیں بوچھا۔ "بالله الشال في معندي سائس بمركر ناوان نادید بنی اپنی ساس اور شد کو دیکھا۔ ان کے سامنے

) جی ہے۔ میں تو بس بیہ جاہتی ہوں کہ آگر انوث باجی اے اپنا گھر کہتی ہیں تو اپنا ستجھیں بھی۔ یہ کیا بات موئى جمال كهايا وين بليث لؤكادى - جائے كه جار جھوٹے کپ تو میں نے خودان کے کمرے سے اٹھا کر سنک میں رکھے۔ سو کرا تھیں توبستر تک ٹھیک نہیں کیا۔ جادر بیڑے زمین تک جانہنی انہیں بروا نہیں۔"ایٹال کا چرو سرخ ہوگیا۔ فوزیہ کامنہ اس کی همت ير كحلا كالحلارة كيا-

"بيه بتاؤيد جو كمريس دو دو صفائي والي آتي بين وه س مرض کی دوا ہیں۔" فوزیہ کے چتون معیکھے

"جى- وه كام والى ہے گھروالى نہيں- كموجھى اپنے حساب سے ان کا کمرا جلدی جلدی الثامیدها صاف كرنے بھاگ جاتى ہے ۔ میں نے توان بس سے ہى

2016 7: 1960 3

کو فون کرکے بلوایا۔انعم اور ایشال نے انہیں کاندھے سے تھام کر بیڈ پر لٹایا۔ دو محمد میں خورہ ہے۔

٬۶۰ رخم۔ سب خیریت تو ہے؟ "اعیان نے فکر مندی سے یوچھا۔

"ارمین نے فی الحال درد کش دوادے دی ہے ہمر انہیں کسی ایجھے آر تھوپیڈک کے پاس لے جاؤ اور پاؤں کا ایکسمورے بھی کرواؤ۔ "ارحم نے فوزیہ کے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد فکر مندی ہے کہا۔ فوزیہ تکلیف کی شدت سے چیخ رہی تھیں۔ انوشہ "انعم اور ایشال انہیں تسلیاں دے رہی تھیں۔ ایشال انہیں تسلیاں دے رہی تھیں۔ دیمائی۔۔ کوئی سیریں بات تو نہیں ہے؟" وجدان نے دوجھا۔

قعیرے خیال میں فرہ کوچہ ہوا ہے 'پاؤں کی سوچن بڑھتی جارہی ہے 'اس عمر میں چھوٹی سی چوٹ بھی بڑی ہوجاتی ہے 'اس لیے انہیں فورا" کسی اچھے استال میں لیے جاؤ۔"ار حم نے وجدان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اعمان' عرفان سے مشورہ کرنے لگے۔وہ اور سلمی ابھی ہنچے تھے۔ کرنے لگے۔وہ اور سلمی ابھی ہنچے تھے۔

انوشہ میشن میگزین تھاہے ہوے اشتیاق ہے لان
کے پرنٹ و کیے رہی تھی۔ نوزیہ بیڈیر لیٹی ہوی ہے چینی
محسوس کردہی تھیں۔ ایک دو دفعہ بیٹی کو کھنکار کر متوجہ
کرتا چاہا 'مگروہ انہماک ہے اولان تصاویر دیکھتی رہی۔
''انو۔۔ ذرا جھے بکڑ کریا ہر لے چلو کان میں بیٹھ کر
چائے بینے کا دل چاہ رہا ہے۔ کیٹے لیٹے کمرمی دردہو گیا
جے۔'' فوزیہ نے گیا ہوت ہے کما' کمزوری اور پیروں پر
چرھائے گئے پلاسترکی وجہ ہے ان کا خود سے چانا چرتا
مشکل ہورہا تھا۔

الم الم می سد "وہ منہ بنا کربولی مگردوبارہ میگزین کے صفح بلنے لی۔

"انو میں اتن دیر سے کچھ بک رہی ہوں۔" فوزیہ نے چند منٹ انظار کیا پھران کے اعصاب جواب دے گئے 'وہ بٹی پر چیخ پڑیں۔

"افوهه می کیامصیبت ہے۔ تھوڑی دیر انظار

" می ... شاید بھابھی ٹھیک کمہ رہی ہیں... شازیہ خالہ سے پچھ بعید نہیں 'وہ میری ضد میں عرفات کی دوسری شادی بھی کرواسکتی ہیں۔" انوشہ کو اپنی فکر سوار تھی۔ دوار تھی۔

''ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ سب ختم ہوجائے' واپس لوٹ جائیں۔'' ایشال نے دھیمے سے کمااور دہاں سے اٹھے گئی۔

'نتاؤ۔۔۔ عرفات کو اس بار میں نے پینے کی ہڑی نہیں بھینکی تو۔۔۔ جاکر دشمنوں سے مل گیا۔ ''فوزیہ نے ایٹال کے باہر نطلتے ہی دانت پینے۔

"می ... اگر عرفات نے ایسا کرلیا تو میں کیا کروں گی؟"انوشہ محبراکراں سے لیٹ گئی۔شادی کے استخے سالوں تک تو اس نے شوہر کی پروا نہیں کی 'پر اب دو سری شادی کاس کردل کودھچکالگا۔

وہتم... پریشان کیوں ہوتی ہو۔اس میں اتن ہمت نہیں ہے۔ ہیں اپنے خاندان کو انجھی طرح سے پہچانتی ہوں۔ اس دفعہ ہوں۔ اس دفعہ ہوں۔ اس دفعہ ہے۔ ان لوگوں کے پرانے حربے ہیں۔ اس دفعہ ہے دینے سے انکار کردیا تو۔ اپنی او قات دکھانے گئے۔ فکرنہ کرد میں کل ہی عرفات کو ٹون کرکے بلاتی ہوں۔ دیکھنا کیمیا دوڑا چلا آئے گا۔" فوزیہ بٹی کو سنجھالنے میں لگ گئیں 'ان کادل کو تو ایشال کی دو سمری شادی والے طعنے میں تھی انکا ہوا تھا۔

"چھوٹی دلهن ... میرابس طیے تو حمیس منہ کے بل گرادول ..." فوزیہ نے دانت کچکیا کر سوچا۔ اگر سوچ سے ہی ہر کام ہونے لگتے تو بھلا کم اور لوگوں کا برا زیادہ ہو آ۔ ﷺ ﷺ ﷺ

"ہائے۔ ارے اوف۔ انو۔ جلدی آؤ۔ مجھے اٹھاؤ۔"فوزیہ بیکم بہت بری طرح سے سیڑھیوں سے بچسلی تھیں۔ اب بیٹی کوپکار رہی تھیں۔ "ممی۔ کیا ہوگیا۔"انوشہ مال کی آواز پر دوڑی۔ انہیں زمین پر کراپایا تو شور مچا کر سب کو جمع کرلیا۔ اعیان ایک دن پہلے ہی ہیوی بچوں سمیت لوٹا تھا وہ سب سے پہلے اپنے کمرے سے فکلا۔ وجدان نے ارحم

2016 75 198 35 --- (

ہے بیار بڑی ہوں دونوں مل کر بھے سنجال رہی ہیں ' العم کی تو خیرہ 'گروہ ایٹال اس حالت میں بھی میرے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔" فوزیہ کی آ کھوں میں نمی پھیل گئی "آواز میں پچھتاوے تھے۔ ''ممی… اس میں میراکیا قصور ہے… ؟ آپ نے مجھے بیشہ کچن ہے دور رکھا۔ سسرال میں کام کرنے کی کوشش کرتی تو آپ فون کرکے یہاں بلالیتیں۔ اس وجہ سے خالہ کو عرفات کی دو سری شادی کروانے کا بہانہ ملا۔۔ اب خود پر بڑی تو جاہتی ہیں میں نوکرانی بن جاؤں۔۔ نہ بابا۔ میں خود کو دو دن میں نمیں بدل کئی ہوں۔ "آیک طنزیہ مسکراہٹ انوشہ کے لیوں کو چھوگئی۔۔

'''ہاں بیٹا۔۔ سارا میرائی قصور ہے۔ اس کی سزالو جنگت رہی ہو۔'' فوزیہ نے اوپر منہ کرکے ٹھنڈی سانس بھری۔

دومی المجی آخری دنوں میں آپ کے ایسے ہی مختاج ہوگئے تھے اور آپ ان کے ساتھ کیا کرتی مختاج ہوگئے تھے اور آپ ان کے ساتھ کیا کرتی مختیں۔ سب بھول گئیں؟" انوشہ نے پچھے سوچا اور مال کو تلخ یادوں کی طرف د حکیلا 'وہ س می ہو گئیں۔ دو کیا ہے۔ "سوچ کی گئی آلیس ان کے چرے پر بھیلتی چلی گئیں۔ کی گئی آلیس ان کے چرے پر بھیلتی چلی گئیں۔

''بس ممی۔۔اتنے دنوں بعد عرفات آئے ہیں اب تو مجھے جانے ہی دیں۔''انوشہ مال کی تناداری ہے ہے زار ہورہی تھی۔ ان کے متیں کرنے پر بھی مزید ایک دن رکنے کو تیار نہیں ہوئی۔

وانو ۔۔ سوچوتو ۔۔ ابھی جھے پانہیں کتے دنوں تک بستر رپڑاں تا پڑے گا۔ تم جھے یوں ان لوگوں کے بیج چھوڑ کر جارہی ہو۔ "فوزیہ کاچروخوف سے سیاہ پڑگیا۔ اعیان جو فوزیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اندر آرہا تھا' ہاں کے لیجے کی لرزش پر ایک وم سنائے میں آگیا۔ "می ۔۔ پلیز ۔۔۔ ابھی جانے دیں۔ پھر آجاؤں گی۔ ادھر میری شادی شدہ زندگی داؤ پر گئی ہوئی ہے۔ فہ آپ کی بمن صاحبہ میرے میاں کی دوسری دلمن آپ کی بمن صاحبہ میرے میاں کی دوسری دلمن کرلیں کموروا پینچنے ہی والی ہوں گی کو آپ کو باہر لے جائیں گی آپ کو پکڑ کرواش روم لے جانے کی وجہ سے میرے بازو میں بہت ورد ہے۔" انوشہ نے بے زار ہو کر ہاتھ دبایا۔ فوزیہ کیا کہتیں کہ رات بھر تو بیٹی نے پلٹ کر خبرنہ لی۔ پلٹ کر خبرنہ لی۔

'''اچھا۔ آیک کپ چائے بنا کرلے آؤ' سرمیں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔'' فوزیہ بیٹی کے چرے کے گڑے نقوش دیکھ کر ٹھنڈی ہو میں' نرمی سے فرمائش

المسلام علیم بی بی بی ۔ "کمونے کمرے میں گھتے ہی سلام کیا انوشہ اسے دیکھتے ہی کھل انھی کمو دن میں فوزید کے کافی کام کرجاتی مگررات میں انوشہ کو ماں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی وہ اس وجہ سے اب بے زار رہے گئی تھی۔ عرفات نے بھی اسکے مینے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے ابھی چھٹی نہیں ال وہی تھی۔ کیا تھا۔ اسے ابھی چھٹی نہیں ال وہی تھی۔ مولوں 'چرآپ کامنہ وسی پہلے یہ گذرے کیڑے وحولوں 'چرآپ کامنہ وسی پہلے یہ گذرے کیڑے وحولوں 'چرآپ کامنہ

ورساف کروا دول گی۔ کو نے دھولوں کھر آپ کامنہ اللہ ساف کروا دول گی۔ کو نے مستعدی سے کام شروع کیا۔ فوزیہ رات کوانوشہ کو آوازیں وہی رہیں کم کر کے بڑے دہوات کوانوشہ کو آوازیں وہی رہیں کم کر کے بڑے باکرلاؤ۔ میں میں کے لیے چائے بنا کرلاؤ۔ میں منانی تھی الیا کہ می کے لیے چائے بنا کرلاؤ۔ کام میں کے لیے چائے بنا کرلاؤ۔ کی منانی تھی الیا آئے ہوئی الیا آئے ہوئی الیا آئے ہوئی الیا آئے ہوئی سال کے کی منانی تھی الیا آئے ہوئی الی منانی کی منانی کی منانی تھی۔ الوشہ چاروں ہاتھ بیروں سے میں جانبیں سکتی تھیں انوشہ چاروں ہاتھ بیروں سے جانے کو تیار ہوگئی اس وجہ سے انعم نے ساس کے باس کے کے گربر چھوڑ پاس رکنے کافیصلہ کیا گراعیان نے بیوی کو تیار ہوئے والی سال کے کیا گھربر چھوڑ پاس کے کیا کہ اور انوشہ کو ممی کی دیکھ بھال کے لیے گھربر چھوڑ ہوا۔ وہ اس بات برجل بھی گئے۔ فوزیہ کی اپنی جان پری میں ہوئی تھی۔ وہ اس بات برجل بھی گئے۔ فوزیہ کی اپنی جان پری انوشہ اپنا غصہ ال پر نکال رہی تھی۔ انوشہ اپنا غصہ ال پر نکال رہی تھی۔

دوخم کیسی بیٹی ہوجو بیار مال کو ایک کپ چائے بھی نہیں بلا سکتی۔ مجھے کمو کے ہاتھ کی بدمزا چائے نہیں پینے۔ تم سے اچھی تو میری بہوویں ہیں۔ میں جب

2016 رو 199 دیر 199

سلطانه کی اولاد صدقه جاربیدی مونی تھی۔ نته نته ت

"جناب میں تو شروع سے ہی اس گر کا بھلا سوچتی آئی ہوں۔ بس آپ کالیتین بحال ہونے میں اتنا وقت لگا۔ "العم نے مرائم لہجے میں اس کی آ تھوں میں جھا نکتے ہوئے سرگوشی کی۔

دنیں کتاخوش قسمت ہوں جواس کھن راہ گزر پر تمہارے جیسے مہواں کا ساتھ میسر آیا۔ورنہ سب کچھ بھورکررہ جاتا مگراب زندگی کس قدر مکمل ہوگئی ہے۔ میں۔ تم۔ ہمارے نچے اور ہم پر مہوان اوپر والے کا سابیہ۔ کمیں۔ کوئی کمی نہیں رہی۔" اعمان نے آنکھیں کھول کریوی کی طرف دیکھا جس کے چرے پر محبت کے سارے رنگ بکھر کر اسے مزید خوب سورت بنارے تھے۔

ورت بہارہ ہے۔ بینے دنوں میں انعم نے جس مشکل سے بے بقینی کے پل صراط پر آبلہ پائی کا سفر طے کیا' اب اعیان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد پھولوں بھری راہ پر قدم رکھتے بی دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ڈھونڈتی پھررہی ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں ہیں اتی دور سے بیٹھ کر بس تماشا و بھوں۔" انوشہ نے بے زار ہو کر کما۔ فوزیہ کا تراچ ہود کھے کراعیان کوافسوس ہونے لگا۔

''می ۔۔۔ انو۔۔۔ جانا چاہ رہی ہے تو جانے دیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم سب یماں موجود ہیں۔''اعیان نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا'وہ ایک میسنے میں ہی کافی کمزور ہوگئی تھیں۔

''دو۔ تو ٹھیک ہے بیٹا۔ گر۔ ''فوزیہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ سوتیلے بیٹے سے کیا کے 'جب کہ سکی بٹی بے رخی سے منہ موڑے کھڑی تھی۔ ''فئی ہم اسٹے کم ظرف نہیں 'ایسا کچھ نہیں ہوگاجو آپ کی عزت میں کمی آئے۔''اعیان نے ان کے کاندھے پرہاتھ رکھا۔

''فیک بات تو ہے۔ یا ''یں کول اتنا گھرارہی ایس۔ ورنہ مجھ سے زیادہ تو العم اور ایشال بھا بھی آپ کا خیال رکھتی ہیں۔'' انوشہ کو اس وقت ہر حالت میں یمال سے لکاناتھا'اس لیے وہ بھی سمجھانے پر تل گئے۔ یمال سے لکاناتھا'اس لیے وہ بھی سمجھانے پر تل گئے۔ یمال سے لکاناتھا'اس لیے وہ بھی جاؤ۔'' نوزید نے یہ دل سے انوشہ کو اجازت وی تو وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر چل دی۔

ہا ہر چل دی۔ ''می۔۔ کیا کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟'' اعیان چروشناس تھا۔اس لیے یو چھا۔

''بیٹا۔ بچھے لگتاہے کہ وہ۔ وجدان شاید مجھے پند نہیں کرتا ہے۔ اس کیے۔ تھوڑا گھبرارہی تھی۔'' فوزیہ کے منہ سے پچ نکل کیا۔

"ہماری ای کی آولادوں میں سے کوئی بھی اتنا ہے حمیت نہیں جو ایک بیمار اور مجبور یو ڑھی اس سے ماضی کی دجہ سے بدسلوکی سے پیش آئے۔۔ انوشہ کو جانے دیں ' وجد ان اور اس کی بیوی بھی آپ کے مقام میں کی آنے نہیں دیں گے۔ "اعیان کا اندازہ اتنا جنانے والا تھا کہ فوزیہ کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہ نظے 'جس دولت کے لیے انہوں نے سماری عمر غلط صحیح کیا۔۔ آج وہ بھی ان کے کام نہیں آرہی تھی 'گر

2016 75 200 355-45

\*\*

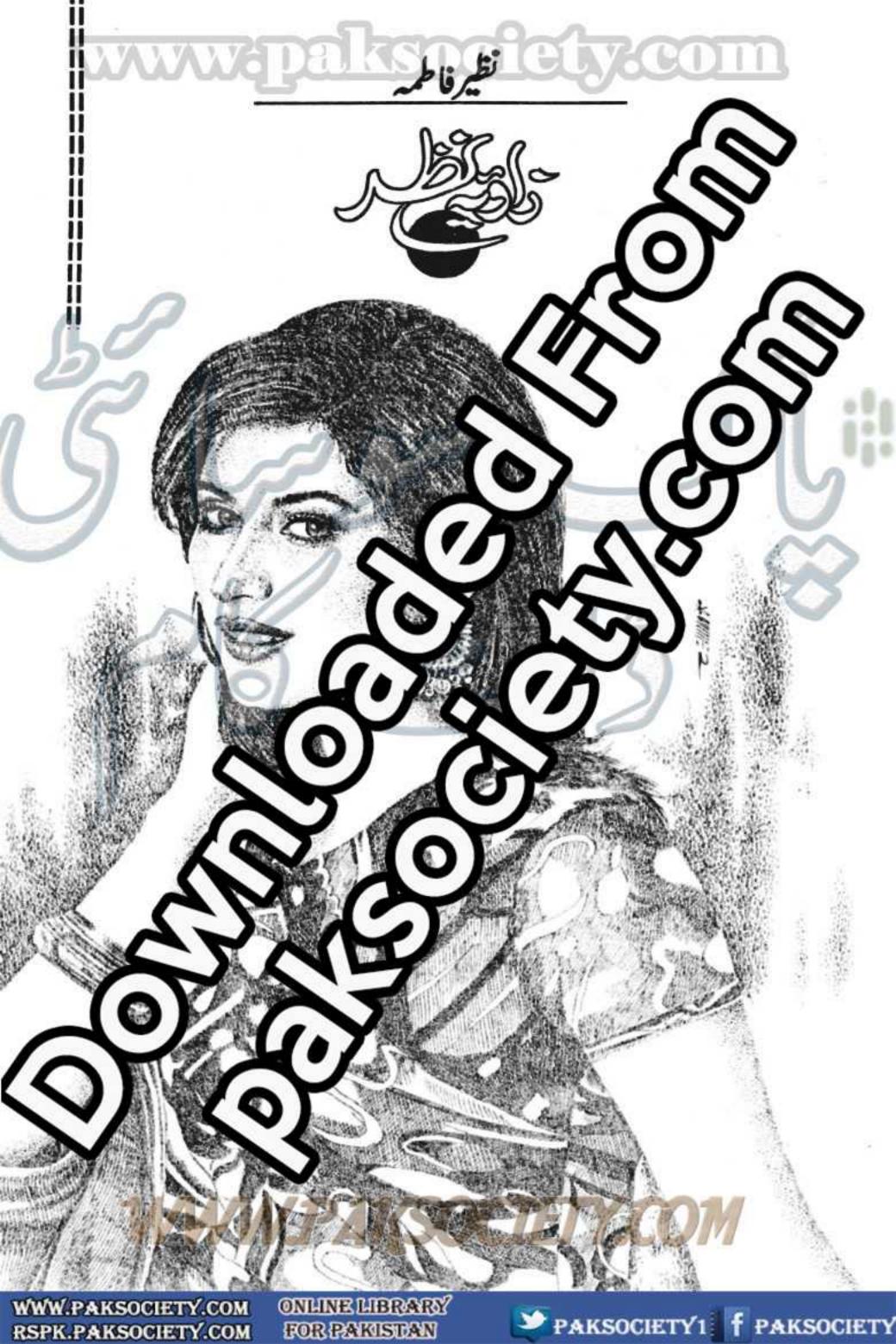

تھا۔ان کی خالصتا الاریخ میرج تھی۔ '' کچھ نہیں۔۔ بس میں ہیہ کہنا جاہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی در بعد ہم سب کے درمیان جائیں کے تواکر ی بات سے حمیس کوئی تکلیف پہنچے تو مجھ سے بر كمان نه مونا بس مجھے معاف كروينا۔"عامر فياس كا ہاتھ تھام کراسے خودسے قریب کیا۔ ابھی تھوڑی در نہلے بھابھی اے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی یں جیے کہ رہی ہو دیکھنا ابھی کیا ہوگا۔وہ ت ہے

''آپ کھ بتائیں تو سہی ایس کیابات ہے' جو آر اول بریشان مورے ہیں؟"ان چند دنول میں عامرنے شبینہ کے ساتھ جس طرح برناؤ کیا تھا اے اندازہ موكيا تفاكه وه أيك كيئرنك اور رشتون كي قدر كرفوالا

عام شینے کے ابوے کی دوست کارشتہ دار تھااور ائنی کے توسط سے مید رشتہ قائم ہوا تھا۔ کاروباری خاندان تما كماتے يتے خوش حال اور سلجے موت لوگ تھے۔عامر کا بھی گاڑیوں کا شوروم تھا۔ بچے کی پیدائش پر عامر کی پہلی بیوی فوت ہوگئی تھی۔ شبینہ لوك يانج مبنين تعين سفيد يوش لوك تصر شبينه سب سے بری تھی سویہ رشتہ ان لوگوں کے لیے نعمت غیر متوقعہ ٹابت ہوا۔ مناسب سی چھان بین کے بعد ان لوگول نے ہال كردى- يول شبينہ بياه كر آئي-شبينہ کے یمال تو ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کررہاتھا کہ اے اتنے امیراور سلجے ہوئے مسرال والے ملے <u>ئى</u>-

و وہات دراصل ہی ہے کسسہ " قبل اس کے کہوہ بات عمل كريا-وروازے يردستك موتى۔ وم المراجة المارية المبينة كي ساس ان دونول كو لینے آئی تھیں۔ دونوں ان کے پیچے کرے سے نکل مسيح اوراد حورى بات اد حورى بى روكى -

وہ دونوں عامری امی کی معیت میں بال کمرے میں

مینہ فیروزی کلابی اور اسکن کلر کے خوب صورت امتزاج کے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ڈرینک ٹیبل کے سامنے کھڑی اپی تیاری کوفائش المحدد ربی تھی۔اس نے نفاسیت سے الکامیک اپ كرركما تفا كندهول تك آتے كھنے بالول كى قدرے اونجى يونى ثيل بنائى موئى تقى \_ كليديس خوب صورت مربلکا ساسونے کا نیکلس کاٹوں میں نیکلس کے ساتھ کے آویزے وائیں ہاتھ میں سونے کی وو چو ژبان اور بائیس ہاتھ میں کانچ کی چو ژباں پہنے وہ بالکل تیار سی اس کی شادی کوچند روز ہی ہوئے تھے کل شام كواس كامكلاوا آيا تھا۔ آج منج ناشتے كے بعد اس کی ساس نے اسے تیار ہو کر ہال کمرے میں آنے کو كما تفا-ان كے بال رواج تفاكه مكلاوے كى اكلى مح ولمن کوسب کے درمیان بھلیا جا باتھااور کھرتے سب پردے دلمن کو تھے دیے تصر سوں اس لیے تیار ہوئی ی عامر کمرے میں آیا توشیینہ نے اے مسراکر ویکھا۔وہاس کے قریب جلا آیا۔

ر نہیں۔" چند کھے اس کے ٹیکتے چرے کو ویکھنے کے بعد عامرنے بات کرنے کا ارادہ شاپر ملتوی لروما تقاب

''تم توت<u>یا</u>ر ہو' دومنٹ تھہومیں کیڑے بدل لوں' پھر چلتے ہیں۔" شبینہ نے اس کے پول بات بدلنے پر ہولے سے سرملایا۔اے لگاجیے عامر کسی الجھن میں ہے اور اس سے چھے کمنا چاہ رہاتھا مرکمہ شیں پایا۔ وہ اسے تھوڑا سجیدہ بلکہ قدرے بریشان سالگ رہاتھا۔ "عامراكيابات بيكوئي منلهب كياج" والمحرث بدل کر آیا توشینہ نے پوچھا۔ "ہوں۔۔ تہیں۔۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔"

عامرے کمری سائس بھری۔

"بتائيے توسمي شايد ميں کچھ مدد كرسكوں-" چند روز کی دلمن بیرسب کہتے ہوئے ہچکیا رہی تھی۔ابھی تو اس عامر کے مزاج کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہویایا

عاد الكان 202°

## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میں واخل ہوئے ان کے ساتھ دوڈھائی سال کا آیک یہ مجھی تھا۔ ان کو د مکیہ کر عامر کے ای ابو بے ساختہ كحرب بوت اورعام بيس سابيشاره كيا-"بھئي آج تو ميں تم دونوں کو ايسا تحفہ دوں گي کہ سالوں یا در کھو مے تم 'خاص طور پر تمہاری ہوی۔" میں بحابعي في عامرت كما تعااوروه أى بات يرالجها مواتها كيه ووكياكرنے جارى محس كيكن وواس انتها تك چلى جائیں کی پہتواس نے سوچاہی نہ تھا۔ ""آپ؟" وه دونول پریشان موکران کی طرف یول برھے جیسے ان کی کوئی جوری بکڑی گئی ہو۔ والله الوكول في عامري شادي كردي اورجميل اطلاع بھی نہ دی۔ اگر حنافون نہ کرتی تو ہم بے خبرہی مد جاتے" خاتون نے ان کی بری بہو کی مرف اشارہ كرتي موي خرجيم ليح من كله كيا-"آب لوگ آئیں بیٹس "عامرے تیانے دونوں کو بٹھایا۔ شبینہ جائے بینا بھول کرسب کارد عمل ويكھنے كلى۔ "عامری بیوی اس نیچ کو قبول نه بھی کرے تو ہم

وونوں اسے یال ہی لیں عمر ال تواس کی مرتق ہے مرآپ لوگ اس کے باپ کو تواس کے لیے جیتار ہے ویجئے "عورت نے بچے کا سرچوم کر کماوہ بہت ہے خدشات میں کھی ہوئی جنی۔ بچہ نانی کی کودے اتر کر وادى كياس جاكراني بانهيس بيميلان لكاجواس بات كاثبوت تفاكه وه إن سب الحجى طرح بلا موا ب شبینے کے ارد کردجیے دھاکے ہونے لگے۔"عامرکا بينا" وه زير لب بريراني- ليكن رشته طے كرتے وقت انهوں نے عامر کی پہلی بیوی کی وفات کا تو بتایا تھا مگر ہیہ نہیں بتایا تھاکہ اس کا آیک بیٹا بھی ہے۔ شبینہ نے سوچا اوراس کاول دھردھر کرنے لگا۔اس نے سربے ساخت اونجاكياتواس كى جعيمانيان مونون يربرى جمان والى مسكرابث سجائے اسے بغور د مير ربى تھيں۔ ''شبینہ! بیہ اسجدہے'عامر کا بیٹا اور بیہ اس کے نانا' بانی ہیں۔ اسجد کو پہلے ای ہی پاک رہی تھیں۔ پھریہ ہوا کہ آسجد عامر کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوث بن

بنجے وہاں سبھی موجود تھے اس کی دونوں مندیں جو دوسرے شہول میں بیابی ہوئی تھیں۔اس کے سراور چی ساس مامون سسراور ممانی ساس عامر کی کوئی پھوچھی نہیں تھیں۔ورنہ وہ بھی یمال موجود ہوتیں۔ شبینہ کوقدرے جھجک محسوس ہوئی۔عامریے خاندان میں بیرسم شاید برے اہتمام سے منائی جاتی می ای لیے سب دہال موجود تھے۔اس کی ساس نے اے اور عامر کوایک مرخ تخت ہوش پر بٹھایا۔ شبینہ کو بی بیاں میں اس میں نے آن کمیرا۔اے لگامیے وہ لوگ یماں کوئی تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوں۔ شبینه کی چھٹی حس بہت تیز تھی 'جواکٹروقت سے پہلے اے خروار کرنا شروع کردی تھی۔اب بھی اس محے زبن میں لفظ "تماشا" چکرانے لگا تھا مراہے یہ سمجھ نبیں آرہی تھی کر یہ تماشا کس نوعیت کا ہوگا۔اس نے اینے وائیں طرف بیٹے عامر کو دیکھا تو وہ مجی تدرے بریشان سالگا۔ پھراس نے کمرے کے تمام عاضرین پر آیک نظر ڈالی تو مجھ چروں پر اسے دلی دلی معیٰ خیزی مسکر اہث نظر آئی۔

رسم كا آغاز موارشين كے ساس سرنے اے نے کے خوب صورت کڑے دیے۔ بخااور چی نے یانج ہزار ردیے اور ایک خوب صورت ساجو ڑا دیا۔ اس کے بعد اس کی نندوں اور جیٹھانیوں نے اسے

نیہ لومیری طرف سے بیا ایک جھوٹا سانحفہ ہے برا تحفہ تہیں تھوڑی در بعد دول گ-" اس کی جیدانی نے پراسراری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ان كى بات برعامرنے بساخت پىلوبدلا ، جے شبينرنے بورى شدت سے محسوس كيا تفار شبيند في ايك نظر انني ساس كوديكيها جواني بردي بهو كوالجمعي موئي نظرول ہے تک رہی تھیں۔اتے میں اس کی جدیمانی کافوان النكاا الحاروه فون كان بلكائے كمرے ہے با ہرنكل عنى الى كوچائے اور مضائى سروى جائے كى -والسلام عليم!"شبينه نے جائے كا كھوث بحرابي تھا جب عامری ای کی ہم عمرایک عورت اور مرد کمرے

کی التجا۔ عامر کے اس کس سے شبید جیسے ہوش میں
آئی۔ اس کے ذہن نے ہوئی تیزی سے کام کرنا شروع
کیا۔ اس نے اپنے منتشر حواس اور خیالات کو یکجا کیا۔
دمامی! آب اجازت دس تو میں کچھ کموں؟"شبینہ
نے کیکیاتی ہوئی آواز مرتصرے ہوئے لہجے میں اپنی
ساس سے اجازت طلب کی جو ڈیڈبائی ہوئی آ تکھوں
سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ہولے سے
سرکوا ثبات میں جبنش دی۔
سرکوا ثبات میں جبنش دی۔

سرکواثبات میں جبنی دی۔

"دبری بھاہمی! پہلی بات توبیہ کہ میں بیبات جانی
ہوں کہ عامر کا ایک بیٹا ہے۔ شادی سے چند روز پہلے
عامر نے فون کرکے بچھے ساری حقیقت بنادی تھی۔ سو
آپ بیر غلط فہنی تو ول سے نکال دیں کہ بچھے اسجد کے
بارے میں من کر دھ کالگا ہے۔ گر بچھے جرت ضرور
ہوئی ہے کہ ایک نیچ کواس گی ال سے ملانے کا یہ کون
سا طریقہ ہے ؟ "وہ رکی توسب عامر کود بھتے گئے جس کا
سا طریقہ ہے ؟ "وہ رکی توسب عامر کود بھتے گئے جس کا
ما طریقہ ہے ؟ "وہ رکی توسب عامر کود بھتے گئے جس کا
ما طریقہ ہے ۔ "وہ دل بی دل میں شبینہ کی اعلا ظرنی کا
ما کر ہو گیا تھا جس نے سب کے سامنے اس کی عزت
رکھ کی تھی۔ شینہ نے اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھا جو
تا کل ہو گیا تھا جس نے سب کے سامنے اس کو عزت
مسب خشان آئی نہ ملئے ہر تلم لا اٹھی تھی۔ اس وقت
مسب خشان آئی نہ ملئے ہر تلم لا اٹھی تھی۔ اس وقت
شبینہ نے ایک نہ ملئے ہر تلم لا اٹھی تھی۔ اس وقت
شبینہ نے ایک رحلی جھی داری کا فصنڈ اپانی
قال کر اسے بجھا دیا تھا۔ آگر نہ بجھاتی تو اس کی اپنی ذات
جل کر راکھ ہو جاتی۔

واورویے بھی بن مال کے بچے کویا لئے کی نیکی اللہ یاک ہر عورت کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ یہ تو کوئی کوئی خوش قسمت عورت ہوتی ہے 'جے اللہ اس کام کے لیے منتب ہوں کہ اس ذات پاک نے جھے اس کام کے لیے چنا۔" شبینہ نے عقل مندی ہے بازی پلٹ دی تھی۔ وہ بات مکمل کے باری مندی ہے بازی پلٹ دی تھی۔ وہ بات مکمل کرکے اٹھی اور جاکر اسجد کے ناتا نانی کے ساتھ گھٹنوں کے بلی زمین پر بیٹھ گئی۔

''اگر مستجھیں تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ بے فکر ہوجائیے اور اس خدشے کو اپنے زہن سے نکال دیجئے کہ اسجد سے اس کا باپ چھن جائے گا' بلکہ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ نے اسے دوبارہ ماں کیا کہ کوئی بھی ایک بچے کے باپ کو بٹی دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے اور پھراسی کو اپس یمال لایا جائے۔ میں نے سوچا یہ بات کل بھی مہیں معلوم ہوتا ہی ہے تو کیوں تا آج ہی پتا چل جائے۔ تو اس لحاظ ہے تمہمارے لیے آج کی رسم کا سب سے بروائحفہ بھی ہے تمہمارے شوہر کا بیٹا۔ "اس کی جیٹھانی نے کمینگی کی انتہا کردی۔

اس کے ساس سر آسف سے اپنی ہوئی ہو کود کھ رہے تھے وہ سری ہوکے ہو نٹول پر بھی دلی دلی مزا لینے والی مسکر ایپ تھی۔ شبینہ کے دونوں جیڑھ بھی آرام سے تماشاد کھ رہے تھے۔ اپنی جیٹھانی کی ہاتیں من کرشینہ چکرا کردہ گئی۔ اسے رہ رہ کریہ خیال آرہاتھا کہ ان لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا ؟وہ کلر گر سب کی شکلیں دیکھنے گئی جیے اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو۔ عامر کے چھاور چجی بھی اس صورت حال پر آسف

دو جہیں ہے سب سن کر دھیکا لگاہے نا؟ گراب
برداشت کو۔ اب تم کر بھی کیا سکی ہو؟ اس کی
جیٹھانی اس کا رد عمل دیجھنے کو بے باب تھی جب وہ
خاموش رہی تو اس نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ اس نے
اکہ نئی نویلی دلمن ہے سب جان کر چلا چلا کر سب کو
اکھ نئی نویلی دلمن ہے دل میں ٹھنڈ بڑے کہ اس
اکی وجہ سے الگ گھر میں شفٹ کیا گیا تھا کہ وہ بہت
بر تمیز اور بدنبان تھی۔ وو سری بہونے خودہی ساس
بر کے ساتھ رہنا گوارانہ کیا۔ اب یہ دونوں چاہتی
بر تھیں کہ عامری ہوی بھی ساس سسر کو تھی کا ناچ
سرے ساتھ رہنا گوارانہ کیا۔ اب یہ دونوں چاہتی
نیائے۔ بس ہوتے ہیں کچھ کم ظرف لوگ جو کی کو
اس ابو شریف لوگ تھے مگر وہ مسلحت کے تحت
سامون میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بنیادی طور بر عامر کے
اس ابو شریف لوگ تھے مگر وہ مسلحت کے تحت
خاموش دیکھ کراس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کر دہایا۔ کما
جھوٹ ہوگئے کراس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کر دہایا۔ کما
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی میں نان رکھ لینے
پر خیرس تھا ہاتھ کے اس دہاؤ میں سلی مان رکھ لینے

2016 25 204 J. S. COM

در تکایف تو جھے ہوگی گرت جب آب اسجدی دمہ واری مجھ پر نہیں نہیں ڈالیس گ۔ " شبینہ نے بھی برے دل کامظا ہرہ کرکان کے ہاتھ تھام لیے۔
" نال 'باب ' نیچ کے لیے ایک مصبوط بناہ گاہ کی طرح ہوتے ہیں۔ مال کے چلے جانے سے اسجدی بیاہ گاہ اور میں کہ اللہ نے ممبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو مصبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو مصبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو مصبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو مصبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو مصبوط کردیا ہے۔ میں آگر اسجد کی مال نہ بھی بن سکی تو میں لے لول میں گیا۔ "اللہ تمہیں سملامت رکھے۔ زندگ کی ہرخوشی یاؤ۔" شبینہ کی ساس نے صدق مل سے اسے دعادی۔ پاؤ۔" شبینہ کی ساس نے صدق مل سے اسے دعادی۔ پاؤ۔" شبینہ کی ساس نے صدق مل سے اسے دعادی۔

خوا تين ؤانجست المرق برين عدايد اور اول المرق برين عدايد المراز المرازي و فورد ال وے دی ہے۔ "شینہ نے اسجد کی نانی کے گھٹوں پر
ہاتھ رکھ کرکہا۔ انہوں نے روتے ہوئاس کی پیشائی
پر بوسہ دے کرائے بقین کا اظہار کردیا تھا۔ کمرے میں
موجود ہر فردشینہ کے اس ردعمل پر جران تھا۔ سب
کے نزدیک اس کا یہ ردعمل 'فار مل '' نہیں تھا۔ نار مل
ہو تا اگر وہ روتی دھوتی ' چین چلائی ' دو سروں کو اپنی
زندگی برباد کرنے کا الزام دیں۔ مگرکوئی شخص ایسا بھی
ہو تا ہے جو چیزوں کو کسی دو سرے زاویے سے دیکھا
دو سروں کی نظری '' کے باعث بگڑی ہوئی صورت حال
دو سروں کی نظری '' کے باعث بگڑی ہوئی صورت حال
کو اپنے قابو میں کرلیا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں
شینہ نے بھی اپنے زاویہ نظر کو بدل کر صورت حال کو
شینہ نے بھی اپنے زاویہ نظر کو بدل کر صورت حال کو
اپنے حق میں کرلیا تھا۔

" ("اسجد کو آج ہی یہاں چھوڑ جا کمیں اور ہر قسم کی پریشانی دل سے نکال دیں۔" شبینہ دوبارہ عامر کے برابر جا بیٹھی۔

برسم بلکہ نہیں "تماشا" ختم ہوچکا تھا، مگر تماش بیوں کووہ مزانہیں آیا تھا جس کی توقع کرکے وہ آئے تھے سوسب اٹھ کراپنے گھروں کوسدھار گئے۔

\* \* \*

کرے میں اب صرف عامر' اس کے ای' ابو اور شبینہ ہی تص

" دینا! معاف کرتا ہم نے مصلحاً سید جھوٹ بولا تھا کہ کوئی بھی ای بٹی کو ایک بچے کی مال بنا کر بھیجنے پر راضی نہیں تھا۔ تمریم فکر نہ کرو اسجد کی ساری ذمہ داری ہم افعا میں گئے ، تہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ " شبینہ کی ساس نے معانی مانگ کرائی مجبوری بیان کی۔ اعلا ظرف تھے سو غلطی کی معانی مانگ رہے ہیں اور معانی تو در کنار انہیں اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔

2016 1.5 205 35-3 3

حالا تکہ ان کا تقین تھا کہ جو دو سرول کے لیے خوشیاں اور آسانیاں بیدا کرتے ہیں انہیں دندگی میں خوشیاں یانے کے لیے مجمی کی دعاکا محتاج نہیں ہونارہ ا۔ ان کی دعایروه مسکرادی تھی۔

"شبینه! میں تمهارا بہتِ شکر گزار ہوں۔ آج تم نے میری عزت رکھ لی۔" کرے میں آکرعامرنے اسے ممنون نظروں سے دیکھا۔وہ خاموثی سے صوفے

کھے بولوں تاراض ہو کیا؟"وہ بھی اس کے ساتھ

"باں ناراض ہوں۔عامر آپ کو یہ سب <u>مجھے پہلے</u> بیانا چاہیے تھا۔ اگر میں اپنے فطری روعمل کو کچل کر ل نے کام نہ لیتی تو آج کتنا تماشاین جایا۔"شبینہ فے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ اس کی آ تھوں میں آنو بھرے ہوئے تھے اے واقعی دکھ ہواتھا۔ کم از كمعامرتوات بخرندر كمتا-

سيس جانتا مول اوربست شرمنده بهي مول-شادي سے پہلے ای ابونے منع کرویا تھااور شادی کے بعد میں نے بنت دفعہ بیانے کی کوشش کی محر کامیاب نہ موسكا-"عامرواقعي شرمنده موربا تفا-شبينه في أيك نظراس کے شرمندہ چرے پر ڈالی۔

"اچھا۔۔ اب بس كريں۔ جو موا سوموا۔ آئنده آب نے مجھے کوئی بات چھپائی تو پھريس بحت رولا والول گ- سمجے آپ؟" شبینہ نے عامر کا باندائے باندوس مين جكر كراينا سراس ير تكاديا-

"میال بیوی واقعی ایک دو سرے کالباس موت ہیں۔ آج تم نے سب کے سامنے بچھے ڈھانپ کریہ بات ثابت كردى ہے كد نيك بيوى اسے شوہرك کے ایک قیمی لباس کی طرح ہوتی ہے جواس کے سب عیب این اندر چھیا گئی ہے۔ میں حمہیں کیفین ولا آ موں کہ میں بھی تمہارے لیے ایسا لباس بنوں گاجو تمہیں راحت پہنچائے گا۔ تمہیں بیرونی آلائٹوں'

بری تظرون اور دکھوں سے بچائے گا۔ میں مجھی تہمارے کیے تھٹن اور پریشانی کا سبب نہیں بنوں گا۔ " عامرنے شبینہ سے اپنا ہازد چھڑواکر اے اینے ہازد کے كمير من لياتفا

"شبينه أيك بات مح بتانا" تهيس اجانك بيرسب س كرغصه تو آيا مو كانا-"عامركي تسلي نهيں موربي فى جانے وہ كيا أكلوانا جاہ رہا تھا جو باربار أيك بى بات محما بحراكر يوجه رباتها-

"آیا تھا کہلا احساس شدید غصہ ہی تھاجس نے میرے بولنے کی صلاحیت صبط کرلی تھی۔ چریک دم مجھے لگاکہ ناشکری کی مرتکب ہورہی ہول۔ ناشکری تو اليي بياري ہے جو وجود ميں سرايت كرجائے توبيده دين كاريتاب نادنيا كاميس في سوجابس اس بات كومنى لینے کی بجائے مثبت کیول نہ لول؟ کیول نہ میں آوھے خالی گلاس کارونارونے کی بجائے آدھے بحرے ہوئے گلاس كود مجمول؟" كيول ناميس اس بات پر اُلله كاشكر ادا کروں کہ اس نے مجھے بہت سی او کیوں کی طرح پاربار سرد کیے جانے کی اذبت سے بچاکر ایک اتنی اچھی فیملی کا حصہ بنادیا ہے۔ ہمارے مثبت روبوں سے بعض او قات المحول من أليي تبديليان آجاتي بن جو ماري سالول کی منصوبہ بندیوں سے بھی ممکن نہیں ہوتیں۔ بس میں نے بھی مثبت رویہ ابنالیا۔" شبینہ نے ول

"م اینے گھروالوں کو کیا کہ کرمطمئن کو گی؟" عامر کونئ فکرستائے گی۔

"يى جويهال كما تفا-" وه مسكرائي توعامرات جرت سے دیکھنے لگا کہ بید کس مٹی سے بی ہے ورنہ عورتنس تومعمولی باتوں کو لے کر مرف مارفے برسل جاتی ہیں اور بداتی بری بات آسانی سے سے گئی تھی۔ عامرت شبينه كومحبت بحرى نظمول سے ديکھااورالله سريم كاشكراداكياجس في اس كادامن ايني رحمول ہے بھردیا تھا۔

# ##

عاد الماري (20<sub>6</sub>) و الماري الماري

# ووسرى اورآخرى قينظ



اس نے اثبات میں سملایا اور متلاثی نظروں ہے ادھر ماتھ مجئے تھے۔والیس پر جران ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئے تھے' جس نے آہے سکون آور انجکشن لگادیا' جس سے دورات بحرسو تارہا' ہاکے سوئم تک دوات انجكشن لكوات رب كيونكيه وه الحضي بي كمرام مجاديتا ' دسیں سمجھی تم ایکیا کوڈھونڈرہے ہو۔"ا تھا یکی وان کے بخار اور ہماکی موت نے اس کے اس كادهميان بثانا جابا اعصاب توڑ کرر کھ دیئے تھے' تین دن سے انجکشن "وہ آئی نہیں آپ کے ساتھ؟" '' منیں وہ۔۔ فون کی آواز پر وہ ''مجھی آئی'' کہتیں اٹھ کرلاؤ کیمیں جلی گئیں۔وہ اٹھ کر بیٹھ کیا۔ کے زیر اثر سوئے رہے ہے اور فاقے کرتے رہے ے وہ حرکت کے قابل محی نہیں رہ گیا تھا، ممان رخصت ہوئے تو گھر کا ساتا جی کو ہولانے لگا۔ منج کے "می کمال ہیں' آئی نے بھی اتنی در نگادی' اتنی ہے چینی کیوں ہورہی ہے۔"وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا مجر پانچ نے رہے تھے جب زارون کی آنکھ کھلی کھے در يته آبسته چلنالاؤنج مين آكيا ومال حمن آني فون لاشعوري كيفيت ميں ليٹا رہا پھرسب كھ ياد آئے ر یاں نیچے بیٹھی تھٹی تھٹی سکیاں لے رہی تھیں' تزب كرائه بيفا سکنے لگا'اس کی سسکیوں کی آواز پر رمیں بھی افرا تغری سی پھیلی ہوئی تھی۔ "آئی"اس نے محبرا کریکارا' وہ ساکت ہو گئیں' ادون اٹھ کراس کے ہاں آگئے وہ ای مرے میں ای وقت باہر گاٹیاں رکنے کی آواز پر حمن آنی باہر بھائی تھیں وہ بھی ان کے پیھے بی آیا تھا' باہر تخت بجھا ودكيول رورب مو؟"اس في سرافها كراميس ہوا تھا جس براسر بچرہے اٹھا کر کسی کولٹایا گیا تھا۔ کسی و یکھاجنہوں نے اس کی مال کی موت پر ایک بار بھی انہونی نے عے ورے اس کا مل کانے کیا وہ تخت کی اے محلے لگا کر سلی نہیں دی می طرف کیا اور پاس جاکر جادر بٹائی اور جسے گیارہ سو ١١٥ وال كابعد توتهمار عول مي وولث كاكرنث كماكر يحصي بثاقل عنڈر وائی جائے گئی ای کیے میں نے مہیں منع کیا تھا گر تم نے اپنی کر کے چھوڑی۔" وہ چپ جاپ "جران نے اے تھا۔ انس و مارا المحول ، آنورار کررے تھے "تهماري مي چلي كئين زارون وهمهيس چھو ژكر چلی تئں۔"اس نے بے لیکنی سے اسس دیکھا۔وہ وحب بتاؤكم كازياده نقصان مواتمهارا بالميرا وهجو ان ے الگ ہو کر تخت بر کر کیااور ماے لیٹ کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ حمیس جاہتی تھی اے تو تم "مي'ا تفيس مي' جھے چھوڑ کرمت جائيں مي<sup>'</sup> نے خود مار ڈالا اب رو رو کر کے متاثر کرنا جاہ رہ کی۔" وہ چیختے ہوئے اے جھجمر ڈرہاتھا' وہ کچے در کو و محرم نے تو می کو کھے نہیں بتایا۔ "انہوں نے غافل ہوااور اس کی دنیا ہی لٹ مٹی۔ کھرلوگوں سے بھر كياتفانشام تك ايليااورفاران بحي آمجئے تتھے ایک نوردار تھٹراس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ رات نو بج ما کی تدفین کردی کی تھی اس ہے <sup>وو</sup>اب تم جھوٹ بولو تھے <sup>و</sup> ہاں جب تم اتنی تباہی قبل زارون کو بردی مشکل سے تھینچ کھانچ کر الگ کر کے جاکی جمیزو تلفین کی گئی تھی جب جنازہ اٹھایا كريختے ہو تو جموث تو يقينا" بول ليتے ہو تے 'تم كيا مجصتے ہو اتنا کچھ ہوجانے کے بعد میں حمیس برداشت جان لكاتواس بر ويخت ويخت دوره براكيا تعااور عثى طارى کرلول گائمہی نہیں!اٹھواوراہمی میرے گھرے جلے ہو گئی اے مرے میں لٹانے کے بعد ایلیا اور چند و مگر جادُ 'ایمواور دنع ہوجاؤیماں ہے۔"اس نے انتمائی

خواتین کو اس کے پاس بٹھا کروہ لوگ جنازے کے

بے بینی ہے انہیں دیکھا تھا وہ کیا کمہ رہے تھے' وہ

سائد پر کھڑے تومند مردی طرف اشارہ کیا ہو ہوئے غورے اے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے لیے جائے متکوائی 'چھوٹے ہے کپ میں موجود چائے کو دیکھ کر اے ابکائی آئی اس نے جھٹ انکار کردیا۔ دمیں چائے نہیں پیتا۔" دمیں چائے نہیں پیتا۔" دمیں جائے نہیں پیتا۔"

میں ہوگائے والے کپ میں بھی جائے تو ہی ہوگی تا۔" استاد نے مشورہ دینے والے کو گھورا تھا'اس کے اعلا لباس' اجلی جلد' ملائم خوب صورت ہاتھ' پیروں اور بہترین شیم یو کیے ہوئے بالوں سے اس نے اندا انداکالیا تھا کہ وہ اعلا خاندان کا لڑکا تھا جو نجائے کس وجہ سے یہاں موجود تھا۔

" تہمارے پیروں میں جوتی تک شیں ہے کیا غنڈ مے بیچھے گئے تھے۔" اس کے داغ میں جھماکا مدا

''یہ انجی کمانی ہے۔'' ''ہل میں آئس کریم کھانے باہر آمااؤ میرے پیچھے گھنگسٹو زلگ گئے' بوی مشکل سے یمال تک مینہ۔''

دوقمی کو کیا ہوا تھا' آخر وہ کیے ایوں دنیا ہے منہ موڑ گئیں 'بابانے توجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے انہیں مارا ہے' اللہ ''اس نے دونوں ہاتھوں سے پھٹتے ہوئے سر کر تھاما تھا۔ ''ایسا الزام مجھ پر لگایا ہے جس نے میرے اندر ہے جینے کی امنگ ہی چھین کی ہے۔ اپنی اے گھرے نکل جانے کو کمہ رہے تھے۔ "پایا؟" "نہیں ہوں میں تمہارا پایا'تم میری اولاد ہو ہی نہیں سکتے۔"انہوں نے اے بازوے کھینچ کر کھڑا کیا

اوردردازے کی طرف دھکادیا 'وینے کر کیا انہوں نے ایک نوردار تھوکراس کی پسلیوں پر اری تھی 'وہ درد کی شدت سے دہرا ہو کیا تھا۔ انہوں نے دونوں یا ندوں سے مکڑ کراسے جھٹے سے کھڑا کیا تھا' اور نفرت سے

اس کی ادر کھلی آ تھوں میں دیکھا۔

> "كىناخوب صورت بير" "اف چاند كالكراب بالكل"

"استادای کوتو کہتے ہیں گد ڈی میں لعل۔" تین جار میلے کچیلے لڑکے کھڑے تھے اور اس پر تبعمو گررہے تھے دن نکل آیا تھا' ہر سورد شن پھیل چکی تھی' ذارون نے ارد کرد دیکھا' وہ گیراج یا ورکشاپ تھی' جس میں آدھ تھلی گاڑیاں پر ذے' ٹائرزاور میلے کچیلے وہی لڑکے۔

میہ ون می جدیدے ''بیہ استاد کریم کی در کشاپ ہے۔''ایک لڑکے نے

ري 209 وجر 201 2016 ... ايري والاي 109 وجر 1016

"آؤ بچ زرا اس ير كرا تو جيرو-" استاد نے زارون کو آوازوی وہ آگے آیا تو وہ صاحب بری طرح 2 3 % "يه كون ٢٠٠٠ " یا نہیں صاحب ورکشاپ کے باہرسوا پڑا تھا کھے بتا بھی تبیں رہا کتا ہے بچھے بھی کی گام کا وعلم كياب تمهارا؟"ووخاموش مااور كاري يركيرا عصرارا ما محارى من ريمي مولى منل دائرى وال وكي كراس كى أكلمول مين جك الراكي وميس آپ كيول سيانى لے سكتاموں۔" وطیں وائی نائے۔" (ہاں کیوں نہیں) وہ شفقت سے مسکرائے اور اسے پانی کی پوٹل اور وسيونل كلاس تكال كرويا و برى نفاست سے محونث محونث إنى بي رباتما-" ابھی بنوا کر لایا ہوں کر اکرم "انسول نے آفری وہ ایکیا رہا تھا۔" آؤنا ممینی موجائے گی۔" وہ وروازہ کھول کرائی گاڑی میں بیٹم مے اے بھی فرنٹ سیٹ پر بھالیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھاوہ کسی سوچ میں تھا۔ونڈ اسکرین ہے سورج کی روشنی اس کی آعمول پر پڑی تو وہ مجمعًا '' بیہ تمهاری آ کھوں کا کیا کلرہے <sup>اگری</sup>ن یا بلو کش ین؟ محرب مرین-" وو پہلی بار مسکرایا 'اتی خوب صورت محرابث كدود يصف مهامي وميرب ساته جلوت ميرب كمروبال تمهارا جنا مرابیائے ہم اس نے ساتھ بہت انجوائے کو کے۔" وہ کچھ کھرا کیا۔ انہوں نے اس کی پشت متبتھیائی۔ "ميرايقين كرو-تمول خوش رموك-" " در تریم-" انہوں نے پکارا "میں اے اپنے ساتھ لے جار باہوں ' ہوسکتا ہے اس کے کھر والوں کا پتا چل سے اور اگر تم سے کوئی اگر اس کے متعلق بو مجھے تو

دوسري بوي اور بني كو كمرلانے كے ليے ان كارات صاف کرنے کے کے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ جس توان دونول كوبعى تبول ندكر بااوران كي حقيقت بعى سب ك سامنے لے آيا اس ليے جمعے كمرے تكالنا ضروري تفا ويسي بحي اس كمريس ميس كي رمتا جمال میری می کی جگہ کوئی اور عورت آنے والی ہے۔ میں آپ سے نفرت کرنا ہوں لیامیں آئندہ بھی آب سے جس موں گا، مجی آپ سے سامنے نہیں آول گا اگر بھی انفاق سے سامنا ہو بھی کیاتو میں اپنی أنكسيس بند كرلول كاليكن آب كونسيس ديمول كا-"وه اس طرح بحوكا باساايي سوچول بس الجعار بالاستادكريم نے ایک جوتی اس کے لیے منگوائی اور کھانا بھی بہت مشکل ہے تھی میں تریترسالن کے ساتھ اس نے تعوزا سانان کھایا تھا۔شام کون اٹھ کراستاد کے پاس مجھے بھی کوئی کام بتائیں۔"استاد کوتوانا کام بھی بمول كيا وم بخود كنى اى ديروه است ديكما را-"بال كراول كا"آب جهي كاروي ويدوي وي ضرورت ب"وه سنجيده تها استاد كوليفين أكيا-"نے کیڑا لواوروہ گاڑی صاف کروو اس فے اے ایک کیڑا مکڑایا' اتنا گندہ کیڑا اٹھا کر ہی اس کے ہاتھ

خراب موسيخ و مجمد در اب بينجاب المحول كود يما را پر گاڑی رکڑا پھیرے لگا۔اس کے اندازمی رحی نفاست د مکھ کراستاد ہے ہونٹوں پر مسکراہٹ بمحری وہ تواس ہے کوئی کام نہیں کروانا چاہتا تھالیکن یہ بھی اندان ہوگیا تھا کہ اڑکا بہت خوددارے اول بی سے نہیں لے گا۔ آس پاس کی در کشابوں اور دکان والوں نے اس سے زارون کے متعلق پوچھاتھا اس نے وہی بتایا جو پچ تھا'اسے امید تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈ آا ہوا آجائے گا۔ کھے بی در میں ایک لبی سی گاڑی وہاں آکر رى اورايك شان دار مخصيت بر آمد مولى-دبھی کریم ہے گاڑی تو کڑ برد کردہی ہے۔ ذرا دیکھ

محصت رابطه كرواويا-"

ساری دشراس کی بند کی تھیں می کی دیتھے بعد آج اس نے ورکشاب میں کھانا کھایا تعااور اب کھانے لگا تھا، ممی کا خیال آتے ہی اس کی بھوک مرتے کی تھی' وہ وصلا پر کیا۔ بت تھوڑی می فش کھا کروہ نبيكن سائد ماف كراك

والويد فرور ا أكس كريم ليا الج سوئيك وش میں ی۔" صائمہ اور شزادان بیریدروم میں چلے سے الوینہ آئس کریم لے آئی ووویں لاؤنج میں بیٹھ مي اكس كريم كمالخ موسة اس كالشويو بمي موا

ب سوالات عن مے بہت مخضر جواب سے تے اس کے دو سرے دان شزادصاحب نے اے اس بھاكراس سےاس كوالدين كابوچما-وجھ سے بیانہ ہو چیس اگر آپ مجھے یمال رکھنا عاجع بي أويه آب كالجحدر احسان محورن واوك مائ س-" انهول في اس توك ديا-ورتم نسين جاح تونه سي ليكن بير توجاده تم كس كلاس من ردعة مع تهاري تعليم كالياكياجات وو يحمد

ور سر شفیش وغیروسی انسول نے جامجی نگاہوں سے اس کے ماٹر ات دیکھے وہ جر کری سوچ میں ڈوب كياتفا- دسي تهارے كالج سے لے آول؟" وونسیں میں خود لے اوں گا میں فون كرسكتا موں؟ اس فاجازت طلب کی۔ ومشيور المهاراا ناكمرب بثا الوجين كاليابات جب جانے كاراده موجھے بتان اس لے چلول كا-" ومتينك انكل-"وه تتفكر مواتعا-اس نے دو سرے دن بی فون کر کے پر سیل سے بات کی اور شنزاد صاحب کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگیا۔ وہ اپنے کام کے لیے سیریٹریٹ کے اوروہ كالج أكيا- بركيل ي مرفيقليث اور مارس شيث لينے كے بعد وہ أيك محفظ ميں بى لوث آيا-انكل الجى اندرى تنے وہ گاڑى من بيٹھ كيا۔ لامور آكر شنرادانكل

"جي جي-"استاد كمكياكرمه كيا تفاسوه اس كو تيسي ميلامورك آئے سارے رائے وہ سخت خوف نده بیناریا۔ کمریس سامنے ہی ان کی بیوی سے ملاقات موئی تھی بہت بس مھ اور خوش اخلاق خاتون اے و مصنى مسرائي انهول في خاتون كويتايا-و كريم وادكي وركشاك من جو كام كريا تظر آيا وه اے سوٹ سیس کردہاتھا میں اپنا کام چھوڑ کراے کھ لے آیا واید کو بلاؤاسے اپنایہ نیا دوست یقینا "بت بندآئ كأنام كياب بين كا؟"

"زارون-"اس فرصيي آوازي كما-" پلزمائمه کمانالکواؤیم دونوں کوبی بہت بھوک لكري ب-" وه مسكراتي بوني اندر كوچلى كئين-وه لے کاریڈور میں بوقے بی تھے کہ ایک اس کام عمراؤ كااوراس سے كچھ چھوٹی لڑکی تيز تيز چلتے ہوئے ان کی طرف آئے تھے" بیلویلا بیلو فریزد-"اوے اس کی طرف ہاتھ برسمایا۔

اليه ميرابيا إوليداوريه بني الويند- انهول في ان دونول كاتعارف كروايا-

"وربيتم دونول كادوست ب زارون-" دونول بن بعائي منثول من فري بوجاني واليشف "وليد" زارون کوایے روم میں لے جاؤ اور اپنا کوئی سوٹ دے وو ماکہ یہ باتھ کے سکے ، جب تک میں بھی چینج

"آؤ فرند-"وليدات كمرك لي واروروب كول كراينا بيكذ سوث اس كى طرف بردهايا- "جادً فریش موکر آؤ پر کھانا کھاکریاتیں کریں گے۔"بواس ب كرك لے كرواش روم أكيا اور حقيقتاً " كملى بار يرسكون موا تفاورنه وه بهت تحيرا بث كاشكار تفا-نمانے کی تو اے سخت ضرورت مھی کتنے دان سے وہی کیڑے بینے ہوئے تھا اور نہایا بھی نہیں تھا ورنہ وہ تو دن مِن دوبار نها كروْريس چينج كريا تفا وه نها كرفكا اتووليد اس كالمعتظر بيشا تفا- وليدكي مرابي من والمنك روم من داخل موالواس كي طرف اتصف والي مر نكاه من ستائش متنی۔ کھانا و کھی کر اسے مزید اظمینان ہوا'

مجود كرديا تحا\_ "يه تم كيا كه ربى مو الوينه وى آرجسك

'"وَجِيكِيا فريندُّ زکي آپس مِي شادي نهيں ہو عتي؟" در تیکن میری شادی تو ہو چکی ہے۔ "بے اختیار اس کے منہ سے نکلا الوینہ کانومنہ کھلے کا کھلارہ کمیا۔ ''تم نداق کررہے ہو یا جھوٹ بول کر جان

چھڑوارے ہو؟ و من من من بائے گاؤ ، بلوی (میرایقین کرو)الوینه ' آئی ایم آل ریڈی میرو میری شادی کوردسال ہونے والے ہیں۔"وہ ہے بھینے سے اسے دیکھتی رہی پھرا ہر نكل كئ وه كرى سالس ليتا موابيد يركر كيا است تو بهي فک بھی میں ہوا کہ الوینہ اس عے لیے کیا خالات رکھے ہوئے ہے ؟ وہ توانی ہی الجمنوں میں کر فٹار رہتا تفاتوارد کرد کے لوگوں کے جذبات سے آگاہ ہونے کے لیے وہ توجیہ 'وہ دفت ہی نہیں تھا اس کے پاس۔وہ نیہ ای شادی کو بھولانھانہ ایلیا کو وہ تواس کی بوح میں سائی ہوئی تھی' اس کے ول میں بی موئی تھی' مردات سوتے سے پہلے وہ اس کاتصور کرے سو ہاتھا'وہ نہ اس کی خرکینے کے قابل تھانہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے ' وہ خود دو مرول کے الاول بریرا تھا تواسے کمال لاکر ركمتا اسے اسے یاس لانے کے لیے اس كا اسٹىبلشى ہوتابہت ضروری تفااوراس میں نجانے مزید کتیاوفت دركار تفا-اب بالنيس الوينديه بات خود تك ركفتي يا شنراد انکل کو بھی بتادی ۔ ان کا نجائے کیارد عمل ہو با شام کو شیزاد انکل نے اسے اپنے پاس بلا کریمی بات و چھی تھی۔ اس نے اثبات میں سہلا کر خاموثی

قد بہت افسوس کی بات ہے ذارون می نے ہم پراتا اعتبار بھی نہیں کیا اتن بری بات چھپائی ویڑھ سال سے زیادہ ہو گیا تم کو پہل رہتے ہوئے لیکن تم نے یہ نهیں بتایا محمال ہوئی تمهاری شادی-" ''میری کزن' میرے جاچو کی بنی کے ساتھ۔''

بهتدهيمي آوازم جواب ديا تفااس ن

نے اس کا ایڈمشن ولیدے ساتھ ہی کرواویا تھا ان دونول کی دوستی دان بدان کمری ہوتی جارہی تھی۔اس في الى غيرمعمولى نبانت سے كلاس ميس تمايال مقام حاصل کرلیا تھا۔ اس نے ولید کے ساتھ ہی BBA مين ايدمشن ليا تفااور سرحيدر سلطان كا چیتا اسٹوونٹ بن کیا تھا۔اس کی بے محل نبانت کی وجهت ده اس بهت چاہتے تھے دہ بہت کے دیے رمتا تفا- این بات کرنا جننی بحیثیت کلاس فیلو کرنا مجوري موتى اوربس-اس كاليك كلاس فيلو تعاسعد عبيب وه كسى ليدر فيكثري من يارث ثائم جاب كردما تھا۔ زارون نے اس سے اپی خواہش کا ظمار کیا کہ وہ میں جاب کرنا جاہتا ہے۔ سعداے اپنے ساتھ لے میااور فیکٹری کے میج جو کہ سعد کے خالو تھے اسے زارون کی جانب کی بات کی تو انہوں نے اسے لیائٹ ليا- يول وه دُيل واجزير وبال المازم موكيا- شهزاد انكل مائمه آئى اورولىدسب بهت ناراض موتر اس نے مشکل سے ہی سمی مرانہیں رضامند کرلیا تھا که وه لیدرجهکشس ش این دلیسی کی وجه سے بید کام کے جاب کردہاہے اور ی دل سے ہی سمی يروه خاموش مو مح تصون رات كى معرونيت نے اس کاول بھی کچھے تھہراسا دیا تھا۔ جب الوینہ نے اس تھہراؤ میں الچل مجائی تھی۔ تھہراؤ میں الچل مجائی تھی۔

المادن من تم سے کھے کمناجات موں متمارے ياس ٹائم ہے؟" وہ اس وقت اكيلا تھا وليد كھرر نہيں

"پال کھو۔"

"دە يس ايكىچو كى يەكمناچائى بولىسە"دەركى" مجمد دنول میں میری مجمع کینیڈاسے آنے والی ہی اے بیٹے کا برویونل کے کر۔"اس نے زارون کے بارات دیکھے وہ حرت سے اسے دیکھ رہاتھا جسے سمجھ نریارہا ہوکہ اس کی بات کامطلب کیا ہے؟

"دوه میں سید میرا مطلب ہے آگر ہم دونوں کی شادی ہوجائے آئی مین تمہاری اور میری .... اس کی بات نے زارون کوبلامبالغہ دوفت اوپر المحمل جانے بر

''زاردن' بیہ تم کس کہجے میں بات کررہے ہو اور المياكوك كركمال جاؤك خودكمال مدرب موكي كحدثو ''آپ کواس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جا ہیے کہ میں کہاں رہتا ہوں 'آپ ایلیا کو میرے ساتھ ججیں کے یا نہیں' یہ بتائیں۔"وہ خود سر کہج میں بولا وجمیں کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے 'یہ معلوم ہے بغیر کہ تم کمال رہے ہواللیا کو بھی جھے دیں ہم سے محروم ہوئے ہی ہیں' بٹی سے بھی ہاتھ وقولیں۔ ن کے تاخ لیج پر اس نے ہونٹ بھینچ کیے۔ ور آپ تسلی رحمیں میں اسے بہت اچھی جگہ لے جارمابون آب كوكوني ريشاني نهيس موكى-" وربعنی بیر مہیں بناؤھے کہ تم کمال مہ رہے ہو 'اچھا یہ توہادد کہ مرچھوڑ کر کیوں سلے گئے تھے؟" تمن کے چے پر انت کی ایک اراس کے چرے سے گزری امیں خودے نہیں کیا تھا 'آپ کے بھائی صاحہ نے وصلے دے کر ٹکالا تھا۔" وکلیا؟" شمن تو چیخا تھیں۔ "إرون بعائي تے ايساكوں كيا؟" وان کے اسے خیال کے مطابق میں نے می کوان كيار \_ من التي سيدهي اليس بتاكيس توان كافعته موئی میں ان کا قائل موں۔"اس نے اتی بے وردی ہے ہونٹ کانے کہ خون نکل آیا جبران نے ترب کر ومتم كمر آجاؤ بينا من بارون بعائي سے ... "وه اتن تيزى سے افعاكدان كى است ادھورى رو كى-ورمجی نمیں اب تو مجی بھی نمیں اب میرے ساته اللياكو بهيجنا جاسخ بسياحس ميس سال صرف اللياكولين آيامول "مرف اللياكو" نتاليه كونهيس؟" جران كالعجه عجيب

"تمہاراان ہے یا اپنی بیوی سے کوئی رابطہ ہے؟" اس نے تقی میں سرملایا۔ دى كياكمول من حميس زارون محميس اندانه بعى ہے کہ جن کی بٹی کویوں چھوڑ کر آھئے ہو پھر کسی رابطے میں بھی نمیں تو وہ لوگ کتنے بریشان ہوں سے عرصہ کتناہواہے تہماری شادی کو؟'' "تقریباً" دوسال منس بونے دوسال-"اس نے خود ہی تصحیح کے۔ ''دو سال یعنی یمال آنے سے م عرصہ ہی پہلے ہتم توابھی بھی بہت کم عمرہو 'اتن چھوٹی عم میں تمہاری شاوی سے کی گئی تھی؟" مميري مي كي خواهش تقي-"اس كي آواز اور وصیمی ہوگئی تھی۔ شنزاد صاحب نے چونک کراہے و بھھاتھا ہ آج پہلی بار اس کے منہ سے پچھ نکل رہاتھا ر شتے داروں کے حوالے ہے "میلے چاچواب ممی۔ "تہاری ہوی متہاری می کیاس می ہوگی؟" دونسیں ممی کی تو دہتھ ہو چکی ہے۔"مال کے ذکر پر وداراس بوكيا-"ووجاجوكياس يى بوك-" وولعنى حمليس تو تفيك سير بعى معلوم نهيس كدوه ہے کمال برمال تم فے بیاسب بہت غلط کیا اسے جاجوے کانٹیکٹ کروائی ہوی کو یمال لاکراہے ساتھ رکھو وہ ہاری ہو ہے ہم پر اس کا کوئی ہوجھ نہیں ، تہیں بیٹا کہا ہی نہیں ، سمجھا بھی ہے ، تم ابھی سک غیریت ہی محسوس کررہے ہو۔" انہوں نے قطعیت نیملہ ساکریات ختم کردی تھی۔ دودن بعد اس نے آوازبدل کرفون پر یہ کنفرم کیاکہ ہارون اسلام آباد میں نہیں ہیں عین دو پہر کو جران کے ہاں جا پہنچا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھے 'کتنی دیر انہیں یقین ہی نیں آیا کہ زارون ان کے سامنے موجود ہے۔ زارون م كمال تعيج كمال حلي مح تعيم كيون كياتم نے ایا ایے بھی کوئی کرتا ہے؟ تہیں کسی کا کوئی خيال نبيس آيا؟" ''پلیز چاچو'ان باتوں کو رہنے دیں'ان کا اب کوئی فائدہ سیں میں یمال المياكولينے آيا ہوں۔"اس كے اكوليج يرانهول فيحرت ساس ويكها

ساتفائل نے جران ہو کرانہیں دیکھا۔

"متاليه وه كون ٢٠٠٠

''حاوُا ملی'بیک بناؤ بیٹا۔''مٹن نےان کے انہاک میں خلل ڈالا تھا۔وہ پلٹ کئے۔اس کی جال کے ساتھ اس کے بال بلکورے لے رہے تھے وہ چلی کئی تو وہ الرى سائس ليتا پرے ساليدكى طرف متوجه موارده اس کی جیب میں موجود والث نکال کر خوشی ہے چیخ رہی تھی۔ حمن اور جران نے زیردی اسے ساتھ بھا کر کھانا کھلایا تھا ورنہ وہ تو رکنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ کھانے کے بعد چاہئے کا دورِ چلا تو تمن بھی ایلیا کے ساتھ ہی اندر چلی کئیں اور کھے ہی در میں اس کے سامان کے ساتھ آئی تھیں۔سب سے مل کروہ شزاد انكل كى كھرى استعال كے ليے رتھى كئى كاڑى ميں جو انہوں نے ڈرائیور سمیت اس کے حوالے کی تھی۔ میں آبیٹھ کیے سفر کے بعد وہ ایلیاسمیت ان کے کھر والی پہنچا تو رات کے وس نے رہے تھے۔اس نے سب أيليا كاتعارف كروايا مبہت پاری ہوی ہے تمہاری۔"صائمہ نے ایلیا کوساتھ لگایا۔ شنراد انکل مسکرائے " زارون کی بیوی کوتوالیای موتاجا ہے تھا۔ "ایتاتو انسيس اندانه تفاكه وه خودانناكم عمرتفاتواس كي يوي بعي چھوٹی سی ہوگی سواب کڑیا سی ایکیا کودیکھ کر کسی نے حیرت ظاہر شمیں کی تھی۔ والكليد ميري بيل-"اس في متاليد كوان كي دون پہ توانکٹرا مررائزے'اس کائم نے ذکر ہی نمیں کیا۔"انہوں نے جرت آمیزمسرت سے اسے تفاما جبكه باتى تنيول افراد بهى حيرت المستمى يرى كو "بيرتونى بنائى باربى ب-"صائمه ف ناليه كوان سے کے کراس کے گلائی گالول پر بوسہ دیا ولید اور الوينەنے انہيں تھيرليا۔

'' تمن اسے بتاؤ بلکہ لا کر دکھاؤ' متالیہ کون ہے؟'' جران کے کہنے پر حمن اٹھ کراندر چلی گئیں کو میں تو ان کے بازدوک میں ایک نو 'وس ماہ کی بچی تھی ' قریب آكراسے ذارون كم اتھوں من ديا۔ الو پھانو ' یہ کون ہو سکتی ہے؟ " وہ ششدرساات د کھ رہاتھا 'انتائی صحت منداور بے حد حسین بچی۔ بالکل اس کی ابنی ہم شکل 'اپنی کرے کرین آ تھوں ہے اسے د کھے کر اپنے شخصے سے دہانے کو کھول کر مسكرائي تواس كاول بى لوث ليا- ده بے خود سااسے کیررہاتھا۔ ''نتالیہ' دیکھو آپ کے پلا آئے ہیں تا' بولوپلا۔'' ''نتالیہ' دیکھو آپ کے پلا آئے ہیں تا' بولوپلا۔'' ن نے بی کا کال سملایا تو اس نے کسی روبوٹ کی ح دہرایا۔ "لیا" منفی می آواز نے اس کا سکتہ تو ژا تھا' اس فے اسے سینے سے لگا کر جینیا مجرالگ کرکے بے تحاشا چەمنےلگا۔اس كى اتنى بارى بنى دنيايس آچكى تقي اور اے علم ہی نہیں تھا وہ آسے بیار کرتے ہوئے ارد کرد سے بے نیاز ہو کیا تھا اس نے نضے ہونوں مرخ كالول اور إلى محمول كويار بارجوم ربانفا- يجي محاك الركر ہنس رہی تھی۔اس کی بے اختیاری ویکھ کر حمن اور جران کی آنکھوں میں می آئی تھی کتنا بدلا ہوا لگ رہا تفا-وه بستامسكر ما شوخ وشرير ذارون ايك سنجيده اور خاموش زارون میں تبدیل ہو کیا تھا۔جس کی بدی بدی فوب صورت آ تھول میں افسردگی واواس رہے بس می ''ایلیا جاؤ بیٹا بیک تیار کرلو' زارون حمهیں ساتھ

لے جانے کے لیے آیا ہے۔"جران کی آوازنے اس کی بے خودی کو تو زا تھا اس نے چو تک کر سامنے دیکھا وہاں ایلیا کمٹری تھی وجیمی مسکراہٹ لیوں پر لیے اے متوجہ و کھ کرسلام کیا۔ وہ اسے و کھا رہا وہ سلے سے چینے لگ ربی تھی۔ بال لیے ہو کر کرے نیے جارب تص محور سیاه آنگھیں کی خوب صورت احساس سے بو مجل ہورہی محسب- کتنی خوب صورت ہورہی تھی۔

مواش احمالا

"مام!س اے افعاوں کے۔"

«نہیں بہلے مجھے دیں۔ "ولیدنے اسے جھپٹ کر

" پکیز جمعے دو 'ولید۔"الوینہ چینی توولیدنے سالیہ کو

بیر روم پار شر آج سے کسی اور کا ہوگیا۔" ولید کی معیندی آہوں پر سب بنس بڑے عصد زارون نے راتے ہوئے اسے محورا۔جوایا"اس نے شرارت ہے مسراتے ہوئے آکھاری تھی۔ نے متالیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ زارون اس کے پاس بیٹھ ''تمننگ بوایلیااس حسین تھے کے لیے ''م مجھے بہت برا مرر ائز دیا ہے۔ بہت خوب صورت ررائز-"ده شراكر مسكرادي-دهات ديمماريا-متم بدل می ہو مہلے کے مقابلے میں چینج لگ رہی "المان سواليه تكابول الصال عا د بهت سوبراور بهت سنجیده <sup>ب</sup>شاید مال بن کنی هواس "وواس كى آتھوں ميں جھانك كرمسكرايا تھا"وه "بل ہم دونوں بی بدل کے ہیں ال باپ جوہن گئے ہیں۔ اس کڑیا کی 'اتنی ہوی ذے داری نے ہمیں رانای تقال 'کاس فر ملکہ تعلک کی میا۔ ون الحال تو تيس ريس كر "اس في مالي كال كوالع سے تھوا۔ "می کو کتنی خواہش تھی میرے بحوں کی ان کی تقی منی آواندل کی ان کی شرارتوں کی اور اب ج میری بنی اس دنیایس آئی تو مد "اس کی آوازیس نمی اتر آئی۔ایلیانے اس کا باتھ تھام لیا۔ 'زارون پلیز-" اس کی آنھموں میں بھی آنسو - زارون نے خود کو سنجھالا۔ ومنهيرا تني جلدي جاناتهانا اس ليے جلدي جلدي " آئی جی کو اتنا سریس اٹیک کیے ہوا۔ کیا کوئی می تحریس؟"ایلیا کے سوال پراس کے ہونث "يَا نِينِ مِجْمِ تَوْبَيْتُهُ بِهِ افْسُوسِ رَبِي كَاكُهُ انْبُول ن د تاليد كوشيس د يكها- "اس فيات بدل وي سي-

یار کرکے اس کے حوالے کیا اور اپنا رخ زارون کی م سے جب بھی کوئی ہو چھے کہ تم نے دنیا میں آگر سلاكام كياكياتوني بتاتاكه شادي كرلي بجحه عرص مين يج بھي آھے اب خود بھي يردان چڑھے رمواوران كومجى ساتھ ساتھ يالتے رہو۔ ايكسيلينٹ يار۔" اس کی بات پر زارون توجینپ کیاالبته انکل نے او نجا قبقهه لكاماتها واستمريا كأتوتم فيالكل نهيس بتايا تفاهم توبس ايليا کائی انظار کرتے رہے۔" "مجھے خوداس کا پتانسیں تھا۔"اس نے سادگ سے اعتراف كيارانكل نے بے ساختہ مسكرابث جميانے کیے یانی کا گلاس لیوں سے نگالیا۔ البتہ صائمہ كالمسلام الريس يري سي-"شادی کے ایک ڈیڑھ ماہ بعد بھابھی کو چھوڑ کر موصوف لكل آئے تصافیا چانا بھی كیے؟" "ربخدووليد محاجى تم يرسوث ميس كروم "وہ مجھ پر سوٹ کر بھی کیے سکتاہے وہ تواملیا پر ہی كے گا۔"اس نے تركى حواب ديا۔اباليا واتن چھوٹی ی تواملیا ہے کون بھابھی کے -ايزيو بليزد "وليد فياته الفات ''اس ڈول کا کوئی نام بھی تو ہو گا۔''الوینہ نے متالیہ کے گال سے گال رکڑا۔ مارے بایا کی چوائس بہت انچھی. "جاؤيبيا-ايي كمرے ميں جاكر آرام كروات سفر و معلو آو جمهي تمهارا نيابيد موم د محادول ميرا

سوتاین جا آ۔ وو بالکلِ ایک مشین کی طرح کام کر آتھا' نیند' بھوک محصن کسی بھی انسانی جذیے ہے۔ یہ نیاز موكرجي كوئى جنون تعاجوات كام اور مروقت كام اکسا انفا۔انٹرنیشنل کمپنیوں کے نمائندے اے۔ اور اگر انسی سیمعلوم موجا تاکیدید فیکٹری اس کی ذاتی ہیں ہے تو قدا آسے اپنی فیکٹری کھول کردینے کی آفر کرتے الکن اس نے جمعی توجہ بھی نہیں دی وہ شنراد انکل ہے الگ ہونے کا تو تصور تک نہیں کر سکنا تعانہ ای ان کے احسانات مرکے مجی چکا سکتا تھا۔اس کی ہوی اس کے بچان کے مرمن بول رہ رہے تھے کہ وہ ان کی طرف سے بے فکر ہوکر اپنے کام میں مصوف تھا۔ شمعون کی پیدائش ان ہی وٹوں کی بات تھی' جس طرح صائمہ آئی نے ایلیا کا پورے برو محنسی ریڈیس خیال رکھا تھا۔ اس کوڈا کٹر کے پاس یا قاعد کی تے لے جانا۔ اس کی دواؤں کا رھیان رکھنا عالیہ کو سنبعالنا ، حتى كه جس دن شيعون پيدا موا- زارون شر ے باہر تھا۔ چھے سب کھے صائمہ آئی نے سنبھالا

وليد ان ونول السشنث مشنرين چكا تها اور دو سرے شراس کی ہوسٹنگ تھی۔جوبر پیر جوڈاکٹر بین رہی تھی اور شنزاد انگل کی بھن کی بٹی تھی اکثر ر این اور ایلیا کی بهت انجھی دوست بن چکی تھی۔ شادی کے بعد کینیڈا جائبی تھی۔ دوسال بعد ولید کی بھی شیادی ہوگئی اور جو پر بیہ پر خصت ہو کراس کھر میں آئی تھی۔ زارون اب الگ کھرلیتا جاہ رہا تھا، تمروہاں کوئی بھی اس کی اجازت دینے پر رضامند میں تھا۔ انكل آئى اوروليد ناراض مصقور ورييه مشتعل اممیرے آنے سے تم لوگوں کوڈسٹرنس ہونے کلی ا جوحانے كاروكرام بناليا۔"

احتم يمال ہوگی کتنا جو ہم ڈسٹرب ہوں ہے۔" وتو کھرالگ ہونے کامطلب میں تودو سرے شہوں مِن بوسِث مو تارمون گائيا بھي مجھي کمان وجمعي کمان ایک تم موجوان کے پاس رو سکتے مواور تم بھی الگ موتا چاهرے ہو۔"

اس نے ایلیا کا بے لیولز میں ایڈ میشن کروا دیا۔ "صرف يمي دو سال بي تمهارے پاس-سكون

"قيول- جركيا موكا؟"وه مونق موكى-"هر؟"وه شرارت مراما-

مرتبل میں اضافہ ہوگا۔" وہ بری طرح جھینپ کی تھی۔ وہ خود بھی برحائی کے ساتھ ساتھ لیدر فیکٹری میں بہت ولیسی سے کام سیمے رہاتھا۔اس کااور وليد كا B.B.A ممل موجائے كے بعد زارون اور وليدن شنزاد صاحب مح مشورے سے ليدر فيكٹري لنے کاارادہ کیا۔ محرسارار وسیجو زارون کی مرانی ی ممل ہوا تھا۔ولیدائے CSS کے ایمزیم کی تیاری میں مصوف ہو کیااور زارون نے اپنی تمام تر توجہ فیکٹری پر لگادی۔ شروع شروع میں تو آرڈرز کے لیے شزاد صاحب کی مدلینی بڑی انہوں نے اپنے تعلقات استعال کرے انہیں بوے بوے آرڈرز ولوائے زارون نےون رات کی محنت سے ان آرڈرز كومطلوبه معيارك مطابق اور مقرره وقت ميس تيار كرك ديا-ساتھ ساتھ وہ مختلف كورسز بھى كر تارہ تا-جن میں ڈیزا کننگ کا کورس سرفہرست تھا۔

اس کے کام کا معیار اتا اعلا تھاکہ پہلے وہ جن لمينول اور فرمزے خودر ابطه كركے آرور زليتا تعااب وہ ازخوداے اے آرڈرزنوٹ کردایا کرتیں۔اس نے بھی کوئی آرڈروایس نہیں کیا 'بلکہ ای متے نمادہ محنت كرك انهيل ويرحجة نائم يرهمل كرم كمينول ے حوالے کریا۔ اس کی تیز رفار ترقی نے تو شنراد انكل كوبهى جران كرويا تعا-

اس نوبت بلے بی رکھ لیا تھا کہ یہ ہمراہ ہیرا۔"انہوں نےولیدے کمانھا۔ کھے عرصے بعداس نے اپنی فرم کھول لی اور خودلیدرجی کشس ایکسپورث كرف لكا-سائق ى اس في كه اورليدر كذر بواني شروع کردی تخییس- جن کی اندرون ملک اور بیرون ممالک میں بت طلب تھی۔ وہ بت تیزی سے اپنی ساكه بناريا تفا-وه پارس بن كياتهاكه بقركوباته لكا آاتوده

كه وه بحول كوذر بعيرينا تمي ك- وه يقرايا موا كعرا كا كعرا یہ کیا تھا۔ انہوں نے اس سے مایوس ہو کر بچوں سے تعلق قائم كرليا تفايا وواسے جنانے كے ليے كدو آج بھی آے کوئی اہمیت سے بغیرجو چاہے وہ کرسکتے ہیں۔ غصے اور نفرت کی آندھی میں اسے چھے بھائی جیس دے رہا تھا۔اس کا خون کھول رہا تھا۔سارے رائے اس كاغصے براحال رہا۔ كمبرات ي ده ايليا براك برا۔ اس نے مخت سے ایلیا کو اور بجوں کو ان سے ملنے ہے منع کردیا۔

بظاہر سب کو زارون بہت برفیکٹ لگتا تھا، لیکن اس کے اندر بہت تبدیلیاں آچکی تھیں۔ وہنی خلفشار نے اس کے اندر کچھ بہت غلط ایڈ کیا تھاجس میں آیک غلط عادت سر بھی آئی تھی جس کے بارے میں ایلیا کے علايه كوتى تبيس جانتا تقا-

كزشته تيوسالول سي جارسال تكسوه بالكل تحيك رہا تھا پھر۔ ملے تو مجھی کبھار اور پھرتو جیسے کسی بھی وتت اسے دورہ سایر ماتھا اوروہ ای ساری شنش ای ہدم وساز مرازاور خودای کے لیے سب کھے چھوڑ آفے والی بہت محبت کرنے والی بیوی پر اتار کرخود تو رسکون ہوجا آاوروہ جو ہر طرح سے اس کی محبت کاحق آدا کردی تھی' اپنے جم پر جلتے ہوئے سکرید کی ازیت سهناای کافن تھا۔وہ سسکاریاں جو تکلیف کی انتها کو پہنچ کر اس کے ہونٹوں سے مجسلی تھیں۔اِن کے علاوہ تو ایک حرف شکایت کا زارون سے قبیس کما تھا۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کابی زارون ہے جو اندت دیتا ہے تو کیا ہوا محبت بھی بے صاب کر اتھا۔

## 

وہ اور ولیدنئ فیکٹری کا چکرنگا کرواپس آرہے تھے كەلىك رىشۇرنىك سىسانى الىلىلى كارى نظرائى-والليا آئي موئى ہے "آؤ ہم بھی چلتے ہیں چرا کھے ہی كرچليس ك- "جياي ووكازي اتراك زارون كولة سكته بي موكيا تقا-ايكيا اور ساليه دونوب بي بارون صاحب يمكلام تحيل- "بليزولرد مجهے غلط مت مجھو ميں صرف بحول کے لیے یہ سوچ رہا ہول کہ کل ان کے ذہن میں نہ آئے کہ میں انہیں اینا کھر نہیں دے سکا۔" "ہم بچوں کے بغیر کیے رہیں ہے 'یہ تو تم نے ظلم

۱۳۰۰ تکل پلیز آپ تو میری مجوری سمجھیں۔" وہ انسیں کتنی ہی در سمجھا آپرا تھا۔ پھران کے گھرے قریب ہی اس نے جھوٹا سا کمرلیا تھا۔جب وہ شفٹ ہورے تے تو مائمہ کے آنوی نہیں رک رے سلسل روتی ربی تھی۔وہ خود بھی اداس تفائمريه بحى ضروري تفا-

ے اعدر بیشہ مرد سکریٹری کام کرتے تھے۔ ئے بھی لیڈی سیریٹری لیائٹ نہیں کی تھی۔وہ ہر جكه ملك كے اندر جانا ہو آيا يا ہرايليا كوساتھ لے جا آ۔ وه این باب جیساد حو کاایلیا کوایے بحول کی مال کونسیں وے سکتا تھا۔اس کے لیے ضروری تھاکہ وہ خود کو سی احتمان میں نہیں جتلا ہوئے دیتا۔ سودہ اے ساتھ ہی ر کھتا تھا۔ اس نے کئی یار مختلف جھوں پر ہارون کو ويكما تحا-وه الهيس ديكهت اوهرادهم موجا بأتحا-وهان کا سامنا نہیں کرنا جاہتا تھا۔ اکثروہ لڑکی لومیتا 'ان کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔اس نے توساتھادہ برنس ش بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔وہ اپنے مغربی کئس کے ساتھ ائی الگ ہی پھیان رکھتی تھی۔اس کے بھی دارون ایسے پھیان کیا تھا۔اس لڑی سے تواسے شدید نفرت تھی' ایسے دیکھ کراس کی رگ رگ بی شراریے دوڑنے لکتے تھے۔وہ اے بے کھر کرنے کا باعث تھی' وہ اس کی مال کی موت کی ذھے دار مھی۔اس نے ان کا بستابستا كمراجا زويا تفا-إس لزكي برتوبست سے فرد جرم عائدہوتے تھے۔وہاے بھی ویکنانہیں جاہتاتھا۔ بارون كادن بدن يهلناكاروبارانسيس لايور تككے آیا تھا۔انیوں نے کمی مل سال لگائی تھی۔جس کی وجهت وواكثرلامور آئ موتے تھے۔اسے بدخدشہ توربتا تفاكد كبيس آمناسامنا بون يروه اس يصفي كوشش نه كرس الكين به توكهيس خيالول ميس بعي نه تفا

" نیچ تو نیچ ایلیا خود بھی ان سے را بطے بیں ہے ا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ "اس کا خون کھولنے لگا" اے سوائے اس منظر کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

پھرجانے کیے اس کا حوصلہ جواب دے کیا تھا اور ایلیا کو ۔ گھرہے چلے جانے کا تھم دے کروہ خود بھی باہر چلا گیا اسے لگتا تھا آج اس سے پچھ بہت غلط ہوجائے گا'رات کو خاصی دیرے لوٹا تولاؤ کج میں زیو چاجی اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں' چپ چپ ی۔ چاجی اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں' چپ چپ ی۔

المسانالکاول بیمایی "شهن بیمی بھوک نهیں ہے" آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔" وہ اپنے بیڈر روم میں چلا آیا" خالی خالی بیڈر روم کتنا عجیب لگ رہاتھا" ہر چیزائی جگہ پر موجود تھی

کین خال بن کا احساس ہر سوچھایا ہوا تھا کیونکہ وہ جو نہیں تھی جو اس کے بیڈروم میں آتے ہی مسکرا کر اس کا استقبل کرتی تھی بجین سے ساتھ رہنے والی'

سروسال سے زیادہ عرصے ہے اس کی لا تفسیار منرکے روب میں اس کی برل کی ساتھی تھی اس کانہ ہوتا کتا

خالی بن جگارہا تھا۔ وہ کہاں تبدیل کے بغیربیڈ پر کر کیا تیا' منمی منتمی یانہیں گلے میں لیٹی محسوس ہور ہی

تھیں' وہ جلدی آجا آتو ہی گئی ہی دریاس کے ساتھ کھیلنا رہتا اور دریہ ہے آ آتو وہ سمجا ٹھ کراس کے اوپر سوار ہوجا آ اور جب تک اسے اٹھانہ لیتا' چینیں مار تا

موار ہوجا ہا دور بہت مصابحے العاقبہ میں جہاں ہاریا رمتا' مومی جو اس سے صرف تین سال برا تھا اور وہ

واحد تفاجو الليا كانهم شكل تفااور اسے بهت پارا تھا' شمعون اس كاپهلا بيٹا'ايك نيااحياس اور متاليداس

شمعون اس کاپہلا میں ایک نیا احساس اور مثالیہ اس کی اکلوتی بینی جو اس کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ چاروں ہی

ی اللوی بی جواس می بهت لادی سی- وہ جاروں ہی ایلیا کے ساتھ ملے گئے بغیراس کا خیال کے کہ وہ اپن

میں ہے ساتھ ہے سے بعیراس احیال کیے کہ دہ ان کے بغیر کیے رہے گا'تو ٹھیک ہے دہ بھی رہ لے گا 'کوئی

مسلد نمیں اس نے سر تکتے میں محمیروا۔

سوچنے کی حد تک کمنا آسان تھا کہ وہ ان کے بغیررہ لے گا' حقیقت میں تو گھر کاننے کو دوڑ رہا تھا مبح وہ ماری میں میں میں میں میں میں میں اس میں

جلدی جلدی تیار ہو کر آفس جلا گیا۔ سرانتا ہو جھل ہورہا تھا کہ اس سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہویارہا

نی فیٹری کی مشیری لینے اسے جلیان جانا تھا اور اب اسے نہیں لگا تھا کہ وہ جلیائے گا وہ ایلیا کے بغیر کسی جانا ہوں گا تھا کہ وہ جلیائے گا وہ ایلیائے بغیر کسی جانا ہی نہیں تھا وہ اس کی زندگی کالازی جزو بھی وہ ان جانا ہوت یا بیرون شہروا بیرون ملک وہ جب تک آنہ جانا وہ وہ تی نہیں تھی جانے وہ جو انبت کشی بیت جاتی وہ جو انبت کشی بیت جاتی وہ جو انبت کشی بیت جاتی وہ جو انبت کو دکئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی خود کئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی خود کئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی خود کئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی خود کئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی خود کئی دن نادم رہتا تھا) اس کے لیوں پر بھی شکوہ تھی دو اسے اس براتنا کھی دو ہوں بی تھا ہوا تھا اور آن دہ پھر تھا تھا گیا۔

ستروسال پہلے ، جب وہ خود ستروسال کا تھا ہوں آکیلا ہواکہ دونوں ہاتھ خالی تھے 'نہ کوئی دشتہ پاس تھانہ کمر نہ روپیے بیبیہ اور اب کمر' رشتے 'دولت' سب کے ہوتے ہوئے بھی دہ ہالکل آکیلا رہ کیا تھا۔ دونوں ہار اسے تنما کرنے والا اس کا باب تھا۔

0 0 0

وہ کب ہے ایک فائل سامنے رکھے اس پر نظر جمائے بیشا تھا۔ ایسی ہمری سوچ کیا تال بیں اترا ہوا تھاکہ پلک تک نہیں جمیکی تھی اس نے دروازہ کھول کر کوئی اندرواخل ہوا اس کے انہاک بیں خلل نہیں پڑا۔ کھنکارنے کی آواز پر اس نے چونک کر سراتھایا تھا اور سامنے موجود محصیت کو دیکھتے ہی اس کارنگ بدل کر پاتھا وہ جھکے ہے انہا تھا تھا۔

''کیول آئے ہیں آپ یہال؟''
''کیول آئے ہیں آپ یہال؟''
''ما چی طرح جانے ہوکہ بیس کیول آیا ہوں۔''
''منیں میں نہیں جانتا اور نہ ہی جانتا چاہتا ہوں۔''
''مول نہ نہیں جانتا جاہتا ہوں کہ میں یہال کس لیے آیا ہوں' نہیں میں نتا چاہتا ہوں کہ میں یہال کس لیے آیا ہوں' نہیں میں نتا چاہتا ہوں کہ میں یہال کس لیے آیا ہوں' نہیں آپ ہے کیا مقصد ہے؟ ہتاؤ گے۔''

موں' نم نے یہ جو نیا ڈرامہ کیا ہے 'ایکیا اور بچوں کو گھر نظیں آپ ہے کوئی بات نہیں کرتا چاہتا۔''

انہوں نے تاک کر نشانہ لگایا تھا' اس کے جرے پر كرب كي الركزري مح-"آب يى توچاہے تھے اى ليے توان سے ميل جول برسفايا تفائين سنجما تفاكري مسافت يط كرك ستانے کاوفت آیا ہے مراب جھے بھی خوش نهين ديكي سكت بلكه آپ توشايد مجمع زنده بحي نهين ريكمنا جائت ويسي بمي مي اب تحك كيامول شر بدلا کک سے ایرجا کر بھی دیکھا ایس کی رسائی ہرجکہ ے میرے لیے کس فرار نہیں ہے میں اب نہ شہر چھوٹوں گانہ ملک میں اب بیردنیا ہی چھوڑوں گا۔" وہ تیزی سے دروازے کی طرف بردھا 'ارون نے چرتی ےاس کاباند پار کھیجاتھا۔ وخروارالي كوئي حركت مت كرناء تم جهے اسي لمناجات بلكه محصي بات كرنائعي حميس كواره ميس تو میں آئیں تم ہے جمعی نہیں اول گا بلکہ تہارے رائے میں بھی نہیں آؤں گامیں سال صرف تہاری غلط فنمي دوركرف أيا تها الليالم مجمعت بالسخال سے سیں می اس دان محض اتفاق سے دوسانے أني تني السبات إنا كمرخواب مت كو بجصيبها ہو اکد تم جھے اتی نفرت کرتے ہوکہ جھے ات كرنيرات يوى بول الحمرے تكل دو كارش ان سے مجمی نہ ملی سرحال مہیں آئندہ مجمی مجھ سے يه شكايت نهين موك-" اس نے جھنگے سے اپنا بازد چھڑایا اور تفر سے وواب مرف اسے بھائی اور جیجی کی وجہ سے پہاں آئے ہیں۔" وہ کھے در اے دیکھتے رہے پھرافسردگی

ورچلوجوتم سمجھوبیس کوئی خلاقدم مت اٹھانا۔" دوجھے آپ کی تصبیح اس کی ضرورت نہیں ہے' آپ جائیں یمال سے "اس نے تخی ہے کہ کرین مجھیرلیا' ہارون مؤکر ہا ہر چلے گئے' وہ کری پر کرنے کے سے انداز میں بیٹھ کیا' اس کے دل و دماع میں آگ ی گلی ہوئی تھی کام تو وہ پہلے بھی نہیں کہارہا تھا اس تو وہ

و میں دہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ سب سے رابطے میں تھی۔"

فریم جب سمی کے خلاف سوچنے لگتے ہو تو غلط فیمیوں کے بہاڑ کوئی کرلیتے ہو' ہرخونی رہتے ہے ہم لیے ہو او غلط بر کمال ہو اور دوستوں کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہو' وہ تہمارا دوست خود توسول سروس کے مزے لوٹ رہا ہے اور حمیس جھونگ رکھا ہے اس فیکٹری میں ون رات محت کرکے منافع اسے پہنچاد کیا ہے تہماری چھونی می عقل میں ساتی نہیں اور بنے پھرتے مہماری چھونی می عقل میں ساتی نہیں اور بنے پھرتے مہماری چھونی می عقل میں ساتی نہیں اور بنے پھرتے مہماری جھونی می عقل میں ساتی نہیں اور بنے پھرتے میں عقل میں ساتی نہیں اور بنے پھرتے

''آپ ایک گفظ ولید کے متعلق مت کہیے گا' اس کے اور انگل کے احسانات کے سامنے تو میری نظریں نہیں الحقیں' جیسے آپ نے جھے کمرسے نکالا تھا' اس تو جھے ایڈ کٹ بنتا جاہے تھا یا پھر سڑکوں پر پھرنے والا بھکاری۔''

" زارون " انہوں نے تڑپ کراسے پکارا تھا 'پر اس پر اثر نہیں ہوا تھا' وہ ہونٹ جھنچ کردوقدم پیچھے ہو گیا تھا۔

""آپ پلیزیهال سے چلے جائیں میں مزید آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔" اس کی آواز میں وحشت تھی۔ "جو غلطی میں نے کی وہی تم نے بھی تو کی ہے ہم نے میری خطامعاف نہیں کی تو تمہارے بچے تہمیں کد میری خطامعاف نہیں کی تو تمہارے بچے تہمیں

کیے معاف کریں گے۔وہ تو بہت بہتر ماحل میں مسے ہیں'تم سے کہیں اچھے طریقے سے جبران انہیں پال کے گا۔ پھروہ کل تمہارا کر بیان نہیں پکڑیں گے کہ تم نے انہیں اور ان کی ماں کو گھرسے کیوں نکالا تھا۔"

1/1/2016 (5.219 0) - COM

سوچنے کے قابل بھی نمیں رہ کیاتھا اس کے وہم و گمان میں بھی نمیں تھاکہ ہارون اس طرح اس کے آفس بھی آکتے ہیں۔اس نے کمنیاں میزر ٹکا کرانا سرماتھوں میں تھام لیا تھا۔

#### 

بت مشکل ہے ہی محراس نے اپنے آپ کو کام میں مصوف کرلیا تھا۔ پرسوں اسے جاپان جانا تھا اور وہ یہاں کوئی جھول چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر مصوف تھا' ساتھ ساتھ فوز کاسلسلہ بھی چل رہا تھا۔ اس وقت بھی سیل پر ہوتی تیل نے اسے متوجہ کیا تھا۔ نیا نمبر تھا' اس نے انڈڑ کرلیا۔

وسیلوبایا میں موی ہوں "آپ کو بہت مس کرہا ہول پایا میں آپ کے پاس آؤں گا۔ بایا جھے لے جائیں۔" دوسری طرف سے آئی موی کی آواز نے اسے بے حس و حرکت کردیا تھا میں محسوس ہورہاتھا جیسے صدریوں بعد یہ میٹھی آواز سی ہو اس کے معصوم جیسے صدریوں بعد یہ میٹھی آواز سی ہو اس کے معصوم جیسے کی آواز وہ کمنا جاہتا تھا کہ میں بھی خہیس بہت میں کردہا ہوں لیکن اس کی زبان حرکت نہیں کہاری

دربلوپایا مولیں تاپایا۔"وہ چھوٹا سانچہ جواب نہاکر روپڑا تھا۔ وہ اسے چپ کروانا جاہتا تھا پر اس کی آواز کیوں نہیں نکل رہی گیااس کا جسم اس کے دماغ کے احکامات کا پابند نہیں رہا تھا' وہ اپنے بچے کو چپ کیوں نہیں کرولیارہا جواب بلک بلک کررورہا تھا۔

"پلیا تمین بول رہے کیا جھ سے بات نہیں کررہے۔" زارون کو یوں لگ رہاتھا کہ اس کا ول کوئی تیز آلے سے کاٹ رہا ہو ورد کی شدید اسر تھی جو اس کے سینے سے اتھی تھی اس نے سینے کو مسلا محمد دو تیز سے تیز تر ہو یا جارہاتھا کندھے اور بازو میں بھی بید در د مرائیت کر گیا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ جگڑے دہرا ہو گیا عین اس دقت ولید دروانہ کھول کر اندر آیا

مندے چونکل میں وہ ترب
راس کے پاس کے مندہ چونکل میں وہ ترب
راس کے پاس پنچا "زارون کیا ہوا ہے ، یہ تمہیں کیا
ہورہا ہے۔ "جھلا وہ جواب دینے کے قابل ہو آتوا ہے
بیٹے کو جواب نہ دیتا۔ ولید نے فون کر کے رومیل کو بلایا
اور اس کی مدسے زارون کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔
ڈاکٹر نے فورا" اس کا EOG کو ایا 'چر تفصیلی چیک ای کیا۔

ڈا سرے رہے چیکاپکیا۔ انسیں انجائنا کا انکیہ ہواہے۔ " لیکن ان کا بلڈ پریشر چتنا بڑھا ہوا تھا اور یہ جتنے اسٹرلیں میں ہیں اس سے اور بھی سیرلیں پراہلمز پیدا ہوسکتی ہیں۔"

اوریہ تو ولید کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ گئے
اسٹرلیس میں تھا پریہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ گئے
اسٹرلیس میں تھا پریہ تو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہارے کود کھ
کاشکار ہوجائے گا ولید اور روشیل ایک دو سرے کود کھ
سے دیکھ کر رہ گئے تھے ٹریشمنٹ کے بعد وہ بھتر
کنڈیشن میں تھا کرومیل کوولید نے واپس جھیج دیا تھا۔
ڈاکٹراب زارون سے مخاطب تھا۔

"آخ کا؟" وآید کے منہ ہے ہے ساختہ نکلا۔" بیاتو بچین شادی شدہ ہے۔"

مرسی میں مصطب است کھا۔ "جی؟"ڈاکٹرنے اجبسے سے است کھا۔ "میرامطلب ہے' پندرہ' سولہ سال کی عمریں اس کی شادی ہوئی تھی' اب تو بہت عرصہ ہو کیا اسے میرڈ ہوئے بھی۔"

" نیچیس-" "کوئی آیک مرسائز کا بچدہ اس کا۔" دیٰید کے برجنتہ یو لنے پرڈاکٹر کوہنی آئی۔ "اسٹے نیچیس؟" زارون بھی مسکرادیا۔ "چار نیچیس میرے۔" فون آیا تواس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد جاکرایلیا اور بچوں سے مل آیا ہے۔ دور مرکز کی میں علام ماہ تا ہا ہے۔

وموی کیا ہے اب؟ ہے افتیار اس نے پوچھا مااور پہلی باربات کرتے ہوئے ولید افسروہ ہوا تھا۔ دکیا جاؤں یار استے سے بچے نے اپنا کیا حال کرلیا ہے ، اگر یوں کرنا تھا تو پہلے ہی بچوں کو اپنا عادی نہ بناتے ، بہترین ڈاکٹر نے بھی بھی کما ہے کہ بچہ اپنے والد کو مس کردہا ڈاکٹر نے بھی بھی کما ہے کہ بچہ اپنے والد کو مس کردہا ہوتے تو میں اسے لے بھی آیا اب م بھی بس کمود ، اورواپس آگر انہیں لے بھی آیا اب م بھی بس کمود ، اورواپس آگر انہیں لے آؤ۔ "

وامدون کا ول جیسی کوئی مٹھی میں لے کرمسل رہا

دسمری میرا بچہ۔ "اس نے اسے ہون کیل والے فون بند کر کے اس نے چائے متکوائی خیالات کی وہ یورش میں کہ کپ میں نکالتے ہوئے چائے اس کے ہاتھ پر کر مئی دسی "اس نے اتھ جو کا بجلن ہونے گی میں۔ اس نے واش روم میں جاکر فینڈ کپانی کے نچے ہاتھ رکھا' بٹایا تو پھر جلن ہونے گئی' اس نے کرے میں آکر فینڈی ہوتی جائے کو برے بردے گونٹوں میں ختم کیا تب تک جلن مزید بردھ کی تھی۔

جلد بھی سرخ ہوگئی تھی۔

"کو لگاؤں اس پر۔" اس نے ادھر ادھر دیکھا۔

"کو ٹوٹھ چیٹ لگانے سے جلن کم ہوجاتی ہے۔"
ایلیا نے ایک بار کما تھا۔ "کا بلیا" وہ ٹھٹک کیا نظریں
اپنے ہاتھ کی سرخ ہوتی پشت پر جم گئیں 'یہ ذرائی
جلن اس سے پرداشت نہیں ہوری اور وہ وہ کیے
برداشت کرتی تھی' اس نازک سے وجود میں اتن
طافت کمال سے آجاتی تھی کیاوہ صرف بچول کی خاطر
اس کی دی ہوئی وہ خوفاک انت برداشت کرتی تھی'
میاریہ قابل بھین بات تھی' بہت سی باتوں پہ جو شے کی
جاور نے پروہ ڈال دیا تھا۔ وہ اب سمجھ آرہی تھیں۔ وہ
بہی سمجھتا تھا کہ وہ خود ایلیا سے بہت محبت کرتا ہے مگر

واپی سزے اور اسینڈنگ ہے؟ مواکٹر ہے جارہ تو پوراسائیکاٹرسٹ میں گیا تھا۔ ''جی''بہت وصیمی آواز میں اسے کما تھا۔ ''وہ ہے چاری تو ہے وام کی غلام ہے' نواب صاحب کے ہی مزاج نہیں ملتے'' ولید بردر طایا' زارون نے ان سی کردی۔

ے میں میں میں اسے اسکس کرلیا کریں اسے اوپر اتنا برون نہ لیس کہ بیہ حال ہوجائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنا کلا شیٹ چینج کر کے دکھیے لیں ' ہوسکتا ہے قرق رئے۔ "

'' ''میراتوخیال ہے اے اپی بیوی کے ساتھ کہیں گومنے کے لیے جانا چاہیے' زیادہ فرق پڑے گا۔'' ولید کے مخلصانہ مشورے پر ڈاکٹر کے ساتھ زارون بھی ہس راتھا۔ولید چاہتا بھی بھی تھاکہ کسی طرح اس کا زہن ریکیس ہوجائے۔واپسی پر بھی دہ اس طرح کلے جھوڑ آآیا تھا۔

پھروہ جاپان آگیا۔مشینری دیکھنے 'ان کے سودے کرنے میں ایسامصوف ہواکہ دودان بعد ولیدسے بات ہوپائی تھی۔

''یار'موی بہت بیار ہوگیاہے'مسلسل جہیں یاد کرکر کے' رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کرلی ہے۔''اس کادل دھڑکنا بھول گیا۔

دسوی میری جان۔"
دسیو" ولید اسے خاموش پاکر پریشان ہوگیا۔
"ہاں ولید منہیں کیے پہاچلا کہ موی بیارہے؟"
دجوریہ کی بات ہوئی تھی ایلیا سے تہمارے
انجا کا کا بھی بتادیا تھا اس نے اور ایلیا تو فون پر ہی دونے
لگ می تھی اس ختم کرو ناراضی وہ تنہیں اتنا چاہتی
ہادر تم ایبا کررہے ہو شرم کرد۔"
دارون نے مشیری سے متعلق باتیں کر کے اسی
موضوع بدل دیا تھا ولید نے بھی محسوس کر کے اسی
موضوع بدل دیا تھا ولید نے بھی محسوس کر کے اسی
موضوع بربات شروع کردی تھی کی ودن بعد بھراس کا

2016 7/5 223) 5/5/18 18 1001

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



چھت کور کھتا ہوا' وہ پاس آگر بیٹھ گئی تووہ بھی سیدھا ہو ومب تم آگئی ہو تو ساری محصن اتر جائے گ۔"

اس نے ایلیا کے کند حول کے کر دیا ند پھیلایا۔ ودروچھوگی نہیں میں کمالے آرہاہوں۔" ومنیں نے تو پہلے بھی بھی شیں پوچھا تھا۔" وہ آہستہ ہے یولی۔

"الل بدتو ہے بسرحال میں سائیکاٹرسٹ سے سیشن ركے آیا ہوں۔"المیانے بری طرح چونک كراہے ويكحا

"إِن تُمَّى مِن فِي لُوكُما تَعَامِسِ سَائِيكِي كِيسِ مُولِ" "آئی ایم سوری دارون عصر می نجانے میں نے

"تم نے تھیک کما تھا میں واقعی سائیکی ہو کیا تھا ورنہ جو مردانی بیواول سے محبت کرتے ہیں وہ انہیں میرے باتھ پر جائے کری توجھے اتنی جلن ہوئی کہ میں اس را گانے کے لیے وجو عرف نگات کھے تم بت یاد آئیں کتنی جلن ہوتی ہوگی حمیس کیے برداشت کرتی تھیں تم۔ اس پرنہ کوئی شکایت نے گلہ نہ نفرت محبت تو تم کرتی تھیں ' قربانی تو تم دے رہی تھیں 'میں نے تو مرف اپنا فرسٹریش نکالنے سے لیے ایک ٹارکٹ بنایا ہوا تھا حہیں۔ میں نے ولیدے کما تفاكه جوريدب كے كدو كى التھے سائيكا رُسن میرے کیے ٹائم لے " آج میں ان سے مل کر آیا ہوں ' م اب حميس مزيد اذبت ميس دينا جابتا ميس اب تم سے صرف محبت كرنا جابتا ہوں الى محبت جس ميں میں زرای مجی تکلیف نہ طے الی محبت جو تمهاری خالص محبت کامقابله کرسکے بو حمیس دل سے خوش ہونے پر مجبور کرسکے۔"ایلیاکی آکھوں سے آنو بمہ رے تھے۔ زارون نے بہت محبت سے انهين صاف كيانفا حقیقت توبه تھی کہ ایلیانے انی محبت سے اس کی زخمی روح بربھائے رکھے تھے۔وہ آیے باب سے تاراض تھا توان سے نہیں ملتا تھا اور وہ اس کے پیچھے سب کوچھوڑ كرجيفي تقى-اس كوداغ من في في خدري كال رے تھے ایلیا کی محبت کودہ اس طرح سے ساتھ رہے مونے محسوس ملیں کیایا تھا جیے اب کردیا تھا۔ پاکستان پہنچ کراس نے ولید کو منع کیا کہ وہ ایلیا کواس کی أمدكى اطلاع نه دے وہ خود وہاں چہنچ كران سب كو ررائزن عاجا بتا تفا- ایک طویل عرصے کے بعد وہ جاجو كے كر داخل موا تھا كلازم اسے ايليا كے كرے ميں بنجاكيا تعا بكاسادروانه لاك كرك وواندر داخل موا سالیہ اور شمعون چنے ہوئے اس سے لیٹ گئے اس ے اندر سکون بی سکون مجیل رہا تھا۔ بیڈیر لیٹے مومی کواٹھا کراس نے جوم لیا اور سینے ہے لگا کراس کی موم محبت کو بدح کی کمرائیوں میں اترتے محسوس كيان وواقعي بهت كمزور هوكميا تفااوراس وقت بهي بخار میں مبتلا تھا' ننھامنا ہنی بھی اس کی گودے اتر نے کے ليے تيار نہيں تھا عاجوے ملتے ہوئے وہ بہت شرمندہ تھا۔ انہوں نے اور عمن آئی نے اس کا بہت خیال ر کھا تھا بہت محبت دی اس سارے قصے میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا تمراس نے ایلیا کو ان سے بھی نہیں ملنے دیا 'وہ خود آکر بھی اپنی بیٹی ہے مل سکتے تھے مگر انہوں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا، دوسرے دان والبي موكل - كمرآت بي يجيال وإلى محيل كي اک دم سناٹا تحلیل ہو کیا تھا جن دیوجاجی کے تو مارے خوشی کے یاوں نمین پر سیس برے رہے تصد ولید نے فول برنی اسےوش کردیا تھا۔ "آج تومیں کہاب میں بڑی بننے کے لیے مہیں آول گالیکن کل حمهیس برصورت بجھے برداشت کرنا ہوگا۔"وہ فون بند کرکے مسکرا تا ہوا کمرے سے باہر آف لگاک اندر آتی ایلیاے الراتے الراتے بحا 

وہ صوفے پر بیٹھا تھا مرکے پیچھے ہاتھ باندھے

ومبت اچھا کیا جاچو'اب خوب کپ شپ نگاتے ہیں۔" کچھ در کی بالوں کے بعد انہوں نے ہو جھا۔ اليالياكيا كمدرى م كد ماليد كي تمارك پروفیسرے بیٹے کارشتہ آیا ہوا ہے۔ لڑکا اہمی پڑھ رہا باور تهمارے اندر کام سکے رہاہے۔ایسارشنہ؟ایک بی بنی ہے تمہاری اوروہ بھی اتن بھاری ہے تم بر کہ جو بهلارشته آمائم راضي بو محيّـ ورنهيں جاچو۔ التي كوئي بات نہيں ہے۔ انهول نے بات کی اور میں نے ایلیا سے ذکر کرویا۔ اب جمال بين موومال رشية تواتي الي-" "بالكل آتے بن مراوك كرنے سے سلے كھ باوں کو طحوظ خاطر رکھاجا باہے۔ تہمارا کیااسٹیٹس ہے تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو اور دو سرے لوگ بھی۔ سب جانے ہیں کہ تم سید ہادون ہاتھی کے بیٹے مو-ان کی ساری برابرتی کے اکلو تے وارث "پلیز جاجو پلیز- ان کی ساری برابرتی ان بی کی ہے۔ مجھے ان کی راکرٹی میں کوئی انٹرسٹ نمیں ہے۔ میں ان سے کوئی واسطہ نمیں رکھنا چاہتا۔ "اس کے لبح من دہرائے لگا۔ جران نے ناراضی سے اے "مت کیا کرد الی باتیں۔ احجی نہیں آلین تهارى منه الهوال السين ليكل اليوازر كوبلا كرسب كي تمهارے نام كرويا ہے۔ تمهارے اور تسارے بحوں کے نام پر وان سے کمیں ای پید فیاضی خود تک محدود ر تھیں ' مجھ پر بید مہانیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ابھی ميرے ہاتھ ياوں سلامت ہيں۔ ميں سے جودان رات محنت كرنا موں اين بحوں مے كيے بى كريا موں اور كريا رمول كارجب تك زعد مول-بال اكريس نه رموں تو پر جو طل جائے میرے بچوں کے لیے کریں ميس مدك كي موجود تنسي مول كا-" ورزارون-"جران كاچروسرخ بوكياتها-وکیاسوچ کے بیر بکواس کی تم نے۔اللہ تعالی حمہیں عرخط عطا فرمائ أنهول فيجونوميتا كاحصه بنمآ تفاوه

الس نبين اب من جهيس مدين نبيس دول كا جو ہو گیااس کی تلافی تو شیس ہو سکتی مگر ہم آئندہ آنے والے وقت کو توخوب صورت بناسکتے ہیں نا۔ "وہ اس کی آکھوں میں جمانک کر مسکرایا۔ وہ بے بھنی سے اے دیکھ رہی تھی۔ واباليات وندو كموكه مجصے خودر شرمندگي مونے "زارون–" "جی جان زارون؟" میری ایک بات مانیں ہے؟" والی کیا عاص بات ہے جس کے لیے پیقلی اجازت لی جاری ہے؟ اس فے ابداچا کے <sup>29</sup> پنا مل تھوڑا سا بوا کرکے تایا جی کو بھی معاف كوير- وه بهت يار ريح بي- آپ پليزان دوبس آمے کھ مت کمنامیں ای اور تمهاری بات اربا تفا-تم اس موضوع كوربخ دو-"اس في الليا کیات کاف دی تھی۔ "زارون پلیز ، مجھے بہت دکھ ہو ماہے۔" الليامراهاغ فراب مت كو جب مل في راب مت روج بس من موجب من في كمه وا ب كه بات خم كودو بس خم " و بيشه كي طمق اس بات پر شديد عقق من آليا تما و در كرچپ موكي خي-آج زارون جلدي كحر أكيا تفاكيو تكد الليانے اسے

فون كركے جران كى آمدى اطلاع دى تھى-والسلام وعليم إجارو كي بي آب؟ ووان س ليث كيا-انبول\_فاس كي بيشاني جوى-"بالكل محكة تم ساؤ تبت مصوف ريخ مو-" والمچھی معروفیت ترتی کی منانت ہے۔ آپ آج سے آگئے؟" " " طنے کو ول جاہا "آليا 'بت ى باتنى كرنے كو ول جاہ رہاتھا برى مشكل سے ٹائم نكال كر آيا ہوں۔"

تم تھوڑی تھوڑی درے بعد ہزیان کی کیفیت میں کسہ

ورمى ملا بهت خراب مي- انهول في دوسرى كرسنائے ميں ره كيا۔ جھے مجھنے ميں دير تهيں كلي كم ہا بھابھی نے تمہاری میں باتنیں سی موں کی اوروہ زید کی ہار تنئیں۔اس رات ایلیا کی طبیعیت بہت خراب تھی' ل ودمیننگ ہورہی تھی۔اس پریشانی میں ی کاوهیان اس خوش خبری کی طرف نهیں کیاجو بعد میں ڈاکٹرنے سائی میں حمیس سو آیا کر ہامدن بھائی کو نهار بياس جھوڑ كرايكيا كياس كيا تفات تمن ايكيا كو د کو کربت کمبراری تھی تو میں وہیں ٹھبرگیا' مجھے پتا ہو یا بچھے یہ قیامت آجائے گی تو میں کمرے ہے باہر قدم بھی نہ رکھتا۔ سے ہر طرف شور کچ کیا زارون کھر میں کمیں نہیں ہے، چوکیدار نے تمہارے آدھی رات کو بھائے ہوئے گیٹ سے نکل جانے کی واتی دی-سب می سمجے کیدال کی موت کے صدیے نے اس كا واغ الناويا اوروه كهيل جلاكياسب مل كرحميس تلاش كرنے لكے محركوتي مراغ نہيں الل

مجھے ہارون بھائی کے رویے سے الجھن ہورہی می وہ جہارے جانے برویبارد عمل کیوں سیں دکھا رے تصے جیسا دکھاتا جا ہے تھا۔ وہ بالکل خاموش مو من تص جرجب واكثر في الميا كاچيك الب كرك اس کی پردیکننسی کا بتایا تو ان کی خاموشی توث گئے۔ انہوں نے کما کہ میں نے زارون کو کھرے نکال دیا تھا۔ جھے اس پربہت غصہ تھا' اس نے ہما کو جھے ہے چین لیا۔ میں نے اسے منع کیا تھا پھر بھی اس نے سب کھے ہاکو بتادیا اور وہ مجھ سے تاراض ہی اس دنیا ہے چلی گئی۔اے کتنی خواہش مھی اس کے بیج و میصنے کی ان کی معصوم چیکاریں سننے کی متب ہی تواشنے ہے بیٹے کی شادی کردی تھی اس نے اور اب جبوہ بچہ آنے والا ب تو وہ اس کے استقبال کے کیے موجود ى مىس اورده بخى موجود تهيس جوخود كوتنامحيوس كريا تھا۔اب جباس کی تنائی ختم ہونے واں تھی۔میں

اس کے نام کردیا ہے اور اس سے دد گناجو تمہارا حصہ بنآ ہے۔ وہ تمهارے نام لکوا دیا اس میں غصے کی کیا

"بال واقعی اب مجھے غصہ نہیں آنا جاہے۔ار ہی آنی چاہیے جب مجھے ضرورت تھی ساڑے کی بدردی کی اس وقت تو مجھے و محکے دے کر نکال دیا اور اب جب مجھے نہ رشتوں کی ضرورت ہے نہ روپے پیے کی تو زروسی جانے کیا کیا سونیا جارہا ہے۔ اللہ کا است کرم ہے جھ پر میری بہت اچھی ہوی ہے۔ دوستوں جلیسی بلکہ دوستوں سے بھی بردھ کر خیال رکھنے والی است بارے بے ہیں میرے کہ سارے دن کا تمكا بارا كمر آنا مول توان كى بايرى بارى صور تنس وم باتیں میری ساری تھکی ! آردی ہیں۔ میں کی کے بارے میں سوچھا بھی نہیں ہوں۔ مجھے خواہش ہی نہیں ہوئی کہ میں کی کانصور کرے خود کو لکیف دول۔" اس کے کہے سے سکی ٹیک رہی تھی۔ جران سب سمجھ رہے تھے جو اس نے کما تھا وہ بھی اور جو نہیں کماوہ بھی۔اس نے خود برجو خول جو حا رکھا تھا۔ وہ بھی بھی ج جا یا تھااور اس کے چربے پر ا پنوں کی بے مروتی کے دکھ رشتوں کے کھوچانے کاعم، لم عرى من زے داريوں كابوجم ان كى محكن سب کچے نظرآنے لگاتھا مگر صرف چند کھول کے۔ "م اس وقت غلط تصينه بارون بعالى غلط متمجه تص مين آج ساري حقيقت حميس بتانا جابتا مول مم واحد تے جس نے انہیں نویتا اور اس کی ان کے ساتھ دیکھا تها ما بعابهی جب C.C.U میس تھیں تو ہوش میں آنے پر انہوں نے ہارون بھائی سے کماکہ انہوں نے ان كااوران كے بينے كامان تو رويا ہے۔ لا محالم مارون بعائی کا دھیان تمہاری طرف کیا کہ تم نے بی اُن کو ب کچے بتایا ہے اس لیے انہوں نے غصے میں وہ بھانک غلطی کی کہ حمیس رات کے اندھرے میں گھر ے نکال دیا۔ تم نے تو بھابھی کو کچھ نہیں بتایا 'لیکن میں جانتا ہوں کیا ہوا ہوگا۔ بھابھی کی ڈھتھ کے بعد تم بخاريس بسده يزع تصاتوي تمهار عياس تعا-

مے؟" وہ عجیب کیج میں بولا تھا۔ مرون ومري بات بيرے كه فاران كي شاوي كا اراده ب-اب م لوگول کی شرکت تو بچول کی چھٹیول ے مشروط موگی تو جب ان کی چشیاں مول کی ان ونوب میں رکھ لیتے ہیں شادی۔" انہوں نے موضوع تبديل كيااور ذامون في شكراواكيا-وجب سے آپ آئے ہیں یہ مہلی اچھی خبرسائی ے آپ نے کمال کرنے کا آرادہ ہے؟" " يني ساتھ والے كريس اليني نويتا كے ساتھ-" ذارون کے مسراتے ہوئے آب سکڑ محے ،جران بغور اس كے ناثرات ديكھ رہے تھے۔ "کول بند نہیں آیا بہ رشتہ؟" "نہیں مجھے کیوں نہیں آئے گا۔" اس نے والله الوكول كى مرضى-" جران كے چرك ير كبيرى جيائى ظاہرے زارون كى بات المبيں التينى سي كلى تقى ان كارخ اندر آنے والى ايلياكى طرف وتم كب جلوكمال كلدد كواف كي ليدي "يليك في الوفائل كريس-"وه بلسي-وو تو میں کمہ چکا ہوں کہ تممارے بچوں کی چھٹیوں کے مطابق طے ہوگ۔ تم بتا دو کب ہول کی چشیاں ہم فید فائنل کردیں ہے۔ والتو بس الحلے مينے سے ان كى چھتال اسارث السراب ركوليس كونى ى بحى فعث ومعلوون ہے اور بیشادی میں اتنی در بھی تم لوگوں كى دجد سے مولى بے ورند دو سال يسكے بى موچكى موتى-"زارون كملكصلا كريس يراتها-وماچو مجھے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپ خود آجاتے جاجو میں نے آپ کو منع آق ووتجمى بلايا بعى تونهيس تفانه بى ايليا كوملوان لاب نہ ملنے کے لیے ہی بھی جمیعا ، خبر کچ کچ میں اور حمن سجيري سے آنے كاسوچ رے تھے كديد مجزوموكيا۔"

نے اے کھرے نکال دیا۔ پتا نہیں کمال حمیا ہوگا۔ س كم القدلكا بوكا-" میں ان کی ہاتیں س کر صدے سے ٹوبٹ کیا میرا ول مسل كرره كيافقاتم الجي ال يحيى عمر الم نیں آئے تھے کہ انہوں نے بے کھر ہونے کاعذاب بھی نازل کردیا۔اس وقت تومی ضصے ان کے پاس ے اٹھ کر آگیا مر پر جہیں کمال کمال نہیں و حودا تمارے کالج کے پر کیل نے کچھ ماہ بعد بتایا کہ تم وْاكومنسْ لِينَ آئِ مَصْ بِهِ الْمُمِينَانِ تِوْ بُواكِهِ ثُمّ زنده سلامت ہو۔ایلیاتو تم صم ہو کررہ گئی تھی۔ یہ تونتالیہ سلامت ہو۔ایلیاتو تم صم ہو کررہ گئی تھی۔ یہ تونتالیہ نے اس کا دھیان بٹادیا ورنہ تو وہ ایب تاریل ہوتی جارى سى- جب ساليه پيدا موئى تو بر آنكه نم سى-مب مہیں مس کررے تھے پھر تو بتاکو بھی من الالا میا۔ میں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اے اپنے اس ر تھیں اس کی مال کو تو انہوں نے طلاق دے وی تھی۔ جب تم ایلیا کو لینے آئے توانسیں پاچلاتو تڑپ مجئے۔ وجران تم نے اسے جانے کیوں دیا۔ کس طرح موک ت "جب لامورش تمارايا مل مياتوانمول في س منانے کی ہر کوشش کی۔ شیس منایائے او بول ے س کرائے آپ کو بہلانے کے یہاں تم استے الله موسي كم الليل ال خي سے بھى محروم كروا-كياتها أكروه بجول سے الليے توج وريكة منع كيا تفااب تويه آب كمال مدكرا حجي طرح سب سے مانوس موکر آئے ہیں تو اب کیا روكنا-" "رو کنے کی ضرورت بھی تمیں ہے زامون-وہ ان ك داداي كوئى دسمن ميس-تم الارك كمرات توده اس طرف ملتے ہی نہیں انہیں احساس ہے تہماری ناراضی کا تم انہیں مزید کتنی سزاددے وہ تمہارے والدين بمحى ناخن بحى كوشت الك بواب؟" "جھوڑیں یہ فرسودہ ماتیں-" "وه بت بمار ہے گئے ہیں اگر انہیں کچے ہو کمیاتو بهت بجيتاؤك\_"

" چاچو" آج آپ کوئی دو سری بات شیس کریں سنجیدگی ہے آنے کا سوچ رہے تھے کہ ب منابع کری 2015 کی جاری کا کا کا کا سوچ رہے تھے کہ ب

" یہ بنا بنایا زارون ہے اورا سابھی فرق نہیں "وه كتي إن عين التاويل نهين موسكما بمي بحي ما نسيس كول سبات محص ملات ين؟ إرون واس سے بھی ڈیل تھا اب برا اسار ثبتا پھر آ "آپي طبيعت کيس ۽ ٽاياجي؟" دوبس جل رہا ہوں دواؤں کے سرو " دو دھی مو كن ات يا تفاكر ما بى است باركول رب ك السريده اس معاملے ميں بياس محى زارون سے اس موضوع بربات كرناكوما بحرك فيصف كو چيزويين مترادف تعادات اسے مایا تی سے بہت محبت مى بدوان كے ليے والى مى مع كول بريشان مو كئي موبيثاً-اليع عى بدون كے رتم نے ای صحت کا بی حال کروا ہے۔"انہوں نے شفقت اس کے مردباتھ مجیرا۔ المحجو كلي آيا بي- يس جم جاتي مول تا زارون کتے ہیں ہردم فٹ نظر آیا کرد۔" "میں نے تو کھر کو ملٹری آکیڈی بنا رکھا ہے کہ ہر فخص أيك اسارث اور فث فاث وكحالى دي- اين صحت بھی الی بنا رکھی ہے کہ سنکل پلی لگنے لگا ''خود تواس کے ایسے ہیں کہ کیچ تو کرتے ہی شیں' ے مجوانے میں دیے کتے ہیں میرا کوئی ٹائم لھانے یہنے کا۔نہ ہی میں آفس میں ہو تا ہول ا بھی کمیں تو بھی کمیں او کس کے کیے بھجواؤگی ہارون کے ہونٹ جمنج کئے تھے۔ یہ وہی زارون تھا جوون ميس كم از كم پانچ مرتبه كھانا كھا يا تھا' فروث اور جوسراس کے علاق ہوتے تھے کیے اس کے رخسار خون چھلکایا کرتے تھے۔اب تو وہ بالکل سفید لگتا تھا جیے خون بی نہ ہو اس میں اے احساس جرم کی شدت کو کم کرنے کے کیے انہوں نے موضوع تبدیل

في كالريائية كو كياكماب؟" "جاجو میں یمال ہے اسے بھادوں گا" آب ، چھٹیوں میں ایلیا جانے کئی تو زارون کو بچں کے متعلق برایات دے دے کراہے نے کردیا۔ "زارون آپ بلیز کھانا ٹائم سے کھالیجے گا۔ جھے یک طرف سے بہت فکردے گا۔ رے تو نہ حاؤنہ' مجھے تو تمہارے بغیر ار آب نيااے كمدوا ب و اراض المک توسارے نانے کی حمیس فکر ہوتی ہے۔ اس ير بركسي كى ناراضى كا ۋر- ارے بايا يمال جو جہاری اسٹنٹ رک رہی ہے وہ اس سلسلے میں تساری بھی ال ہے۔ اس کیے فکر مت کو افریش ول وداغ كم ماته جاؤاورانجوات كو-" اسلام آباد ائر بورث يرجران اور فاران دونول آئے تصاب ليف شمعون في بن كوا عليا إوروه إروان کے ہاں جلی آئی۔جہال وہ دلس بن کر آئی تھی بلکہ اس بلے بھی برونت بیس پائی جاتی تھی۔ نوا کھرر نہیں تھی عدارون کے کرے میں آئی عداری چیزر مم دراز جانے کن سوجوں میں کھوتے ہوئے تھے الب ديكه كرب افتيار كمزے ہوگئے۔ د اليا كيسي موييثا؟" ومیں تھیک ہوں تایا جی۔" وہ ان سے مل کر فے پر بیٹھ کئ وہ بھی دو مرے صوفے پر بیٹھ کئے بني كوكود في لے كرشمعون كوساتھ لگايا ہوا تھا۔ "زارون كيماب؟" وو تھیک ہیں تایا جی۔ آئیں سے وہ بھی مجھ ونول میں۔" انہوں نے بنی کی ناک سے ناک رکڑی اور اے ہوامیں اچھال کر چھے کیا۔وہ کھلکصلا اٹھا۔انہوں نے پار کرکے چرسے کودیس بھالیا۔

لیاس مجواری اور پار ار کے سیک ایپ نے اس کا روب و کا دیا تھا۔ زارون نے بلامباغہ کوئی یا ج باراے اور

"بينس بتادول بإل ميس؟" الواور كماك يتاتيس كيك وحيران موكل-وور کافی کرے خالی ہیں۔ ایک ریزرو نہ كروالول؟"ووبلش موتى مولى آكے برحي اور نور كامكا اس کے بازور دے مارا کو ہنتا ہوا مراتو تھنگ کیا۔اس کے عیں پیچھے کم اولیدائی مسکراہٹ رو کے میں بالکل ناکام تھا۔ ''ارے گئے۔''اس نے بے اختیار بالوں میں ہاتھ

چھرا۔ ویے تم جانا جاہو تو جاسکتے ہو، میں کوئی مجی مناسب بهاندينادول كا-" الم عن آفراينياس ركو اب ميس بمي ديكه أمول ا ہ تم جوریہ کے پاس کھڑے ہوتے ہو ای طمہ وبياول يحم سنحول كا-"

وتم فارج ہو کے لو کسی کو کسی کے یاس کھڑا و محموے نا۔" وہ وارد تھا جس سے باول مس جیتنا محی بھی زارون کے بس کیات نہیں تھی۔وہ کمی سانس لے کررہ کیا۔ بال میں بارون بھی تنے اور زارون بھی لیکن دونوں ایک دو سرے سے مخاطب نہیں ہوئے۔ منى كوفت نويتاكى أكليس جعلملا تنكيل-"لِيا"وهان كے سينے الگ كرستينے لئی۔ وراس بس سارا ون تم وہیں یائی جاؤگی اس کیے خواہ مخواہ کا وکھاوا کرنے کی ضرورت جبیں ہے فاران نے بغیر لحاظ کے ڈھا۔ آس پاس ہسی جھڑئی۔ بإرون نے مسکراتے ہوئے اے الگ کیا۔ "تم تومير بسامنه ي رعب جعا ژن لگ-" الوسك مان كي عب جمال سكتاب كرب مِن وْجَارِ بِيكِي بِلْ بِن جِلْ عُلْ-" وركيول مرعي كياسلاب آيا مواسادر ملى

وهمتا عرصہ تو حمہیں بھی نمیں ملنے دیا 'اب کیسے

واب بج سب و مجمع جي توان كا اندروه كوئي كامهليكيشن سيس بدا مون وياجات-" ومبت خيال ركمتا بعد بجول كاجي

"بهت زیاده ٔ صرف بچوں کی خاطرانگ تمریس شفث ہوئے والا تک وہال سب بچوں سے بہت پار كرت من الكن زارون كاخيال تفاكه بي اي كمر میں ہی آزادی محسوس کرتے ہیں اور پھریہ کہ انہوں ئے میرے کیے جو کچھ کیا وہی میری طافت سے زیادہ مِن اینے آپ کوان کے احسانات کے بوجو تلے والمحسوس كرابون اس كيابي بحول يركسي احسان كا يوجد شيس لادنا چاہتا۔" أيك ساليد سا بارون ك چرے پر ارایا تھا سب کھ ہوتے ہوئے ان کابیٹا کس کے احسانوں کے بوجہ تلے دیاتو کیوں صرف اور صرف ان کی اپنی غلطی کی وجہ ہے اپنے کم عمر بیٹے کو انہوں نے عم وغصے کے طوفان میں کم کریا برنکال بھنکا تھا۔ جب بعربورجوان موكر سامن آيا تووه نظرس جواوب احرام میں جما کرتی تھیں آج نفرت سے جملی

### 

زارون دو دن پہلے آیا تھا۔ بچے بہت خوش تھے یمال دہال دوڑتے کھررہے تھے۔جو مربیداورولید شادی والے دن آئے تھے۔ شہراد انکل کی مصوفیات نے اسیں اجازت سیں دی تھی۔ P.C میں بارات وز تقل سیب وہیں موجود تصد ایلیا تو نومینا کے بیاتھ پارلر مئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہوٹل آئی تھی۔ نكاح موجكا تعا-اب فوثوسيش موربا تعا- وه متلاقي نظموں سے زارون کو وصور رہی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف آ ناد كھائى ديا۔وہ ليك كر آئى۔ " زارون دیکھیں عمیں کیسی لگ رہی ہوں۔" وفائن اور ٹی پنگ کنٹراسٹ کے خوب صورت

"ہاں آپ بلےبن سکتے ہیں۔"شمعون کے کرا

يسين سكتابول-"

ا تنی درے ناشتے کے سب کنے تو کول بی ہو کیا تھا' وليمه كي تياري كي الحجل محي موني تحي جب شعمون ایلیا ہے آیے کرے لینے کے لیے آیا توں اسے سائیڈ ولا تے وادو کے متعلق کوئی بات کی محی؟"اس نے آہستہ سے پوچھا۔ " يوچه رب تصدادو في ميندسن لي تحيس؟"اس في المستدس جواب وا-اللياف تشكر كاسال لیا " برف بھلنا شروع ہو گئے ہے اص سے واپسی پر زارون نے گاڑی کا رخ شزاد انكل كم كمرى طرف كرديا تفا انهول في السياليا تقا وه وودن يملي المن المن المن المن المن المنان من بیٹے ہوئے تھ وہ جی دیں بیٹے گیا کے در ک باتوں کے بعد انہوں نے ٹیبل پر رہمی فاکل اٹھا کراس ی طرف برحالی اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں وكمصة بوعفاكل تعامل وتكول كرويكمو-"وومسكرات وامون في فا فعول كراس ميس موجود كاغذات يرسص تواس كرنث لكاتحا يسيد كياب الكل؟ "راه ع مواور و المال رجمو؟" وس برناول ہے میں اے ایکسیٹ (قول) نهيل كرسكتا بمحى بمي نهيل " زیادتی کیسی زارون؟ ایک فیکٹری تھی تو میرے یام پر لیکن اب دو ہو گئی ہیں تو میں نے الگ الگ تمارے اور ولیدے نام کردی ہیں اس میں نیادتی کیا واس سے نیادہ بھی کوئی زیادتی ہوگی کسی کواسیے پاس رکھ کرردھ الکھاکر عماشرے میں ایک اچھے مقام یر پہنچا کراہے پھرانی جائیداد میں بھی حصے دار بنایا جائے توبیدوا قعی زیاد تی ہے "تم نے توبیہ بات کر مے مجھے دکھ پنچایا ہے زارون

"کوئی اس کے منہ پر ٹیپ لگائے کمیں سے لگا رہا ہے یہ دولما ہے۔"ایلیائے چپت پیھے سے فاران وجهاجس كے منہ پر شيب لكا موده دولها مو ماہ تابابد مس ايسے بى اجھا۔"وہ كوئى وار مس سيس جانے دے رہاتھا۔ یونی ہنے مسکراتے وہ کمر آگئے۔ زارون ر خصتی سے پہلے ہی استگی سے غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ کسی کو حتی کہ ایکیا کو بھی پتانہیں چلائم مراون صاحب نے اسے پیچھے سنتے اور پھر تیز قدمول سے باہر جاتے و کھے لیا تھا۔ ان کی اضروگی میں م کھے اور اضافہ ہوا تھا۔ رات مجے دولما ولمن کے كمرے ميں جانے كے بعد سب سونے كى تيارى ميں مصوف موت توالياكوياد آيا-و تا جي تو بالكل الله موكة مول عمد موني تم واروكياس صلي جاور" وادك مما مرانات وركس دے ديں۔"وہ الم "وادد کاخیال رکھنا"ان کے ساتھ ہی سوتا"انہیں کی چیز کی ضرورت ہو تو فورا" لاوینا اور دیکھنا وہ میٹسن کے کرسوئیں جاتے ہی پوچھنا انہوں نے سیندست لیں ہیں یا شیں۔"وہ سرملا یا جیزی سے جلا کیا۔ زارون خاموتی سے دیکھا رہا کما کچھ شیس مجھ بهت در ب سب المح من نافتے سے فارغ موتے ہوتے دونج کئے 'جب مونی آیا۔ "تاشتاكيا تفادادوني "آب تواشيخ بي ديث يربزي ہو گئے ہوں گے۔" ایلیانے پوچھا۔ دہم دونوں نے ساتھ ناشتا کیا اور دادد کمہ رہے تھے مجھے ٹیب کالیشسٹ اول گفٹ کریں گے۔" التضي دارون اورجران آمك "أوشمعون سوئمنگ كرير\_" "جى يايا" وه الحد كيا- زارون نے اس كے كند حوب کے گردباند پھیلایا اور دونوں ساتھ چلتے ہوئے باہر چلے میں تو آج تک نبی سمحتا رہا کہ میرے دو بیٹے ہیں'

جو ژنے برہنی کاطوفان آگیاتھا۔

حمہیں اور ولید کو ایک جگہ پر رکھا' ہمیشہ نبی سمجھا کہ ميرے دوستے إلى وليد توالى اليشل برابلمز بھى محص سے شیر کر باہے مرتم نے اپنال کی کوئی بات نہیں بتائی کی جمی شین بتایا کہ ہارون صاحب سے تمہاری کیا تاراضی ہے ، چلوان باتوں کو چھوٹد سے بتاؤ آگر میں بیہ فائل وليد كوريتا تووه بمبي يون بى لوثا ريتا جيسے تم نے لوٹائی ہے۔"ان کے کہے میں دکھ اور ناراضی وونوں تے وہ اب بستہ ساکھڑا رہ کیا۔ انہوں نے تعیل سے فاكل الحائى اوراندرى طرف قدم برحاك وانكل ميرى بات توسيس بليز-وميس من جامول اور كياساتا ہے؟ والكل أخروليد كياسوي كانيس اس كاحن..." واس کی اتی جرات که وه الی بات سویے "وه برہم ہوے "پاکل اڑ کے وہ تو جھ سے زیادہ حمیس جاہتا مهيس انداني نهيس موا-"ا عينسي آئي-ہے۔ ایل استراک کسیں احمال الزکانہ کمیں وتويدها كهول اجهااب مثوميرك راست انهول في اس مثانا علم المرووان سي ليك كيا وه صح معنوں میں انسان کے روپ میں فرشتہ تنے "آج کے دور میں جے جتنا کے اے کم بی لکتا ہے وہ اے اپنی جائداوس حصد واربنارے تصدانموں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چروتھام کراس کی پیشانی چوم لی اس نے پلکیں جمیک جمیک کر آنسواندرا الرے اور فائل ان كم إقف كل-"اب توخوش ہیں تا؟" و کیوں میں خوش موں گا اب تو تم نے میرابیا مونے کا ثبوت میا ہے۔" واب تو کوئی بات نہیں ہے تا آپ کے ول میں؟ كونى ناراضى كونى شكايت؟ ونبيس شكايت توكوتي نهيس بال بانيس بهت كرني بي

لکین تم نے بتادیا کہ تم خود کوالگ مجھتے ہو تو ٹھیک ہے آكر انساف ے ديكھا جائے تو وليد كا توكوني حصد بي نہیں بنآ وہ ای جاب میں اتنامصوف ہے کہ فیکٹری کے معاملات کوڈھنگ ہے دیکھہ ہی جمیں یا آئید سماری رتی تو تمهاری محنت کا نتیجہ ہے ' پھر توسب کھے تمهارا ميراً كيول موبيه تو آپ كاتهاجو فيكثري برلكايا كيا مين كمال علايا تفا؟" ''تواپ لے آؤوہ سارا اماؤنٹ جو فیکٹری پر لگایا کیا وہ مجھے دے دواور دونوں فیکٹریاں تم لے لو کیونکہ ہے سراسر تمهاری محنت سے وجود میں آئی ہیں۔"ان کا لجہ سیات ہو گیا۔ ہر جذبے سے میسرعاری۔ "نیہ آپ کیسی یاشی کرنے گئے ہیں انکل۔"وہ بريشان ہو کیا تھا۔ وجيسي تم كررب مو بالكل ويكي أكر تم يد سجه ہے ہوکہ میں یہ جانے کے بعد کہ تم ارون صاحب کے بیٹے ہو تو یہ کاغذات پر اللمی ماریخ دیکھ سکتے ہو جبين فيهتار كوافي "جھائے آپ رشرم آری ہے کہ آپ نے جھ برنتك كياات عرص من آب جھے اتابی سجھ سکے ہیں بھے یہ فیکٹری ان ساری ملوں سے زیادہ عزیز ہے جن کے ہوتے ہوئے میں آیک ورکشاپ میں جا پہنچا تھا وہ انہیں ہی مبارک ہو ، مجھے ان سے کیا مطلب میں توان کے بارے میں سوچتا تک نمیں رہی فیکٹری تومس ای کی بدولت آج اس مقام پر پنچاموں میہ مجھے بت پاری ہے بت عزیز ہے لیکن میں اے لول گا نہیں لوگے تو سمجھ لیٹا آج کے بعد تمہارے شنرادنام کے انکل کمیں نہیں رہے۔" وہ اٹھ مجئے "وہ بھی اٹھ کران کے اِس پنجا۔ "بليزانكل بياموشنل بليك ميلنك توندكرس-" وميس كوني بليك ميلنگ نهيس كررما عن واقعي

ناراض مول تم في بيشه غيرت برتي اين كوني بات مجم نسیں بتائی تو زیروسی میں نے بھی نہیں کی میں نے

مر پر کسی دن کل میں تم سب کو ٹریث دے رہا

''ٹریٹ تو مجھے دین جا ہیے۔'' ''بچوں سے ٹریٹ لینا انچھا نہیں لگنا' چلو او ایک

کب چائے ہوجائے۔" وہ طویل سانس لیتا ان کے پیچیے چل پڑاتھا۔

#### 

وہ آج نو ہج ہی گھر آگیا تھا'اتا تھک گیا تھاکہ ایلیا جو کانی اس کے پاس رکھ کر گئی تھی اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں بیا تھا' تھکن سے اس کاجو ڑجو ژد کھ رہا تھا' آ تھوں پر ہاتھ رکھے جیسے لیٹا تھا' ویسے ہی سونھی گیااس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی اس نے سستی سے اٹھا کردیکھا'فاران کا تام ہلنگ ہورہا تھا'اس نے اٹھنڈ کرلیا۔

وسيلوفاران؟

السلام عليم زارون بھائي۔ آيا جي کو سيور بارث ائيک ہواہے ويس لا ہور ش بيس OCU ميں ہم سب آرہے ہيں۔ "زارون تو کويا بے روح وجودي کيا تفاجس ميں نہ حرکت تھی نہ سائس کا آبار چڑھاؤ۔ "زارون بھائي" فاران نے پکارا "آپ س رہے

یں: "ہاں" بمشکل اس کی زبان نے حرکت کی تھی "کون سے اسپتال میں ہیں؟" اس نے اسپتال کا نام بتایا۔

کے ایک ضروری کام ہوں کرلوں پھرموت کی بھی روا سیں اور آگروہ نہ ہواتو مرجعی نہیں یاؤں گامیں نے کہا ہاشی صاحب اب وہ کام ہوا ہے یا نہیں 'بائی ہاس بہت ضروری ہوگیا ہے 'یہ آج کی بات ہے تو کہنے کے کیا کرنا کواکر' زعمہ رہنے کا اب تو ول بھی نہیں چاہتا۔" ڈاکٹر صاحب بہت بنس کھ اور باتو ٹی تھے زارون تزپ کر کھڑا ہو گیا۔

و کی کی ایک نظرانہیں دیکھ سکتابوں۔ "
دخیرا آیک نظرانہیں دیکھ سکتابوں۔ "
دخیرور الین باہرے۔ "انہوں نے تغییر کی ۔
و کی کی ایو کے سامنے کھڑا ہو کر اندر مشینوں ہیں ایک اندر کیوں ہوریا تھا ان کی گئی ہے اندر کیوں ہوریا تھا انتی سے کاٹ رہی تھی اسے انتا درد کیوں ہوریا تھا انتی انہیں دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ فاموش لیوں ہے و ان سے نفرت تھی وہ انہیں دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ فاموش لیوں ہے وہ مسلسل دعا ہیں مصوف ہوگیا ارات کے ڈیروھ یے جبران فاران میں اور نویتا پنچے تھے۔ نویتا کا رورد کر مسلسل دعا ہیں مصوف ہوگیا است چپ کروانے میں براحال تھا وہ لوگ بھی غالبا است چپ کروانے میں براحال تھا وہ لوگ بھی غالبا است چپ کروانے میں انہو تھے۔ اس کی جراب دیا تھوں میں آنہو تھے۔ ان کے چرے پر شکتی اور آ تھوں میں آنہو تھے۔ ان کے چرے پر شکتی اور آ تھوں میں آنہو تھے۔ ذارون نے سب کو زیروسی کھر بچھوادیا۔ ان کے جانے دارون خاموش سے صوفے پر آ بیٹھے۔ ذارون خاموش سے صوفے پر آ بیٹھے۔ ذارون خاموش سے صوفے پر آ بیٹھے۔

و کوئی بات ہوئی تھی چاچو؟"

در کھی جسی نہیں' آج فی کا وزٹ کرنا تھا اور یہ معمول کا چیک اپ تھا' ہر پندرہ ون بعد چیک اپ کواتے ہے اس وقعہ نواکی شادی کی وجہ سے آخر ہوگئی تو ایک شادی کی وجہ سے آخر ہوگئی تو ایک شادی کی وجہ سے آخر سے بہت پوچھا ہارون بھائی کیا ہات ہے' کھے تھے میں نے بہت پوچھا ہارون بھائی کیا بات ہے' استے چپ کول رہے ہیں گئے لگے۔ "بس بات ہے' استے چپ کول رہے ہیں گئے لگے۔ "بس بار ول بی نہیں چاہتا کی سے کوئی بات کرنے کو' لگا بات ہوئی جوں کو ٹریشن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ "میں نے کہا آپ بچوں کو خر بیشن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ "میں ایلیا کو لے آ باہوں کچھ کون کے تو منع کردیا کہ نہیں ذارون ڈسٹرب ہوجا آ

وُلولْ پر موجود وُاکٹر کے پاس آیا' وہ اے دیکھتے ہی مسکرایا۔ انداز کر مناشد اس کے دائشہ میں میں ا

و مبارک ہو' ہاتھی صاحب کی کنڈیشن میں بہتری تو آرہی ہے۔" وہ ٹھیک سمجھا تھا' مارے خوشی کے اس کی آ تھموں میں پائی آگیا' وہ واپس آگر شیشے کے پار

موجودمارون كوديكصف لكا-

" " أَبِ تُعَيَّى بِي لِيا " آب تُعيَّى بور ہے ہِيں 'بالكل تُعيِّ ان شاء اللہ۔"

" ''زارون'' جران اٹھ کراسے تلاش کرتے ہوئے ہاں آگئے۔

ولل مسكرايا محك مورب ين-"وه مسكرايا وه كل

"الله تيراشري

ووسرے ون ہارون کو روم میں شفٹ کرویا گیا تھا ہزارہا باکید کے ساتھ کہ ان کے سامنے جذباتی سین نہ ہوں ' رش نہ ہو' ان کا حلقہ احباب ہی اتنا برا تھا کہ جران نے بخشکل سب کو اسپتال آنے سے رو کا ہوا تھا' زارون صرف آیک وقعہ کھر گیا تھا' نہا وھوکر کپڑے تریل کرنے 'ورنہ وہی ان کیاس ہی ہو تا تھا' جب کھول یارے نے ' بلکیں کھولتے وہ پھر ہند ہوجا تیں' اس بار پچھ دیر کے لیے آئی سس کھلیں توجو منظرا نہیں وکھائی دیا اس پر انہیں بقین نہیں آیا' ان کے سامنے زارون تھا' وہ ان کے اوپر جھکا مسکر اربا تھا۔ ''اف یہ الو ژن''ان کی آئی سی پھر ہند ہو گئیں۔

ری ایا"یہ آواز انہوں نے پھر آنکھوں کھولیں "پایا کیے ایک کررہے ہیں اب "وہ کیے ڈارون تھا ہے لیے کیے ڈارون تھا ہے لیے آنکی کر انتخاب کے ایک کرتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہا ہموس کرتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہا ہموس کرتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہا ہموس کرتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے جربے کے اردگر در کھے وہ اس کالمس محسوس ان کے جربے کے اردگر در کھے وہ اس کالمس محسوس کرنے گئے ان کی رگ رگ میں سکون کی اہری اثر رہی تھیں 'وہ سے مج تھا' وہیں ان کے پاس موجود تھا۔

اپنارویہ تھوڑا سابھی نرم کرلیتے تو دہ خود ہی آگر بچوں ہے مل لیتے تواپئے دل پر انتابو جھ تو نبہ ڈالتے کہ وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا۔ "ان کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ زارون کا احساس جرم اور بردھا تھا۔ اس نے سر جھکالیا۔

بین مجھے تو ایسا لگتاہے ہمارے کھر کو شادی راس ہی نہیں 'پہلے تمہاری اور ایلیا کی شادی کے ایک ادبعد ہما بھابھی اسی طرح ہارث ائیک میں جلی کئیں اور اب فاران اور نوجتا کی شادی کو ایک ماہ بھی نہیں ہوا اور ہارون بھائی۔۔''

ہ سات میں است کائی۔ ''خدا تا خواستہ ''اس نے تڑپ کران کی بات کائی۔ ''پیا تھیک ہوجا کیں گے ان شیاءاللہ۔''

المجان کو تواہی کانوں پر بقین نہیں آیا 'وہ ان کے لیے طور یہ الفاظ ہی استعمال کرتا تھا' یہ افظ پایا تو نجانے کے کانوں کے منہ سے سنا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کے منہ سے سنا تھا۔

وهیں نے تہیں کماتھا زارون کہ انہیں کچے ہواتو بہت پھیاؤے وہ بہت بھار ہے لگے تھے اس لیے تو لائیر کو بلواکر برابرنی بھی تہمارے نام کردی تھی جواویر ہویا ماکہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کے دہے ہویا ماکہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کے دہے ہیں جو غلطی انہوں نے ضصے میں کوی پھر ساری عمر اس پشیانی میں گزاروی ورنہ اس دنیا میں لوگ کیا کیا نہیں کرتے اور شرمندہ تک نہیں ہوتے۔"

نوبیتا ہی سجھتی ہے کہ تم ہارون بھائی کی دوسری شادی سے ناراض ہو اور اسے بھی سوتیلی بمن ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا اسے تھائی کا پچھ علم نہیں اور ہی بہتر ہے ورنہ وہ برداشت نہیں کرائے گی۔" وہ چپ چاپ سنتا رہا 'کہنا بھی کیا 'کتنی ہی دیر گزر کئی تو اسے خیال آیا۔

" چاچو آپ لیٹ جائیں میں ہوں تا۔ یہیں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔" یوایک طرف ہے کاؤچ پرلیٹ کئے چران کی آ کھ لگ کئ اذان کی آواز آئی تو وہ اٹھ گیا۔اور نماز پڑھ کرانہیں دیکھنے کے لیے گیا 'پانہیں کیوں اے لگا کہ جیے وہ بہتر ہورہے ہیں 'وہ تیزی ہے

2016 1-5 233 5 5 - COM

مع ہواں خوف نے و مراجینا حرام کریا۔ چرجب م طے تو تمهاری تمام تر نفرت کے باوجودیہ اظمینان تو ہوا كه تم محفوظ مويديفية الهماكي دعاول كالعجاز تعالى" النيس نے آپ سے مجھی نظرت نہيں کی کر ہی نہیں یایا افرت کرنے کی کوشش ضروری مرناکام مہا آتے توجیح سب یاد آجا بااور غصہ مجھے ای لیبٹ میں لے لیتا عضاد سوچوں کے باعث میں فرسٹریٹ ہوجا آ شنرادانكل اورصائمه آنى فيعشه ميرابهت خيال ركعا لیکن ان کی محیت ان کی عنایت مجھے احبان کی طرح محسوس ہوتی تھی میں نے ان ہے مھی کوئی فرمائش نہیں کی بجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ میری کی بات سے تھا نہ آجائیں بجھے دریدری سے بہت خوف آنے لگ کیا تھا۔" ہادون نے تڑپ کراسے دوبارہ سینے سے لگالیا۔ اب انہیں احساس ہورہا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کرمنہ کیوں موڑ نا تھا' کچی عمر میں جن پریشانیوں سے گزرا تھا'جس طرح اپنے جذبات کیلے تھے پھراد پر سے بیوی اور بول کی ذمہ داری ان سب نے ال کراہے اتنا تلخ لوينانان تفا

" آئی ایم ایک شریعلی سوری پایا میں نے جو مس بی ہیو کیا اس کے لیے جھے ایک سکیو ز کردیں۔" وہ جواب نہ دے پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے شنزاد انکل تھے 'وہ بمشکل بنیں منٹ بیٹھے تے اور ہارون نے کم از کم چار مرتبہ اپنی ممنونیت کا اظهار كيانخا

و آپ کامجھ پر ہیے بہت برااحسان ہے شنرادصاحب جس کابدلہ اللہ تعالی می آپ کودے سکتاہے وبليز بجص شرمنده نه كرس إرون صاحب ميس كيا میری بالاکیا بس الله تعالی کاکرم ہے کہ اس نے اس کی نیکی کی مجھے توثیق دی۔ "جب شنزاد انکل چلے گئے تو وہ جو کب سے اپنی جرت پر قابویائے بیٹھا تھا ہول ہی

"پہلے تو آپ اور چاچو شنزاد انکل کے متعلق ایسے بات كرتے تھے 'جيے وہ كوئى عاصب مول اور مجھ تے

"يلا كچھ بوليں تا" حرت 'خوشی' بے بھنی 'انہیں خدشہ ہو آکہ ان کا بیار ول بندی شر ہوجائے ' زاہون نے جمك كران كى بيشانى بر مونث ريطي يقع " آهيد لس-"زارون "بمت تخيف آواز آئي تقي\_ "جيايا" وه يوري جان سے متوجه موا۔ "ميراً باتھ پُکڑو۔" وہ اس کے ہونے کالقین جاہتے تھے'اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کراہے دونوں ہاتھوں میں وبایا بھرائے لیوں سے لگالیا کیا سکون ملاقعا ان کے لیوں پر مسکراہٹ بھیلی تھی اور پھروہ غنودگی میں چلے

دوون بعد ان کی طبیعت بهت بهتر تھی 'وہ نیم دراز كنديش من تقي "زارون"

"جىليا" دەكرى سے الله كران كے پاس بيدىر بىغ لیا انہوں نے بازد پھیلائے وہ آمے بھ کران سے

بت ترسایاب تم فرجھے بہت تویایا ہے این آپ کو جھے سے دور رکھ کر جھے بتا ہو آگہ مماری ناراضي كاخاتمه ميرب بارث انيك كاختطرب تومي كب كايد اليك اليزنام كواچكامو لك" زارون في ب كرانيس ويكما كن قدر شديد اليك تفا ابهي فرردى ان كے چرب ير چھاكى موكى تھى۔

"کیے جانے دوں 'یہ بہاڑ جیسابوجھ جو میرے سینے میں دھراہے شاید تم سے کمہ دینے سے کم ہوجائے پلیزدارون مجھے کمہ لینے دو میں نے جس سے محبت کی اسے اپن بے وفائی سے ہمیشہ کے لیے تھوریا 'اس کی نشانی کو ایر سوے بغیر کہ وہ اے کتنا جاہتی تھی محمدر كرديا كجرجب أحساس موالوباته مين مجير بمي نهيس قفا الماخواب میں روتی ارلاتی مجھے عظموہ كرتى۔"آپ نے کمال بھیج ویا میرے نونی کو وہ بت تکلیف میں ب وه بهت اداس ب میں آپ کوروز قیامت معاف میں کروں گی۔ "میں بے چین ہو کر اٹھ جا نا کمال كىل نىيى دھوندا تمہيں ايك خوف ميرے اندر جرس بهيلا كربيثه كياكه كهيس تم غلط بالتحول مين نديط

لك-"وه كات ردام الدون حران ره كي وتويتاكي وجهسي سبهوا؟ يدكيسي غلط فهميال تمال كرميض رب اسي وجران زردى لايا تعانويتا میرے کیے ایک ظمانچہ تھی میری برائیوں کا ثبوت می اس کی اس نے اس کے ذریعے مجھے بلیک میل كرنا جاباتها ميس في وشادى كركياس كامندبند كرديا تفال وہ ایک آزاد عورت تھی وہ مجھی بھی برے راستوں پر بلیٹ سکتی تھی ' ہوسکتا ہے وہ جھے سے محبت بھی کرتی ہو لیکن میرااس ہے محبت جمانا محض میری مجوری می میں اسے محبت کے فریب میں مرک اندر محدود كرنا جابتا تفا باكه نويتا كواجها ماحول السطح جران کو ان کے پاکستان آنے کے بعد بتا جل کیا تھا يكن اس نے بردہ ڈالے رکھا پھر تمہارے جانے ك مجھ عرصے بعد وہ نویتا اور اربا کو کھرلے آیا ہمت تھوڑے ہی عرصے کے بعد مارسے نے خود ہی علیحد کی کا مطالبة كرويامين فاسياتى وقموى كدوه أيك المجفى زندگی گزارے اور اس تمارے ساتھ توس فے جو بھی کیاوہ صرف جماکی موت کارد عمل تھا متہماری جگہ كوئى نوميتا نميس لے سكى مم ما كے سينے ہو ، حس میں نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی وہ مجھے سب ے زیادہ عزیز تھی اپنی تمام بے وفائیوں کے باوجود میں اس سے بہاہ محبت کر ماتھا اس نے آخری بار مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ نظریں مجھے آج بھی بے چین کردی ہیں۔"ان کی سائس پھول گئ زارون نےانی کا گلاس ان کے مندے لگایا۔ الجمواري سب بائين ايے تو طبيعت خراب ہوجائے گی۔ ونسیس ہوتی ول جاہتا ہے ہربات م سے كدالول-" انهول في وكلون في كر كلاس يرے كرويا وارون في الهيس لثاديا-وع چاہیر تا تیں میرے بچے آپ کو کیے لگے" "وه تو گلاب تے نوشکفتہ پھول ہیں استے پارے که غیرجمی انہیں دکھے کربیار کریں۔

و جبران بناربا تھا نتالیہ کے لیے رشتہ آیا ہواہے"

وعل والوثيال كروا كريوا ظلم كررے مول-"بارون بس يرب وه تو جهيس والس لان على كوسش كاحصه تعا ورند میں ول کی مرائیوں سے ان کاممنون ہوں۔"

زارون جیے ہی مرے میں داخل ہوا ا منک كر رك كيا- نويتا إرون صاحب تي كل كلي دوري مقى "لل بلیز جلدی ہے ٹھیک ہوجائیں میرا مل بہت بريشان بسي الكل اكلي موسى مول-" ووكيول فاران كمال مو مائيس" بارون صاحب

چھیڑا۔ "پلا"اس کی احتجاجی آواز ابھری' پر الگ نہیں "پلا"اس کی احتجاجی تندیدی رو تحرکے ایرکے ہوئی ای طرح لیٹی رہی وہ تعوری در کے لیے باہر کیا اوروہ آئی وہ یک کرتی تھی شروع سے اس کی جگہ پر قبضہ جمالینے والی اس نے آج بھی میں کما تھا ووویں منجد ہو کیا تھا۔ ہارون کی نظراس پریڑی تو انہوں نے توجناكوالك كيااورات يكارا-

" زارون مال أوبينا- "و بست خاموشي سياس ر کی کری پر آبیطا نویتانے اے سلام کیا اس نے صرف سملایا 'اس کی اتن گیبیر جب بارون کو بہت محسوس ہورہی تھی" چائے ہوئے 'زیاا بھی بنواکرلائی

ورنبیں موڈ نہیں ہے۔" اس نے اخبار اٹھا کر سامنے کرلیا تھا۔ ہارون اور نومیتائے بے ساختہ ایک دوسمرے کود یکھااور بیک وقت تظریس چرائی تھیں۔ د و او کے مال میں چلتی ہوں ' پھر آوں گی۔" وہ دھیمی آوازيس كهتي بوئي الله كمرى بوئي-

نومیتا کے جانے کے بعد ہارون صاحب نے زارون كومخاطب كميانفا

"ختهيس نويتار الهي بحي اتابي غصب ؟ ال کی وجدے آپ نے جھے دھتکارا محرے اللہ اللہ کا رہا ہے۔ الل دیا بیٹالسلیم کرنے ہے انکار کردیا اس نے ممل طور پر آپ کو مجھ سے چھین لیا تھا' ہمارے محرکی تباہی کی ذے دار ہی ہے الوکی ہے آور پھر مجھے بری بھی نہ

" بجھے من کرخوشی ہورہی ہے کہ میرا بیٹا اتنا قابل ے کہ دو مرول کے لیے ایک مثال بن کیاہے اب مزا تو تب آئے جب تم بھی دو سروں کے لیے تعلید کا باعث بنو اور بہ سب بہت محنت سے حاصل ہو یا ہے۔" زارون نے تحیک کماتھا وہ انہیں بہت پیند آیا تفائان كىبات يرفورا سبولا تقاـ وان شاء ألله عبر آپ كو وقت جمائ كا-" وه شفقت ے محرادیے۔ وه لوگ آپس میں حمی شب کرد ہے تھے کہ نتالیہ اور شمعون آھئے۔ رومیل کی آنھوں کی چک مزید تیزہو کی تھی عالیہ ہادون کے بیڈر پر چڑھ کی۔ "والداب چلين تا كم اور تنتخ دن اسپتال مين "الينباب كوايد لكاب مجيمات كمرسين لے جانا جاہتا۔" زارون نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ الله ندلو مجهيد اكرانه من استاارام ستا-" وميا آب بوليس نا ذا كثر كو بليز- " "والياسك لي كدريوس" "وواتو من اسلام آبادش كرواوس كا-" بارون في "قريمال كيا بهيا الشيخ اليقط مرجن بي-" و منس وين كرواول كا زنده ربالوا مجيى بات ورنه دوسري صورت ميس حميس سمولت رے گا- ١٩١٠ نهول فے جو کماوہ سب سمجھ کئے مرے میں ایساسانا چھاگیا جيے كوئى ذى نفس وہال موجود بى ند ہو ؛ زارون اٹھا اور تىزى سىابرچلاكيا شمعون بى يىچىكاتفا تالىدرد وكيابوكيا كياكم وابي مين ي واتنے سالوں کے بعد ملے اور چھوڑ کر جانے کی "میں نے تواکی بات کی تھی بسرحال تم چپ کرو'

انهول نے بات بدل دی۔ "جی عیرے برد میسررے میں انکل حیدر' ان کا بیٹا ہے رومیل بہت اچھا لڑکا والمحى توسنا بوه كام سيكه رباع؟" ''فوہ' تو وہ ہے بھی تو صرف آئیس سال کا' پیھے ساہیوال میں انکل کی بہت جائدادہے وہ سیل کرتے رومیل کو فیکٹری کھول کردینا جائے ہیں۔اس کے وہ ابھی کام سکے رہاہے اس کاٹیلنٹ اس کی انتلی جنس كوديكيت بوئين شرطيه كمه سكنا تفاكه دوايخ بم عمول كوبهت يحصي جمور جائ كا-" لعنی تنهارا ووث اس کی طرف ہے۔" وہ ' کل حیدرانکل آپ کود <u>کھنے کے ل</u>یے آئے تو آپ سورے تھے۔ آج بھی آنے کا کما تھا انہوں نے "آپ لين علي آپ كوده سب بهت نيند آئي كي-" شام کو رومیل آیا ' زارون اسے کیے ہارون کے یاس آیا تھا۔ "لیاب رومیل حدرے میراچھوٹاسا دوست اور روسیل یہ میرے پایا ہیں۔" ہارون نے عمیق نگادے اس کم عمر خوب صورت لڑتے کو دیکھاجس کی لائٹ يراؤن أتكمول كى چك أس كى زبانت كى علامت می-اس نے ان سے ہاتھ ملایا اور زارون کے کہنے پر "آپِی طبیعت کیسی ہاب؟" "الله کاشکر ہے"آپ کیسے ہیں بیٹا؟" "جي تحيك بول "زاردان ببت تعریف کررما تفاتهماری-"وه معنی خيزاندازم مسكرائ وجينب كيا-دوكيونكه ووخود بهت اليحقين وبدیوب ویسے تم دونوں کارملیش اچھارے گائم اس کی تعریف کردہے ہو اور وہ تمہاری تعریف کررہا تھا۔"رومیل ہنس بڑا۔ "میں غلط نہیں کمہ رہا" زارون بھائی واقعی بہت

میں بھی زندہ رہنا جاہتا ہوں'تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنا

الچھیں۔میرے آئیڈیل ہیں۔

وه نورے بس برا۔ "آپ جھے اموشنل نہ کریں ش ب جمتا مول "و مرا لے لگ ومتم جران کو میری ربورس مجوادد-اس سے کمو آپریش کی ڈیٹ بھی لے لے اب کروانا بی بڑے المستاثات من سملاما تعا-پرتيزي عارے مراحل طے ہوتے چے كئے وارون ان كے ساتھ بى اسلام آباد آبا تھا اسے كمريس آگراس کے مل کو کھے ہوا تھا قدم قدم پر اچھی بری

یا دوں کی آماجگاہ تھاوہ کھراس نے سرجھتا اسب کافی در ان کے پاس بیضے کے بعد چلے گئے صرف نوستاویں

اب تم بعی جاؤ 'رات کانی ہو گئے ہے۔" "آج رك جاتي مول باياكل ومنیں زارون ہے تأمیری اس تم جاؤ اپے ليے بريشان ہونے كار مطلب ميں كه شوم كو بھلاديا

والوكياية ومرجماي كئ باير آني توزارون كود كي كررك كئ ووفون سننے كے ليما مرآيا تھا۔ "جمائی سی چزی ضرورت؟"

سي تم جاري موكيا؟" "جی میج اوں گ-" وہ باہر کی طرف برطی وہ اس كے ساتھ درمياني كيث تك آيا تھا و مطي كئ او و وايس

بارون کے پاس کرے میں اگیا اوجتائے اسے باربار خاطب كرمحاتى بات كرفير مجبور كربى ديا تعا-جس ون آريش ففا الليامجي بحول سميت آگئ تھی ارون نے زارون سے کما تھا۔

والرجمع كجه موجائة تونويتاكونتاليه كي طرح سجه كراس كاخيال ركهنا-"

وونهيں پايا ميں اب كوئي وعدہ نہيں كرسكتا ميں تعب كيامون من توخود آب كے سائے تلے سكون كا سالس ليما جابتا مون مين اب مزيد ذمه داريان نهيس

"آب ان شاء الله بالكل تحيك موجائي ك-" انہوں نے اے اینے ساتھ لیٹالیا کومیل ان کے پاس آیا۔ واضح لوگ آپ کے لیے دعا کردہ ہیں آپ ماریک ایک آپ بالكل تُعيك بوجا من محان شاءالله"-وتبت شكريه بيثاً" أؤمير عياس بين جاؤ-" ومين زارون بحاني كود يمول-"وه مسكرايا-"وہ ناراض ہو کیا ہے اتنی آسانی سے نسیس آئے

وكوشش كرك توديكمول-"وه إبرطلاكيا-واجها بارالزكاب وارون بهت تعريف كردماتها اس ک۔" انہوں نے مسکرا کر نتالیہ کو دیکھا' اس کا رنك كلايي موكيا- ومهونسه نضول" وہ مستراتے رہے زارون کو مسل اور شمعون

آ کے بھے اندرداخل ہوئے تھے۔ ومیں نے آپ کو وسوارج کروالیا ہے "آئیں کم للتے ہں۔" زارون سجيدگى ہے كمد كرسلان بيك في المان الدوي المحالمي

"واؤ" اب مزا آئے گا۔" کمرلاکر انہیں بیڈیر بنفانے تک زارون ان کے ساتھ رہاتھا۔اتا ساجل کر ان كاسانس بعول كميا تها وتك بالكل سفيد موكميا تها " اس نے برے برے تین جار تکے ان کے پیچے لگائے تنے ان کی ٹائلیں اور کرنے کمبل او ژھایا ، دو تھونٹ یانی بی کر ان کے حواس قدرے بحال ہو مجئے تھے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھاجو ہونٹ جینیے ابغور انسیں دیکھا رہاتھا کریشانی اس کے ہر نقش سے نیک

واو بينه جاؤ-"وه بينه كيا-"بس چلنا کچھ مشکل ہو گیا ہے ورنیہ تو تھیک موں۔" انہوں نے جانے کے تملی دی تھی اسے یا اپنے آپ کو۔

"جھے تم سے بہت ی اتیں کرنی ہیں مرتم مستقل خاموش موتونتاؤيس أكيلا كيي باتيس كمول-

2016 75 235 3 5 34.

" زارون بالكل تحيك كمه رباب إرون بحالى" آپ " منيس أب كوتى بيار منين بين بالكل فث فاث خود بھی اپنے لیے دعا کریں ہم بھی کررہے ہیں۔" جران نے کما انہوں نے مسکراتے ہوئے اثبات میں میں اور س بھی اب بو رہا ہورہا ہوں کو تکہ میرے يج جوان ہو گئے ہیں۔"ایلیا کملکھلا کرہنی تھی کہ سربلايا تفاعمروه اعصاب شكن وقت آيا توسب محودعا باروان کی آگل بات نے اس کی ہسی کوریک لگائی تھی۔ تے اور جب سے پسرتین بجے ڈاکٹرنے کامیابی کی نوید ودکل سویا کے ساتھ بھی زاق کرتے ہوئے تو سائی تو خواتین تو خوتی ہے مورس جران اور زارون نوجوانول كوبهي بيجيم جمور ركما تعالم" وسویا؟کون سویا؟" "عارفین انکل کی بیٹی یا رسمیا ہو کیاہے؟" ایک دومرے کیا گئے۔ ومبت ميارك بو زارون اور نوجتا-باپ كي صحت یابی اورنی زندگی مبارک ہو۔ "حمن نے دونوں کو ایک "واس کے ساتھ آنیا کون ساہنی ڈاق بنما تھا آپ سأتفر ليثاليا تغاب كا\_" ايلياك تيور كرك عصر بارون مسرابث ما

0 0 0

تقريبا" دو ماه بعد زارون صبح تيار موكر آيا توبارون ڈاکٹنگ میل پرای کاانظار کردے تھے۔ ''کیابات ہے صاحرادے' کچھ لیٹ نمیں اٹھنے وميس في كما تفاتايلا مين اب سكون كاسالس ليما چاہتا ہوں اس کے اب آرام سے سوتا ہوں اور آرام

ے اٹھتاہوں۔" واجعالعن باب اس عرش كام كرا اوربيثا آرام كري "انهول نے مصنوى غصے اے مورا "ده

لايروائى سے ناشتاكر ماربال

"باپ کی عمر کون سی اتنی زیادہ ہے۔ او تلی ففطی ایث ایرز اولا۔ آپ سے تو بہت بڑی عمروالے تھا تھ

ے برنس کر ہے ہیں۔" "الفاظ تو صحیح استعمال کیا کرد مفاٹھ سے عیش ہو آ -- بزنس میں-"وہ بے اختیار بنس بڑے تھے۔ " چلیں مفاقعے سے عیش ہی سمی۔ اچھا میں دہر سے اٹھا ہوں آپ کون ساجلدی اٹھے ہیں۔ "اس شرارت انتین چمیزانقا۔

'' چھا تو میراِ مقابلہ ہورہا ہے' حالا تکہ میں ہارث بیشنٹ بندہ اور کمال آہے۔" وہ بڑی ول کیری سے ائی بے بی بیان کرنے کے تھے کہ اس نے شدید اختجاج كياتفابه

وللافي كما تفاكه اس تعوزًا تائم دواوراب مجمع موافے کی بوری بوری کوسٹس کردے ہیں۔ "بال النف عي تومعصوم بن آب" ايليا كامود آف ہو کیا۔ بن کے رونے کی آوازیروہ اٹھ کراندر جلی محى واسفائيس كورا-

"لايد آپ اچانس كدے بيل ميرے ساتھ۔ الليا وه معصوم سي الليا نهيس ري ميال آگر تووه شير

"فامربباپ كاكمرجوساته بسانهولن جلتی پر قبل چھڑکا۔ اس نے آگے بردھ کر انسی كندهول سے تھام كرا تھايا اوريا برلے آيا۔

"ميرے خيال ميں واقعي دريموري ہے۔اب چلنا چاہیے اور آئی برامس ہوکہ کلسے میں جلدی آفس چلا جاوی گا-" بارون منت ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں آبیٹھے وہ مجھی مسکراتے ہوئے گاڑی اشارث كرد با تقاربت لمباعرصه انهول في جن تكليفول اور بريشانيول كے بعنور من چكراتے ہوئے كزارا تھا'اس ئے نکل آئے تھے۔

یلیا کی داستان میں دکھ بھی تھے' آنا کشیں بھی اور خوشیال جمی کیکن اب الحدالله پایا بهت خوش رہے

2016 755 236 35 35 3

اليه تو ب ميري جان-" انهول في محصرا و کتنی الحجمی صحت ہو گئی ہے آپ کی یمال آکر 'ہاں خوشیوں میں یو نہی صحت استھی ہوجاتی ہے کا مار میں اور نہی صحت استھی ہوجاتی ہے وعاكيا كروالله تعالى حارى خوشيان قائم رسط "انهول نے میرا متفاجوا اور مسکراتے ''یااللہ-اب کوئی آزائش کوئی خرال جارے کھر کا امارے بلانے بہت سخت وقت گزارا ب-ان كى مرخوشى كوقائم ركھنا-"أمين

لاببور جاكراني فيكثربول كوديكهناأ يك اضافي كام بوكياتها ہو گئی ہے جو انہوں نے اپنی انتہائی کو شش سے کروائی ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں ' بھی میں ' رومیل نے بتایا کہ حدر انکل ملائے مضورے پر بندی میں فیکٹری لگانے کا اراق رکھتے ہیں۔معاملات طے یارہے یں۔ ہو سکتاہے الکے سال حک وہ لوگ بھی شفٹ کر

تم چھ لوگول کابرون چھوتے سے اسملام آباد فربرداشت كرليا تويندى توبهت براس و آرام تصاتو رونين بھي نف ہو گئي تھي۔ ويسے تو يمال ياني یلانے کے لیے بھی ملازم موجود تھے ردهائی اب اعتصابواز میں جائے کے بعد قدرے سخت ہو گئی متنی تواب مشکل سے بی فرصت ملتی تھی۔دادد نے ہم تنوں کے لیے الگ الگ ٹیوٹر دیکھے تھے موی لیے تو قاری صاحب بھی آتے تھے وادو کوبائی باس کے بعد انتہائی احتیاط کی وجہ سے لمباسفر منع تھاتو ان کی جگہ مایا ہی جاتے تھے۔ان دنوں ممااور مایا کا امریکا نے کاار اورین رہاتھا کیونکہ وہاں کچھ کام تھا۔ مينے سے تو زيا دہ ي ہوجائے گا۔" دوالله بالاستفادات "ميس بسوري-''تو اب کیا ہے' ماموں' چھپھو' تانی' تانو او محسوس بھی نہیں ہوگ۔"کیا کے کہنے بریس

| 300/-   | لیے خوب صورت<br>دا دیے جیں | ری بھول جاری تقی |
|---------|----------------------------|------------------|
| 300/-   | داحت جبيل                  | بے بروا بجن      |
| 350/-   | تزيله دياض                 | ب مي اورايك تم   |
| 350/-   | تسيم سحرقريثي              | 37               |
| ى -/300 | صائمداكرم چوبدد            | يك زوه محبت      |
| 350/-   | میں میمونہ خورشیدعلی       | ی رائے کی حلاش   |
| 300/-   | ممره بخارى                 | ى كا آنىك        |
| 300/-   | سائزه دضا                  | موم كا ويا       |
| 300/-   | نفيسدسعيد                  | اۋاچ يا دا چنيا  |
| 500/-   | آ مندد یاض                 | ناره شام         |
| 300/-   | تمره احمد                  | محف ا            |
| 750/-   | فوزيه بأحمين               | ست کوزه گر       |
| 300/-   | ميراحيد                    | بت من محرم       |
| 2       | اک منگوانے کے۔             | بذريعه           |

# wwwapalandengeom



وں اور پورے بدن میں اذبت ناک لہوبن کر سرائیت کر گیا ادبیک تھا۔ زندگی کی تکی' نارسائی کا کرب یا پھراپی ذات کی تھے منہ بے توقیری' بہت سے احساسات نے بیک وقت کسی استریک کی انداس کے شکستہ وجود کو اپنے حصار میں نیاجیں جکڑا تھا۔

''گول ۔ آخر گول ہو آئے میرے ہی ساتھ ایسا ہیشہ ۔ دندگی جھ سے ہی اپنا خراج کیوں ہا تھی ہے۔
کیوں ہیشہ ادھوری تحبیق 'ادھورے رشتے 'ادھورا
ہیں میرے ہی مقدر کا تعاقب میں رہتے ہیں۔ " بے
آئی کی گرے سال ادیے کی صورت اس کی براؤن
آئی موں سے بنے گئی تھی۔ شدت جذبات سے اس
کی مفعیاں جینج گئی تھیں 'اردگرد کے باحول سے یکسر
سورج کی آبنا گی تھی۔ گئی تھنوں سے مسلسل ایک
سورج کی آبنا گی تھی۔ گئی تھنوں سے مسلسل ایک
مور ہونے گئی تھی۔ گئی تھنوں سے مسلسل ایک
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
خت ہوگیا تھا۔ اپنے زخی وجود کی کرچوں کو سمینے اس
می آنھوں کے آگے سیاہ اندھیرا چھانے لگا تھا 'اور
اس کا وجود ہوش فرد سے گانہ ہو کر زمین پر ڈھیر ہوچکا
اس کا وجود ہوش فرد سے گانہ ہو کر زمین پر ڈھیر ہوچکا
اس کا وجود ہوش فرد سے گانہ ہو کر زمین پر ڈھیر ہوچکا

''جب آپ کمیں لوٹ نہیں سکتے تو پھر آپ کو آگے بڑھنے کے بھترین راستوں کی کھوج میں لگ جانا چاہیے۔ قدرت آپ کے لیے خود بخود اپنی راہیں کھول دیتی ہے۔ "کرنل ایڈ کرنے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اسے دلاسادینے کے سے ''ہیں ۔۔ بیسب عمل میں ہے۔۔اگر کا منات
کے تمام رنگ مکمل ہیں تواس کی ذندگی میں اتا اندھرا
کیوں ہے۔'' اس نے اپ آپ سے سرگوشی کی
تھی۔یاسیت کے گرےسیاہ باولوں نے ایک بار پھراس
کے وجود کواپنے سیاہ حصار میں جگڑا تھا۔۔
ن کے سیاہ حصار میں جگڑا تھا۔۔
ن کے سیاہ حسار میں جگڑا تھا۔۔

"کھھ بھی ویسا نہیں ہے جو بظاہر نظر آتا ہے کاش ۔۔۔ کاش زندگی ویسی ہوتی جیسی کہ مارے تخیل نے آبیاری کو ہوتی ہے "

اس نے ڈبڈبائی آنھوں سے دھند لے ہوتے منظر کو دیکھ کر سوچا تھا۔ چند دن پہلے تک وہ اپنے آنے والے کل کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو اسی منظر کا حصہ تصور کیا کرتی تھی مگر سب کچھ اپنے ختم ہوا تھا جیے کسی جھیل کے شفاف پانی پر اپنا عکس ہاتھ لگانے سے گم ہوجا آہے۔ سب کچھ کھودینے کا احساس اس کے

2016 14.238 35-4 3- 00

" سوزيلا! ايما مجھ تهيں ہے " کچھ بھی جتم مي ہوا۔ کچھ بھی نہیں بدلا۔ تم وہی ہوجو تھیں چرتم كيوں خود كو اذبت وے رہى ہو-"كرنل ايدكرنے جھنجلاتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی سے بے زار آس کے وجودكود مكيم كروه سخت مصطرب موت تص وسیں وہ شیں رہی کرتل ۔۔ نہ ہی میرے

اندازمیں کما تھا۔ آج بورے تین ماہ بعدوہ اسپتال ہے و سچارج مو كركينك والس اين فليك ميس آئي تھي۔ اسے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔اس وقت بذیر ليشي وه صديول كي باركلي مفي ان كو-من و معروں یا میں میں ہوگئی ہیں۔ اب ووکر فل ۔۔۔ سب راہیں ماریک ہوگئی ہیں۔ اب کچھ بھی بستر نہیں ہونے والا۔ "اس نے ہنوز چھت پر نگاہیں نکائے خشک لیوں پر زبان بھیرتے بمشکل کہا نگاہیں نکائے خشک لیوں پر زبان بھیرتے بمشکل کہا

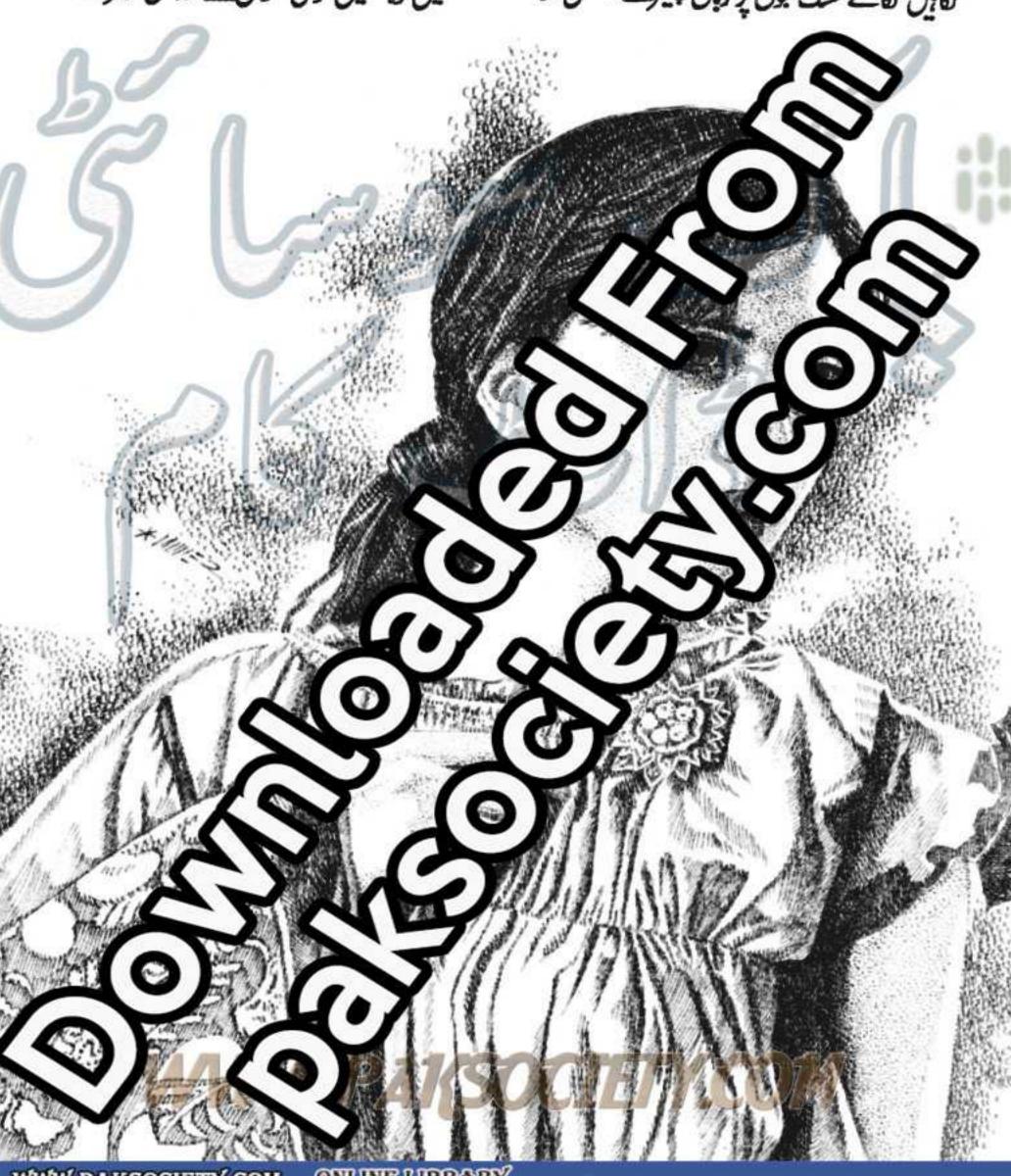

كرتى تھى۔ دن بھر كام كرنے كے بعد وہ رات كواس کے باپ کے عماب کانشانہ بنتی تھی۔اس کے باپ کی زندگی نیس اس کی ال کی حیثیت صرف اتن ہی تھی کہ وہ کمائے گئے تمام روپے لاکراہے وے۔اس نے شروع ہی سے اپنے کھر میں صرف پیپول کی خاطر رشتوں کا کچلتا ہی ویکھا تھا۔ ایسے میں کرتل ایڈ کر کا فارم ہاؤس اے کمانیوں میں پڑھی جانے والی پیراڈا تز لکتی تھی۔جس کے ملین بھی پیراڈ ائز میں رہےوالے المنجل فرشت) مول- كرنل اوراس كى يوى چھنيول مسى مرف فارم باؤس آتے تصداولادند مونے كى وجه سے وہ ایج سالہ کول مٹون سوزیلا کو بہت بار کرتے

سوزيلا اس وقت اسكول نهيں جاتی تھی كر أيك رات اس کے باپ کے منہ سے خون کا فوارہ نکلنے لگا تفا۔وہ ڈری سمی دیوارے کی اپنیاں کود مکھ رہی تھی جو اکملی اس کے باپ کو سنبھالتے تدھال ہوئی جارہی مے-اور پھراس کے باپ کی سائسیں بند ہو گئی تھیں۔ الميلے رہ جانے كى وجہ ہے كرنل ايڈ كرنے ان دونوں كو ایے فارم ہاونس کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ یوں اس کی تعلیم کی ذمہ داری بھی کرتل اید کرنے اسے زمہ لے لی تھی۔اے اسکول جاتے چند ہی سال ہوئے تھے کہ ایک رات شدید برسی بارش میں اس کی ال نے بھی چیکے ہے آ تکھیں موندلی میں۔وہ جومال کے سینے یر سرر کھے کمانی سننے کی منتظر تھی انظار ہی کرتی رہ گئے۔ تنا رہ جانے کی وجہ سے كرتل الذكرات الياساته لے آئے تھانہوں نے اس کا ہاشل میں ایڈ میشن کروادیا تھا۔اور اس طرح وہ کامیانی سے آگے بروصنے لکی تھی۔ اپنی محنت اور نہانت ہے اس نے جلد ہی تعلیمی مراحل کامیابی ہے طے کیے تصاور پر کرال ایڈ کرنے اس کو آری جوائن كروائي تفى-ده اس مضبوط ديكهنا جائت تصب كامياييان سمينے كے باوجود بھي وہ اپني ذات ميں اترتي تناسول كوسميث ندسكي تقى- جودن بدن اس كھو كھلا كررہي تھيں۔

احساسات ممیرے جذبات وہ رہے۔ میرا دجود ایک زندہ لاش ہے اب بس۔ ایک الی زندہ لاش جس کی ہر مل عمر کو بردهاتی سانسیس کزرے وفت کی اذیت کی یاد ولاتی ہیں۔" اس کا لجہ سفاکی کی آخری صدول کو چھونے لگاتھا۔

السوزى .... ماسے جائلڈ مت كروايين ساتھ ايبا۔ مخص کمبی بھی طور تہماری زندگی میں اعلامقام رکھنے التا ے قابل نہیں تھا۔ پھرتم کیوں اس حقیقت کو ا نہیں کرناچاہتیں۔"وہ جواصطرابی انداز میں کمرے میں شکنے لگے نتے اس کے بیڈ کے قریب آتے ہے ہی سے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہولے

دغم اس کے جانے کا نہیں ہے کرنل محدوفاتوا**س** کی فطرت کا حصہ ہی نہیں تھی۔ عم تواہیے ادھورے ین کا ہے۔ان جذبات کے قتل کا ہے جو تعظمی کونیلوں كى طرح ميرے بورے وجود ميں چھوٹے لكے تھے۔ ان احساسات كے بحوج مونے كاعم ہے جن كى روشنى ے میراد جودد کھنے لگا تھا۔ "اس نے کرب سے ہو جھل سرکو بیڈیر دائیں بائیں شختے ہوئے جج کر کما تھا۔ "ريليس سوزي بسب تعيك موجائ كاله" اس کے بے چین وجود کو انہوں نے بانہوں میں بمشکل سنصالتے اسے برسکون کرنا جاہا تھا۔ کرنل ایڈ کر جو اساني بني كي طرح مجهة تصاس كي به حالت وكيم کرایک بار پھربے مدیریشان ہوئے تھے۔اے اس حالت سے نکالنے کا حل سوچتے ہوئے انہوں نے یدرانہ شفقت سے اس کے ماشجے پر پوسے دیا تھا۔ان کا ول بهث رہاتھا اس کی میہ حالت دیکھ کر۔ کسی نتھے ہے کی اندوه ان کے سینے سے کی بلک رہی تھی۔

### 

اس کا تعلق روس کے شالی قصبے کی ایک برو کن فيلى سے تفاراس كاباب أيك بدكردار مخص تفاراس کی آن ایک دیما تی سادہ اور عورت تھی۔ جو کہ کرنل ایڈ کرکے فارم ہاؤس پر فل ٹائم میڈ کی حیثیت سے کام

2016 بندكون 240 دير 1016 F

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کرٹل ایڈ کے جانے کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑے پر بوزل کو اجنبی نگاہوں سے دویارہ دیکھا تھا۔ ال ہوتی تک تک اسے پیچلی یادوں کی طرف کھیچنے کی تھی۔اے یاد آیا تھایہ کھڑی بھی نے آس کی برموش کے موقع پر گفٹ کی ی فیوڈے اس کی ملاقات آرمی کے سالانہ اساف و فرکے موقع پر ہوئی تھی۔ وہ امریکن نواد روی تھا۔ اسے آرمی جوائن کیے کھے ہی عرصہ ہوا تھا۔ سوزیلااس وقت میجر کے عمدے پر فائز ہو چکی تھی اور وہ لیفٹیننٹ میجر تھا۔ کسی نیلی آئیصوں والے ڈارڈیروہ ليلي بي تظريب مل بار بيني تهي أور جوابا" ويودي ے ملنے والے مثبت رسالی نے اس کے کے مذیعے کواور تقویت بخشی تھی۔ بوری یونث میں جلد ہی ان کے افیدر کاج جاہونے لگا تھا۔ اس بات ے بے خرکہ وہوداس کے ساتھ سینسٹر ہے جی یا نہیں سوزیلا آنے والے ونوں کے سنری خواب سجانے کی تھی۔ ایک ایسے کم کاخواب جو اس کے والدين والے محرسے بالكل مختلف تفار جس ميں صرف اور صرف پار بی برارچارسوں پھیلا ہوا ہوگا۔ اور پھر سوزیلا کے سارے خواب ریت پر بنائے مح محل کی مانند بمحرتے کیے تصدویودان لوگوں میں سے تھا'جواپے حسن کوایک جارے کے طور پر استعال كرتے ہوں۔ وہ جلد باز طبیعت كامالك تفاجو بهي بھي ايک چيزېر زيادہ عرصہ وقت ضائع نہيں کرنا چاہتا تھا۔ سوزیلا کو اس نے ایک سیدھی کی مانند استعل كيا تفا- أيك طرف حسين وجميل ممل فرينذ مونے يرسب اے ستائش كى نگاہ سے ديكھتے تھے تو ووسرى طرف اس فے سوزیلا کے ذریعے کریل ایڈ کر کو ٹریب کیا تھا۔ کرنل ایڈ گرنے سوزیلا کار جمان ڈیوڈ کی طرف و مجمعة موئے اسے خصوصی مراعات وی تھیں اور این طرح آفیسرز کلب میں اس کی بی- آر بردھنے كلى تقى-اى دوران إسى ملاقات بريكيشير دوسب کی بٹی انجلیناے ہوئی۔

ومن .... ش-" نجائے کب تک وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں ممریتی کہ دروازے برہوتی بیل اس كارتكازكوتو زاتفا

ومبلوا .... مائے جائلا۔" وروازے کھولنے بر مسكرات موئ كرتل الذكرف بحولون كاكلدستداس طرف برسمایا تھا۔ اس نے گلدستہ تھامتے ایک طرف ہوکرانہیں اندر آنے کاراستدویا تھا۔ لیسی طبیعت ہے سوزی-"لاؤر بج میں برے

ت انہوں نے جانچی نظروں سے اس کے جرب كوبغورد كمحاتفا

" سلے سے بہترے"اس نے گلدستے کے پھولول تھول کی بوروں سے چھوتے دھیمے سے کما تھا۔ النه...انس اے دری گذر سائن "(بیبست الحجی علامت ہے)۔ انہوں نے کہے میں سرشاری بدا تے ہوئے اس کے حوصلے کو برھانا جاہاتھا۔

السودي! فطرت كے بعيد بهت عجيب بوتے ہن یہ آپ پراس وفت کھلنے لگتے ہیں جب آپ کو لگتاہے له آب ير كائنات كا مروروانه بند موكيا ب-"نري ے اس کے کندھوں برہاتھ رکھ کرانموں نے کما تھا۔ ب...." سوزيلائے تا مجھتے ہوئے ان كى طرف ويكصاتفا

'' خود کودو مرول کی خوشیاب لوٹانے میں اتنا یکن کرلو کہ اینے گزرے وقت کی بازگشت سننے کاموقع ہی نہ مل سکے۔ بہت سے لوگوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان کاحق مار کر صرف اپنی ذات کی خوشیوں کو ترجیح مت دو-"انهول نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے گال کوانگلیوں کی بوروں سے مقیتھیایا تھااوروالیس کے کیے قدم برمعائے تھے۔اس نے خاتموشی سے ہاتھ میں يكر الفاف كوجيك كياتفا

"يربونل فور برملينت سولجرز-"دبشت كردى كے خلاف جنگ کا بر بوزل تفاجو که قابل آری آفیسرز کو خصوصی مراعات کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔

د حیساکہ آپ سب جانتے ہیں کہ روس پرامن واقعات کو فروغ دینے میں بیشہ ہے اقوام متحدہ کا حای رہا ہے۔" ہر مگیڈیئر اسٹیفن اسٹیج کی بیک پر کلی ملثی میڈیا اسکرین کی طرف بوجے تھے جہاں گزشتہ چند سالوں کے روی کارناہے دکھائے جارہے تھے۔

سالوں کے روسی کارباہے وکھائے چارہے تھے۔

"اس بات کو مہ نظرر کھتے ہوئے ایک بار پھراقوام

متحدہ نے دنیا کی دو سری بری طافت ور کنٹری سے مدد

انگی ہے۔ U-N-O کی جانب سے ہماری

حکومت پر نورویا جارہا ہے کہ وہ شام میں ہونے والے

پر تشددواقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی اعلا سطح

پر مدافلت کرے اور اس نزاکرات کو بچانے کے لیے

سمام کی مدد کرے شام میں "فاش" آرگنائز بیش نے

ہمت بوئے بیائے پر تاہی پھیلا دی ہے۔ اس

ہمت بوئے بیائے پر تاہی پھیلا دی ہے۔ اس

آرگنائز بیش کا مقصد ویسٹرن ممالک کو بھی نقصان

ہنچانا ہے۔ "ابوہ مقابات کو بواخت آوٹ کرنے گئے

شام کے چند اہم مقابات کو بواخت آوٹ کرنے گئے

شام کے چند اہم مقابات کو بواخت آوٹ کرنے گئے

وجہیں مخلف او قات میں شام کے اہم صوبوں
کے لیے شام کو اس شظیم سے چھڑواتا ہے۔ اس
کے لیے شامی کور نمنٹ کا تعاون ہمارے ساتھ ہے۔
ہم تین ڈیلی کیش تین ہفتوں میں ہجیس کے جوکہ
ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ "ملٹی میڈیا اسٹک کو واپس
ڈائس پر رکھتے وہ اب سب کی طرف دکھ کر اہم
ریفنگ دے رہے تھے۔ "سب سے آخری ڈیلی
کیش اس شظیم کی سلائر کو ہٹ کرے گا۔ ہمیں
اطلاع می ہے کہ اس شظیم کی امدادی نیمیں بھی ہیں
اور ہمیں سب سے پہلے ان کی سپلائی کو کٹ آف کرنا
اور ہمیں سب سے پہلے ان کی سپلائی کو کٹ آف کرنا
ہور تکالے تھے۔ "بول گیشن کی انجارج ہوں گی مجر
ہیرز نکالے تھے۔
ہور تکالے تھے۔ پہلے گیشن کی انجارج ہوں گی مجر

شوخ و پیچل انجلینائے جلدی ہی اسب یک آفیسرکوائی طرف متوجہ کرلیا تعارا ہے ہیں اور کی طرف متوجہ کرلیا تعارا ہے ہیں اور کی طرف متوجہ ہونا سب کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کو بھی جیران کر کیا تعار سوزیلا چو تکہ ڈیوڈ پر اندھا اعتبار کرتی تھی اسے ڈیوڈ اور انجلینا کی بڑھتی قربتیں نظری نہیں آرہی تھیں۔ اسے کرتل اڈ کر قربین تھی۔ تووہ ڈیوڈ کے باربار توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ تووہ ڈیوڈ کے گھر پہنچ گئی۔

''میں تمہارے اور انجلینا کے متعلق کیاس رہی ہوں۔'' اس نے سوالیہ نظروں سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ ڈیوڈ نے جوابا" انجلینا سے اپنی محبت کا اقرار کیا۔

تم سے شادی کرے مجھے کیا حاصل ہو گاجس کی نہ مال کا پتاہے اور نہ باپ ۔۔۔ سوزیلاجو پہلے ہی اس کے اندازے ٹولی ہوئی تھی ہیہ س کراہے اپنا پکھیے ہوش میں رہا اس کی خوابوں کی دنیا بھی اجڑ چکی تھی۔ وہ منیں جانتی تھی کہ اے اسپتال کون لایا اوروہ زندہ کیے اک اے ہرشے سے نفرت ہو چی تھی حی کہ اینے وجودے بھی۔ایے میں کرنل ایڈ کر اور ان کی بیوی تی تے جواسے واپس زندگی کی طرف لانے کی تک ودومیں موف تھے آ مھول کے کوشوں سے پھوٹ بڑنے والے پانی نے یک دم اسے ماضی سے حال کی جانب فينجا تفا-اس نے ہاتھ میں پکڑے پر یونل کوایک نظر دیکھا تھا اور پھر میل سے پین اٹھاکراس پر سائن ثبت کے تصریفاید کرنل ٹھیک کتے ہیں ہم آپی اذبت کو ای وقت کم کرسکتے ہیں جب ہمارے ارد کروازیت کم ہوگی۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر تکاتے آئکھیں بند کی تھیں۔ وہ اینے آپ کو نے راستوں کے حوالے کرنے جارہی تھی۔ نجانے ان راستوں پر تارىكى تقىياروشنى-

''ویکم آفیسرز آن دس فورم۔''(خوش آمرید آفیسرز اس موقع پر) بر یکیڈیئر اسٹیفن نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر

1/1/2016 75-242 35-1-157.COM

نا نف کے لیے لے آیا تھا۔ ودكيا \_ لالديج كررب مو مسيد كب موايميرا مطلب میرابیا۔"خوشی کے مارے احمہ کے لفظ اسکنے 

"اس اس مرا... اینا بار ایک شنرادے کاباب بن كيا-"اسدجان اس تح كلے سے ليث كيا تعااور اس کے ساتھ بی تا نف نے بھی ان دونوں کو بانسوں کی حصار میں جگزالیا تھا۔ وہ تینوں کول کول وائرے میں محوضے کیے تھے۔ سرشاری احدی رک و بے میں سرائيت كرچى محلة يك دم چندلى پقريل شكلاخ چانیں اے گلتان لکنے کی تھیں۔

"آج بورے ہفتے کا ہو گیاہے تمارا ولی عمد ولی فے بتایا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اوھر کے اور مرانی بھی بہت سخت ہورہی ہے اس کے بیغام وسیخ میں است دن لگ گئے۔" وہ سب تھک کر بیٹھ گئے تھے جب نا کف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کما تھا۔ جب نا کف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کما تھا۔ بورے ہفتے کا ہوگیا ہے وہ اور کی نے جھے

اطلاع حميس دي- آج مطلب سات دن کاموچکا ہے وو جماس کے بتانے پروہ یک دم سید هاہ و کر بیشا تھا اور جسنجلاتے ہوئے بہری سے بولا تفادہ دونوں اس کے جذبات كو بحصة موت اسي دلاسادين لك تص

"دیکھواجم!تم جانتے ہو کہ بیاعلاقہ آبادی ہے کتنا وورہے اور پھرہم ٹیک کسی کی رسائی اتنی آسان میں ہوتی۔بت سے خفیہ راستوں سے ہو کر پیغام ہم تک منجایا جاتا ہے اس میں ماری زیرگی کی بقائے کہ ہم ہر حال میں حفاظتی تدابیر کور نظرر تھیں۔" تا كف نے احد کے اترے ہوئے چرے کو دندیدگی سے دیکھتے اے تسلی دیے کے سے انداز میں کما تھا۔

وميس ابهى كفرجانا جابتا مول تأكف ابهى جاكرايخ بیٹے کوسینے سے لگانا جاہتا ہوں اس کے کمس کو محسوس كرنا جابتا مول مجمع كرجانا بيس احمد ابو زيدنے آ تھوں میں آئے آنسووں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پاس بيضى الف كي بالتعول كوتهام كركباحت كالقا-"تم ضرور گھرجاؤ گے احد ابوزید تکرابھی نہیں۔بس

سوزیلا۔ ۲۰ پنانام یکاراجانے پروہ یک دم چو تکی تھی۔ طیں سر۔"اس نے برق رفناری سے پیویش پر قابو باتے کھڑے ہو کردایاں پاؤں زمین پر مار کرہاتھ ماتص کی طرف لے جاتے سیلوٹ کیا تھااور ٹیجراس رفتار ےوالیں این نشست پربراجمان ہو می مقی۔ "انی کونسین-"بریگیڈیراسٹین نےسب کی طرف سواليه تكابول سه ديكما تفا ووسرإ"سب في ايك ساته بلند آوازي جواب

ديا تھا۔ والركا بيسك آف لك أو ال أف يو-" وه مسكراتے ہوئے كانفرنس حتم ہونے كا اعداد كيكيدو دي الينج سے از كر آئے تھے اور ہاتھ ميں بكڑے اہم واكومنش سوزيلاكي طرف برمعائے تص

#### # # #

"احمر ابو زید مبارک مولاله-"وه جو پیمریلی بیما ژی بيفالم ساف كردا قاليدم جوتك كر كمراموا فقاه يحيرى فاصلے پراس كاساتھى تا ئف بن عزيز خوشى ے دکماچرولے اے پکار رہاتھا۔

"كس بات كى لاله-"اس سے يملے كروہ كھ بولتا اس کے ساتھ کھڑے اسد جان نے بے جینی سے آگے برصتے ناكف سے اولجی آواز میں بوچھا تھا۔ نا نف میزی سے چیلی بیا ژبوں کو پھلا نگا ان کی طرف آیا تھا۔

''لالہ تہمارے آنگن میں جاندا تراہے'' تا کف نے احد ابو زید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پھولتی سانسوں پر بمشکل قابویاتے گویا دھاکا کیا تھا۔ احمہ نے بے بھینی ہے پہلے اس کی طرف اور پھراسد جان کو دیکھا

''ارے احمر ابو زیدتم ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہو۔ ابھی ابھی زئی کے ذریعے پیغام آیا ہے۔" تا کف نے قدرے سنبھل کراہے تفصیل بتائی تھی۔ استے میں اسد جان میا ژبوں کے بچے بھروں سے بنائے گئے چھوٹے سے غار میں رکھے کو کرسے بانی کا گلاس بحر کر

چھاہواہ ، تیزی ہو آگے برصے آبادی کو تھرتے جارے سے جب کہ فضایس اڑتے روی ہیلی کاپٹر فضائی محرانی کردے تصے سالوں کو چرتی جمانوں کی آواز ، فوجیوں کے بھاری بوٹوں سے اثری گرواور ان کے قدموں کی وحمک عجب سی وہشت چھیلا رہے تص تک تاریک کلیول کوعبور کرتے وہ ایک بوسیدہ سے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے تھے۔ دروازے کو دونوں اطراف سے اسلحہ بردار فوجیوں نے محيرا تفااور وسطرمس مجرسونيلان كلاشكوف كي نوك وروازے کی سمیت موڑے ایک یاؤں سے دروازے پر تھوكردسيدى تھى-درواندائدرسے مقفل تھا۔

' نخریدہ' حامدہ جلدی اٹھو' لگتا ہے احمہ کے آج انے کی کسی نے مخبری کردی ہے۔ تم لوگ فوراس مجھا دروازے سے باہر نکل جاؤ علدی کرو۔" ابوزیدے ہو کھلا کر کمرے میں داخل ہونے پر وہ دونوں سہم کر چارپائی سے کھڑی ہوئی تھیں۔ابوزیدان دونوں کو کہتے چارپائی پر لیٹے تنصے موسلی کواٹھانے گئے تھے۔ معربابا ہم کوں بھالیں ماراجرم کیاہے ،ہم اليس نميس جائيس كے بابا-" ابوزيد فے موئی كے ماتن يربوسه دے كراے غريده كى طرف برحايا تھااور بھران سب كوباندوك سے بكر كربا مركى طرف تعييخ

" بیران باتوں کا وقت میں ہے میری بی ۔ موت وروازے ہر وستک دے رہی ہے۔ وروازے کے ٹوشتے ہی فریکی بھوکے کول کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑیں كـ وقت ضائع مت كرو- چلوبس جلدي-"ابوزيد نے جھنجلاتے ہوئے اسے وقت کی نزاکت کا احساس ولایا تھاجب کہ عامدہ بیکم سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر اس تمام صورت حال کے لیے تیار نہیں تھیں۔ آنہیں اب تك احرك تنظيم من شامل مون يرشك ففائكر آج کی صورت حال نے انہیں جبنجو و کر رکھ دیا تھا۔

تحوثا سامبراور كرلوجهال اتنة دن كزار ليحوبال جند ون اور سى علات تعيك ہوتے ہى من خود تمهارے ساتھ چلوں گا۔" نا نف نے اسے چکارتے ہوئے اليخسين سالكايا تفا

ونہیں ۔۔ مجھے آج ہی جاتا ہے۔ میں کچے نہیں جانتا 'جھے جانا ہے۔"وہ نا نف کو خورے الگ کرتے كفرابوا تقا

و منیں احمہ! جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ آج كل ويسے بھى تم ايجنسيزى تظريس مو ان كى بث ت برہوجب سے تم نے شامی بوسٹوں پر حملے کیے یں تمہارے کھر کی سخت تکرانی کی جارہی ہے۔ تم بجھتے کیوں نہیں ہو۔" نا نف نے جلدی ہے آگے بيه كراس كارات روكاتفا

ومیں کیا کرول سے میں کیسے صبر کرول۔ آج بورے سات ماہ ہو گئے بھے اینے کھروالوں کی شکل ویکھے والله بابااور غريره نجانے سب كيے ہول كـ نجانے کس کس موقع پر انہوں نے مجھے پکارا ہوگا۔"اس نے بے کی سے ایسے سر کے بال نویخے ہوئے کما تھا۔ ومحوصله كرواحم يجهبي دن مين حالات سازگار ہوتے ہی میں خود تمہاری چھٹی کی بات کروں گا پیچھے ان ہے 'تم توجانے ہو ہاری زند گیاں گروی رکھی ہوئی ہوتی ہیں ہم سب یمال آتے کی اور مقصد کے لیے ہیں مربو تا کھ اور ہے۔"اسد جان نے یانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگاتے تکلی حقیقت بیان کی تھی۔

حلب کے جنوبی قصبے میں رات کا ندھرااہمی بوری طرح اجالے میں تبدیل نہیں ہوا تھا۔ مجرسوز بلانے تمام بٹالین کو آگے بردھنے کااشارہ کرتے گھیرا مزید تنگ کیا تھا۔ آج یہ تبسرااور آخری ڈیلی کیش تھاجواس کی قیادت میں نصف رات کے وقت شام کے صوبے طب کے علاقے میں کارروائی کررہا تھا۔ آج ان کا ٹارگٹ''فاش"کے مین سلائر کوہٹ کرنا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ شظیم کا ایک سرگرم رکن ای علاقے میں

دروازے ير موتى دستك شدت اختيار كرنے كلى تھى۔ ومجاوًا في امان الله-" ابوزيد في دُيدُ بائي أنكسول سےان سب کی طرف دیکھ کر کما تھا۔

"بابا \_ كيا آپ ميں جائيں مج بمارے ساتھ-" غريده نے چونک کران ہے کھے فاصلے پر کھڑے ابوزید کو

الميري بي \_ ميري دعائيس تهمار \_ ساتھ ہيں۔ موسیٰ کی حفاظت کرنا۔ احد کی امانت ہے تہمارے اس وہ رشتوں کے معاملے میں بہت بدنھیب رہا ہے اسے بحفاظت اس تک پنجانا۔"ابوزیدنے ایک بار عرموی کے اتھے روسہ دیے رندھے ہوئے کیے سيخ ان دونول كواي سين الكايا تفاسياس كميزي جامدہ بیلم بھی ان کے کندھے سے لگ کر سنگنے کی یں۔ نجانے کیوں انہیں سب کچھ حتم ہو یا و کھائی ے رہا تھا۔ اس انتا میں باہرسے زوروار وحاکے کی آوازنے کھرے درود ہوار ہلا کرد کھ دیے تھے۔وہ موی وروی سرے درود پر رہا کر طاقت کے سے ہوتا ہوگا کو اور حامرہ بیکم کو سنبھالتی جیزی سے پچھلے دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ "دھڑام۔" خارجی دروازہ ٹوٹ کر صحن میں کرچکا تا اس انتہ ہے گا سی تا تا کہ میں سرچکا

تفااورساتھ ہی کھرکے آئن میں ساہیوں کے قدموں کی دھک کو شخنے کلی تھی۔

دوگھر کی تلاشی لواور جیسے ہی کوئی غیر معمولی حرکت ہوتی محسوس ہو فورا" فائر کھول دینا۔" صحن میں داخل موتے ہی سوزیلانے جاروں طرف نگاہ دو ژاتے بلند آواز میں سیابیوں کو کما تھا۔ صحن کے آجے دو برے رے تھے۔وہ سرسری ساجائزہ کینے کلی تھی۔وونوں روں میں اندھرا تھا کہ استے میں ایک تمرے سے کھ سرگوشیوں کی سی آواز آئی تھی وہ اور اس کے سابي فورا "الرث بوئے تھے

''بھاگو جلدی کرو۔'' ابو زید نے چیخ کران دونوں کو کہا تھا اور خود حواس باختہ سے ہو کر صحن کی طرف والے وروازے کی سمت بھا کے تھے باکہ ساہوں کو ان تک پہنچےسے روک سکیں۔

"رَ رَدُ رَدُ " آنا" فانا" بي دروازے سے نمودار

ہوتے ابوزید کاسینہ کولیوں سے چھلنی ہوجکا تھا۔اندر ہے ہوتی نقل حرکت انہیں جارحیت کاپیش خیمیہ لکی ی اور وہشت کردول کے خطرے کے پیش نظر انہوں نے بلا تاخیرفائرنگ شروع کردی تھی۔وہ سب تیزی سے کمروں کی طرف برقع تھے سب سے آگے وہ تھی۔ مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے برھتے جارے تھے کمروں میں پہنچ کرانہوں نے جائزہ لینے کی غرض سے فائزنگ کا سلسلہ کچھ مل کے۔ مو توف کیا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی واضح نہیں ہویا رہا تھا۔ مکاین کے چھلے جھے کی جانر مرسراہٹ سی ابھری تھی اور پھردیوار کے پاس جاند کی روشنی برنے کی وجہ سے چھ سائے تمایاں ہوئے تصروه سب دوباره فائرنگ کرتے اسی سمت کیے تھے كيحدى ال من كلاشكوف كي شعله باري سے حامدہ بيكم کی دل سوز چینین فضامی بلند مونی تحیی اور پھران سے کھ فاصلے پر بھاگتی غریدہ کے کندھے سے کولی عراتی سیدهادل فرچیرتی چلی می سی-

وداه" دردے چلاتے وہ دہری ہوئی تھی اور مولی کے گروبازووں کی گرفت کو اور مضبوط کرتے بھرے بھا گئے گی تھی۔ دوسری کولی تلنے پراس کے دونوں بازد ہوا میں باند ہوئے تصاور اس کے سینے سے چمٹاموی

فضامين اجعلاتها

بم۔" فضامیں کوئی چیزبلند ہوتے دیکھ کروہ سب یے تھے بردلانہ جذبے محت وہ سب کی سمت بھا گئے تھے جب کہ ان سب طغ تظروہ بانہیں پھیلائے اندھا دھند اس شے کی ت بعالي تقي - جس كاعكس وه جائد كى دودهميا روشنى مين ديكيه چكي تھي۔ چند ہي لمحول بعدوہ اپني بانہوں ميں ہے اس سفے وجود کو جرت سے تک رہی تھی 'جو ل روے جارہا تھا۔ بچے ہے اس کی نگاہیں تھیلتی حیت لیقی اس عورت بریزی تھی جو کہ کالی چادر میں کیٹی بالكل ايسے بى لگ ربى تھى جيسے كہ جانداس اريك رات میں۔ اے لگا تھا جاند کا نور اس عورت کے چرے کے نورے ماند برارہا ہے۔ اس نے آج تک اتنا

جزل وكسن فيستائثي اندازمين است كهاتها محتینک یو سر!"اس نے روای انداز میں مختمرا"

"ميجرسونيلا! اب تك ك تمام Troops Sending (بھیج جانے والے فوجی رستے) میں ب سے زمان اسٹونگ پالیس آپ کی رہی ہے۔ أكرجه آپ كاناركث يرسن بث نهيں بوسكابث إس كو ٹریپ کرنے کے لیے جو اسٹوشعی آپ نے اپنائی ہے وہ بہت اسٹونگ ہے۔ آئی ایم رسی امپریسات " پیر ویث کوایک ہاتھ سے محماتے وہ نجانے کون سی الیسی كى بارے ميں بات كرد بے تصاس نے تا مجى ہے ان کی طرف دیکھاتھا۔

" بٹ سریہ"اس نے اپنی بردھتی ہوئی البھن کے

'"ني نومجر جھے کئے دیجئے بیا ایک بھڑن عملی اقدام ہے۔ کسی بھی مخص کے لیے اس کا سمالیہ حیات اس کی اولاد ہی ہوتی ہے اور وہ اسے بچانے کے کیے ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی پوری کوشش کر تا ہے۔اس بچے کی بچھ معلوات ہم نے سکرٹ ایجنسیز کے تھروان تک پہنچاہ ہے ہیں۔جلد ہی انچھی خرسننے کو لے ک آئی ہوب ات ول بی اے کریٹ ویل۔ جنل ولن بلند قفهه لكاتے أبي سيث ہے اٹھ كر گلاس ونڈو کی طرف بڑھے تھے اور پر سکون انداز میں بابرکانظارہ کرنے کئے تھے "مرا مجھے کھ کمناہے" اس نے تمام ہمتیں

' طیس میجر!'' وہ وہیں کھڑے اس کی طرف دیکھ کر بولے تھا۔ اے سمجھ میں تہیں آرہاتھاوہ بات کو کیے " مرايس اس سب كامقصد جان سكتي مول كيا؟" اس نے سوالیہ انداز میں ان سے یو چھاتھا۔ "وری شمیل می آجمعی کی بھی طرح ہے اس تنظیم کے نیٹ ورک کی انفار میشن چاہیے اور اس سلسلے میں یہ بچہ ایک پرے کے طور پر استعمال کیا

نورانی چرو نہیں دیکھا تھا۔ عجیب ساطلسم تھا اس کے ساکت رہے وجود میں جس نے سوزیلا کو اپنے اندر جكراليا تفأراس كم سويخ بجصني تمام حسيس مفلوج بوكرره كلي تفيل-

نجائے کتنے بی بل چکے سے گزر کئے تھے کہ اے اینے ارد کرد مختلف اوازیں سنائی دینے کلی تھیں۔وہ اسے بکار رہے تھے مگراس کے قدم جیسے زمین ہ جگڑ کیے تھے پھر کھے سیاہی اسے واپسی کے لیے المنيخ لكي تقع مراس كي نكابين اس عورت سيبث ربی تھیں۔وہ بھی کود میں لیے بیچے کو اور بھی اس کو سے جارہی بھی جس کی ساکت نگاہی اسے اے وجود میں دھنتی محسوس ہورہی تھیں۔ ان تلھوں میں ممتاکے چھن جانے کابین تھا۔ان دیکھے آنسو تصحوسوز بلاكواينا ندر كرتے محسوس مورب تصحیب من بیٹے اس نے بچے کواپے سینے سے لیٹایا تھا چیکے سے چند آنسو آنکھوں کے کوشوں سے میسل کراس کے گال بھو گئے تھے اسے کمیں کچھ غلط ہونے کا حماس ہوا تھا۔

" ہے آئی کم ان سر-" جنل ولس کے ہفس کا شيشے كا دروازہ و مكليلتى وہ اندر داخل مونے كى اجازت طلب کررہی تھی۔ آج جزل ولسن نے اے اینے آفس بلایا تفاوه جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والے ہیں 'وہ خُور كوذ بني طور يرتيار كرتى اندردا خل بوكى تهي-یس منجر-" انہوں نے خوش ولی سے ان کی طرف ویکھتے کہا تھا اور ٹیبل پر تھلی فائل کو بند کرتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو<u>ئے تھے</u> "سر!" آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے برق ر فناری سے سیلوث کیا تھا جوابا" جنرل ولس نے اپنی نشت سے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا تفااورا یک اتھے سے اسے نیبل کے دوسری سمت رکھی كرى يربيض كالشاره كياقفا

You did a great job ! "

وسوزیا! تم یاگل ہوگئ ہوکیا۔ آخر تم نے کیوں
اس کا ذمہ داری لی ہے۔ "جزل ایڈ کرنے درشتی سے
کتے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کما تھا۔ آفس
سے سیدھا وہ فلیٹ پر آئی تھی اور بچے کو ساتھ لیے
فورا "کرنل ایڈ کر کے کھر پہنچی تھی۔ جن کی فصص سے
بھری کال پچھی کھنٹوں پہلے اس نے ریسیو کی تھی۔
" خاموش کیوں ہو۔ بولتی کیوں نہیں۔ آخر کیوں
تم اپنی سموس کے اور اپنی جان کے بیچھے ہاتھ دھو کر
پڑئی ہو۔" وہ فصص سے ہانیے لگے تصر بچین سے
بوائی تک انہوں نے بھٹ آیک باپ کی حیثیت سے
بوائی تک انہوں نے بھٹ آیک باپ کی حیثیت سے
بوائی تک انہوں نے بھٹوں نے انہیں شدید دھچکا پہنچایا
اسے ہراہ جے برے کا بتایا تھا تمرچند سالوں سے سوزیلا

''ویڈ بلیز ریلیس! بلیز کول ڈاؤن۔'' اس نے جلدی ہے آگے بروہ کر انہیں بازوے پکڑ کر صوفے پر بھیا تھا۔ وہ جب بھی شدید غصے میں ہوتے تھے وہ انہیں ڈیڈ کمہ کر بکارتی تھی اور ان کاغصہ یک دم ختم ہوجا یا تھا' گر آج بات الگ تھی انہوں نے رخ بحروایا تھا۔ پھیرتے اپنا او چھڑوایا تھا۔

" انتم جائتی ہوکہ وہ مسلم ہے۔ اس کاباپ ایک ایسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے جو بے حد خطرتاک ہے۔ پھرسوزی تم کیوں اس کو اپنی کسٹائی میں رکھنا چاہتی ہو۔ " اب کے انہوں نے قدرے دھیے لیج میں اسے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کما تھا۔ وہ خاموشی سے سرچھکا کرننے گئی تھی۔

دمیں اس کی ممتاکی قائل ہوں۔ میں اے ایک مال کا پیار دینا جاہتی ہوں۔ "بہت سے مل خاموثی سے گزرے تھے۔ جب اس کی آواز سرگوشی کی مائند ابھری تھی۔

برل کے۔ ''سوزی آبیا تہیں لگتاہے کہ اس کاباپ تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیاوہ سکون سے بیٹھے گا اپنے بیٹے کی گمشدگی پر اور پھر کیا ''موساک'' تہہیں چھوڑے جائے گا۔ جیسے ہی اس کا باپ ہم سے رابطہ کرے گاہم اس سے ڈیل کریں کے اور آگر ڈیل کامیاب رہی توبیہ بچہ زندہ رہے گاور نہ "سفید فارم روسی جزل سفاک انداز میں کہتا مکروہ ہنسی 'ہساتھا جب کہ اس کی حالت غیر ہونے گئی تھی۔ کسی ممتاکا قتل تو وہ پہلے ہی کرچکی تھی اور ایک تھی جان بھی اس کی وجہ سے ظلم کاشکار ہونے جارہی تھی۔ اس کی سرخ وسپید پیشانی پر پہید پھوٹ پڑا تھا۔

' دوگر سرا ضروری تو نہیں کہ یہ بچہ اس کار کن کا ہو جو شظیم کاسلائر ہے۔ آئی مین ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر شیور نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ دوخوا تین کسی بھی اور رشتے ہے مسلک ہو سکتی ہیں اس ہے۔"اس نے انہیں شک و شہمات کے ذریعے الجھانا چاہا تھا۔وہ ہر حال میں اس نیچے کو اس گھناؤنی سازش کا حصہ بنے ہر حال میں اس نیچے کو اس گھناؤنی سازش کا حصہ بنے

ے بچانا چاہتی تھی۔ ''ٹومائی ڈیئر! یہ بچہ اس کا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس کے گھر سات روز قبل بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور مخبر نے بتایا تھا کہ وہ بچے کو دیکھنے آنے والا ہے۔''ایک بل میں انہوں نے اس کی امیدوں کو تو ژا

"سرامیں اس بچے کو نرسٹگ نہیں بھجوانا چاہتی۔" اس نے حتمی انداز میں کما تھا۔ جنرل ولسن اب واپس کری پر براجمان ہو چکے تھے اور ٹیبل پر پڑی فاکلوں میں سے بچھ تلاش کررہے تھے۔ "درا نہا" درکی مردہ کی کیا سے بچھنے لگہ تھے۔

"واث!"وه يكدم چونك كرات د كھنے لگے تھے۔
"سر! آئى من میں اے اپناس ر گھنا چاہتی ہوں
بحب تك آپ كى ديل فائنل شيں ہوجاتى۔"اس خسفار شي انداز میں کما تھا۔

''ایز بووش۔'' کچھ بل سوچنے کے بعد انہوں نے کبی سائس خارج کرتے کہاتھا۔

''تحینک یو سر! تعینک یوسومج-''یک دم ہی اس کے انگ انگ میں خوتی پھیلی تھی۔ جزل دکس نے برسوچ انداز میں اس کے چرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔

WW 32016 SEE COM

احمد ابوزيد كو بحدثى سال موئے تصر تعظیم جوائن لیے۔ منظیم میں شامل ہونے کارکنوں کو جو تک حکومت سے خطرولاحق ہو یا تھالندا کسی بھی کارغمن کو کھے بھی کرنے اور جانے آنے کے کیے تنظیم کے مربراہوں کی اجازت در کار ہوتی تھی جو کہ حالات کے سازگار ہونے یا نہ ہونے پر انہیں و قیا" فو قیا" الرث كرتي رہے تصريه شاي باغيوں كي تنظيم تقى جوكه حكومت كخلاف الجرف والااليك كروه تفاك

واحد ميرے يارب كھون اور فرميراوعده ي تم ے تا نف بن عزیز کا وعدہ کہ عمیس تمارے کم ضرور پہنچائے گا۔" نا نف نے سینے پر شماوت کی انگلی ر کھ کر حتمی انداز میں کما تھا۔وہ خُود بھی احمہ کی حالت کے پیش نظر بہت ول کرفتہ تھا۔ ول بی ول میں کچھ طے کرتےوہ اس کے اتھ سملانے لگاتھاجے کہ احمد خاموشی سے غیر مرکی نقطے پر نگاہ جمائے نجانے کس سوچ میں دوپ چکا تھا اور ایک حتی فیصلہ کرچکا جس میں اس کے ساتھ اس کا دوست اسد جان بھی شریک

ومع ك اجالے سے يملے منل تك يمني كى کوشش کرنااورائے جرے کوڈھانے کرجانا۔ "اسد جان نے جلدی جلدی کتے اسے تکے سے لگایا تھا۔ آج نا نف بن عزیز کسی اہم کام سے شرکیا ہوا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسد جان نے اسے چیکے سے گھرجانے کا مصورہ دیا تھاجس پروہ فورا"ہی أمان موكيا تفاجلد آنى شرطير و آج رأت بي اي کھر جارہا تھا۔ اسد جان نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ب سنحال لے گا۔ وہ تیزی سے چٹیلی بمازيول كومجلا تكني لكاتها اور ديمية بي ديمية اسدجان ں آتھوں ہے او مجمل ہوا تھا۔ اسد نے ایک ممری سكون سائس فضابي خارج كرت وايس غاركي كمرف قدم برمعائے تصرايك ان ديكھا سابوجھ اس كے سينے سے اتر ما محسوس موا تھا اسے۔ احمد كى معصومیت کے باعث وہ دل سے اے بے حد قریب محسوس كريا تقااور كجھ دن سے اس كى بردهتى موئى

گ۔" انہوں نے ماس جیتھی سوزیلا کو ترس بھری تكابول ع ويصف بوت كما تقا-ومیں اسے لے کر کمیں دور چلی جاول کی میں سروس کوچھوڑدوں گی۔ "اس نے قطعی انداز میں کہتے

انهيں مزيد کھے بھی کئے ہے رو کا تھا۔

"تم جهال بھی چلی جاؤ سوزی محرا یک نید ایک دن اے وہ لے جائے گا عمرتم کیا کروگی کیے خود كوسنصالوگ بمترے كية تم اسے وموساك" (روى انٹملی جنس) کے خوالے کردو نہی سب کے لیے بہتر ب "انہوں نے آخری کوشش کرتے اسے سمجھایا ملے کہ وہ کوئی جواب دیمی ملازمہنے کے رونے کی اطلاع دی تھی وہ خاموشی ہے اٹھر کر کمرے کی طرف چل دی تھی جہاں مسزایڈ گر بچے کو لے کراس کا نظار کر دہی تھیں۔

الله الم في الله المي يحيد "احد فياس لیٹے تا کف سے بے صری ہے ہو جما تھا۔ وہ سستانے کی عرض سے کچھ دریا پہلے ہی لیٹا تھا۔ آ تھوں برباند ر کھے اس نے احدی بے مبری کا اس کے لیجے اندازه لگامانتها به

"کی تھی یار 'تھر کچھ نہیں بن سکا۔"تا نف بن عزیز نے سرسری ساجواب دیتے اسے ٹالنے کی کوشش کی ی کیوں کہ اس اصل صورت حال سے بے خبر ر کھنے کی سخت سے ماکید کی عمی تھی۔

ورة خركيون نهيس جاسكما مين اين كمرلاله-اليي بھی کیاسیکورٹی جو ہمیں محصور کرکے خودائی ہی زندگی كاغلام بناد\_\_"احدية جراساس كمانوكو آعكمول ے ہٹاتے اپی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔اس وقت وہ بہاڑی کے اندر آرام گاہ میں کیٹے تھے جب کہ اسد جان حفاظت يرمعموريا بريمره دے رہا تھا۔ تا كف بن عریزان منوں میں سب سے برانار کن تھااور ای لیے میرف ای کی رسائی سنظیم سے کمانڈر انچیف تک تھی۔وہ ہی آرڈر موصول کر ٹاتھاجپ کہ اسد جان اور

الماركون (248) والمر (2016) - الماركون (248) والمراركون (2016) - المراركون (2016) المراركون (2016) المراركون (

بے چینی سے خود بھی بے حد مصطرب تھا۔ نیٹر میں مم مونے سے سلے دہ احمد کی خوشی کو تخیل کی تگاہ سے رہے

#### 

وہ کچھ ہی در پہلے ایڈم کے لیے ڈھیروں شاپنگ كرك كروايس آئي تھي-اس في خود بي اس كانام المرم رك ليا تفا-المرم كورام ب نكال كراس فيلير لٹایا تھا۔وہ سوچکا تھا۔وہ خاموشی سے اس کے پاس بھ كرائ يخف ملى تقى- ننف ننف كلاني باته " ميلي تقوش اور سرخ وسفيد چرے يرسياه آئلفيس وه بلاشبه ہے جد حسین بچہ تھا۔اے یک دم اے دہ عورت یاد آئی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ بیچھے کی جانب تحييجا تفايه شيل بلكه يقيينا "وه بى اس كى ال تحى-ہے یاد آیا تھاکہ وہ عورت بھی سرلیا نور تھی۔ بے حد سین نقوش کی مالک۔اس نے آیک بار پھرسوئے وع المرف و ملف و ملف القالب و الله كي مال كي قائل -اس نے بے گناہ اس کی مما کا فل کیا تھا۔ ایک ہنتے بہتے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔اس کی آئٹھیں بھیکنے گلی یں۔احساس جرم عفریت بن کراس پر چھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کھے سوچی دروازے پر ہوتی بیل نے اس کی سوچوں کے محور کو تو ڑا تھا۔وہ آیڈم پر نگاه ۋالتى با بركى طرف بردهى تھى-'مہلومجراً''وروازے کے باہر جزل وکسن کو کھڑے و مکھ کراہے جرا گئی ہوئی تھی۔ مبلوجنل!"اس في اندروني كيفيت بر قابويات انهيں اندر آنے كارات ديا تھا۔ ودکیسی ہو میجر' دراصل ہفس سے تم چھٹیوں پر تھیں تو میں نے سوچا کہ تمہاری خیریت ہی بتا کر ما چلول-" لاؤج میں رکھے صوفے پر براجمان ہوتے انهول نے اس کی جیرت کو حتم کریا جاہاتھا۔

و مول! اچھا کیا ویے بھی ڈملی کیش کے بعد حميس ريسك كرنا جاميے-"جزل ولن نے صوفے کی بیک سے پشت لگائے ارد کرد کا سرسری ساجائزہ لیتے کما تھا۔ ان کی آ تھےوں میں عجیب سی چمک تھی جين محضے قامر كى۔ "سر کافی یا جائے" وہ حق میزیانی او اکرتے ان سے

کویا ہوئی ص-<sup>وم</sup>وه نو! تهينكس في الحال كي بين مير ایک بات بوچھوں۔"وہ یک دم سیدھے ہوتے اس کی أتكمول من أكلص ذال كرو ليق وطیس سراً" وه واپس بیشت بولی تقی- یکباری اس کا مل تیزی سے دھڑکا تھا۔اس کا دھیان ایڈم کی طرف

ورتم الکیے وہ کربور نہیں ہوتیں۔"ان کے سوال کو س كريك وم اس في ايك يرسكون سائس ليا تفاـ ومنومر! السفير سكون اندازي كما تفك ور آئی مین مجمیس می کی او ضرورت محسوس موتی ہوگ۔مطلب چو تکہ تمہارا ڈیوڈے بریک اے ہوجکا ب توسيم مجهراى ومناميرى ات-"وهاس كي طرف جك كر سركوشي كے سے انداز من بولے تقے جب ك وہ ان کی بات کا مطلب مجھتے ہوئے من ہو کر رہ گئ تى-اس نے جرت ہے آلكيس مارتے جزل ولس كى طرف ديكها تقال "ديكهوجم التخفي دوست بن كيكة

ہیں۔اگرتم چاہونو۔۔ اور پھرڈیوڈ میں کیار کھا تھا ایک

لور كلاس ليفتيننك ميجر مونهه- وه كياحميس خوشي

ويتا-" حقيرانة لبح من بولتے وہ اس وقت محمودہ ترين

انسان لگ رہے تھے اس نے غصے سے اپنی کان کی

لوئیں جلتی محسوس کی تھیں۔ ومیں منہیں مرطرح کی خوشی دے سکتا ہوں۔ تمهاری برموش بھی کروا دوں گا۔ بہت اچھا وقت كزرك كامارات وه نجاف اوركياكيا كنن وألي تت كه وه غصے الحرى مولى تھى اور خاموشى سے خارجى دروازے کی طرف بردھی تھی۔

''فائن مرامِس چھوفت گھربر کزار تاجاہتی تھی بس

ای لیے لیولی۔" وہ ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔اس نے جان بو جھ کرایڈم کاڈکر

''سوزی کے حرجارہی ہو۔'' وہ یک دم اس کے خطاب نے پر خود بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ ''خوار جہ مجھ میں نامانا میں میں اور میں میکارا

و محبروار جو مجھے سوزی آئی گندی زبان سے پکارا۔ اس نام سے پکار نے کاحق صرف اور صرف کر تل ایڈ کر کو ہے۔ سمجھے آپ" وہ آوھے رائے تک پہنی تھی جب ان کے پکار نے پہل کھاتی ناکن کی طرح بینکارتی پلٹی تھی۔

" د مہونہ دہ بڑھا کرٹل۔ ارے سب تم دونوں کے رشتے کو کیا کہتے ہیں۔ تمہیں اندا نہ بھی ہے۔" وہ برتمیزی ہے اس کاراستہ روکے اس کے آگے کھڑے

ہوں۔۔ ''آلی ڈیم کیئر۔'' (مجھے کسی کی پروانہیں ہے) اس نے سختی ہے کہتے انہیں آیک طرف ہونے کا اشارہ کیا تھااور ساتھ ہی آگے بردھ کروروازے کھولتے خاموش نظروں سے اسے جانے کا کھاتھا۔

دتم جانتی ہو میجرااس سب کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تہارا کورٹ مارشل بھی کرداسکتا ہویں اور دہ بچہ جے تم لیے پھر رہی ہوائی کواری متاکی تسکین کے لیے وہ مجھی میری ہی اجازت کی وجہ ہے آج تمہارے یاس موجود ہے۔" وہ اے دروازے سے باہر تکلتے وهمكيال دين لك تصر جزل ك قدم با مرر صحتى اس نے جلدی ہے دروا نہ بند کیا تھا۔اور نجانے کپ ے رکے ہوئے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ہنے گئے تصے اے اِب تک یقین نہیں آرہا تھا کہ جنل ولس بھی اسنے تھٹیا ہو سکتے ہیں۔اس نے ڈیوڈ سے سی اور یا کیزہ محبت کی تھی۔اس کے جذبے بے حد خالص منے محرد ہوؤی بے وفائی نے اس کے سب بمرم چکناچور کرکے رکھ دیے تھے نجانے کتنی دیروہ درواً ذے کی پشت ہے ہی گئی سسکتی رہی تھی کہ ا ب جزل کی ایڈم کے بارے میں کھی بات یاد آئی می وہ حب نہیں بلنھے گاایی بے عزتی پر 'یہ وہ جانتی ئی۔ وہ بھاتی ہوئی کمرے تک آئی اور پھربیڈ برلیٹے ایڈم کواٹھا کرسینے ہے لگایا تھا۔اے جلدے جلد کچھ ہے۔ایڈم کودیوانہ دارچومتے ہوئے اس نے سوچا

اس نے چرے کوسیاہ جادرے انچھی طرح ڈھانیتے بن رفاری سے قدم آکے برحائے تھے میں واخل ہونے سے سلے اس نے اوھرادھر نگاہ دو ڈائی بے مدمسرور تھا۔ آج بورے آٹھ ماہ بعدوہ اہے تھے واپس آیا تھا۔اس نے سرشاری سے سرکو ا ثفاتے سامنے شروع ہونے والی آبادی کو دیکھا تھا۔ جس میں اس کا کھراس کی جنت موجود تھی۔ بابا ُغریدہ المال اور ميرا بيثار سب اجانك اس سامن ياكر كنن خوش ہوں کے خوب صورت خیالوں نے اس کے ول کو گد گدایا تھااس سے پہلے کہ شاہ خورشید بھی اس ع بھیرتااس نے تیزی سے قدم اپ کھر کی ست برسائے تھے جمروہ نہیں جانیا تھا کہ ات کے اجالوں میں اس کی تقدیر کے اند جرے بال ہیں۔وہ ے خبرتھا بھر نقد رہے خبر نہیں تھی۔ کلی کی نکر پر سیجے تی اس کی نگاہ جوائے کھر کی جانب التمي تقى تو چرجھكنا بھول كئي تھى۔ جادراس كے منہ ير ے مجات کدھوں سے وصل کراس کے قدموں میں جاری می یک دم ہی اے اپنے جم ہے بوح تکلی محسوس ہوئی تھی۔اس نے میدیے سے کنگ دیوانہ وار اسے کھر کی جانب بھاگا تھا۔ وروازے کی اجرى چو كھٹ كو كيكياتے باتھوں سے تھامے وہ بے يقينى سے اندرى حالت زار ويكھنے لگا تھا۔ ككرى كابيرونى دروازه توث كرهجن مس كرابوا تفااي مرده وبجان وجود کو تھسیٹنا وہ گھرے اندر داخل ہوا تھا۔ بورا مکان تاہ ہوکر ہیب کدے میں تبدیل ہوچکا تھا۔ جگہ جگہ کولیوں کی بوجھاڑکے آثار دیواروں میں بوے بوے شكافول كي صورت ظامر مورب تص "ال جی اید اس کیے آپ کوستا یا ہے کیوں کہ "آپ اس کے اسٹے لاؤجو اٹھاتی ہیں۔اکلو باہے تااس لي تخرف وكما تاب-"صحن كورميان جارباني پروه

2016 75 250 35 -- 3

دسیں اے ایک بہت اچھی زندگی دیتا جاہتی ہوں ڈیڈ۔ متا ہے بعری زندگی جس کا یہ حق دار تعااور جو میں نے چھین لی ہے اس ہے 'اس کی خاطر چینا چاہتی ہوں اب اپنی زندگی کو اس کے نام کرنا چاہتی ہوں۔" گود میں رکھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کروہ سکنے گئی تھی۔

ورون ایک باپ کی مجت کے بغیر تم اسے کیے
المجھی زندگی دوگی۔ کیا تہیں نہیں لگائم پچے نظرانداز
کررہی ہو۔ "کرش ایڈ کرنے پر شفقت اندازش اس
کے سربر التقریک جبی نظروں سے دیکھاتھا۔
دہمیں پچھ بجی نہیں۔ "اس نے گالوں پر سے
آنسو بھیلی پشت سے صاف کرتے ان کودیکھاتھا۔
"تم یہ کول نہیں سوچ رہی کہ اس کا باب ابھی ذندہ
میرا جا با ہے یا وہ خود اپنے نئے کی فاطر تمام شرائط
سلیم کرلیتا ہے تو بھی تم اس کو اپنے باس نہیں رکھ
باڈیک۔ وہ اپنے نئے کی فاطر کسی بھی حد تک جاسکا
پاؤگ ۔ وہ اپنے نئے کی فاطر کسی بھی حد تک جاسکا
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن ایک باپ کی مجت پچھ بھی نہیں ہوتی۔
میر سن کا لیجہ بیک دم ہی ہود تا ہواتھا۔
میر سن کا لیجہ بیک دم ہی ہے در تاخ ہواتھا۔
میر سن کا لیجہ بیک دم ہی ہے در تاخ ہواتھا۔
میر سن کا لیجہ بیک دم ہی ہے در تاخ ہواتھا۔

"بیڈ آفس ہے کال تھی۔ تہماری ٹرانسفر کردی گئی

ال جی کی گودی مرد کھے لیٹا تھاجب غرید نے پاس
جھے کہا تھا اور وہ بینوں بیٹنے کئے تھے۔ وہ اجڑے ہوئے
تھے بی کھڑا ماضی کے قبقہوں کی گو نجیس محسوس کردیا
تھا جو چاروں طرف نوحہ کناں تھیں اب اس کی
آ کھوں کے سوتے خٹک تھے اور اب جار 'ماضی کی
توانوں کے شور کو پیروں نے روند آوہ کموں کی طرف
برسما تھا۔ وا کیم رے کے دروازے کے
درمیان فرش پر جے خون کو دیکھ کروہ پاگلوں کی طرح
چیا تھا اور پھر کھٹنوں کے بل نھن پر بیٹھتا چلا کیا تھا۔ وہ
دیوانہ وار فرش پر ہاتھ پھیرتے چی رہا تھا۔ اس کی چیوں
دیوانہ وار فرش پر ہاتھ پھیرتے چی رہا تھا۔ اس کی چیوں
ہوچا تھا۔ اور وہ بے خبر رکھا گیا تھا اس کی دنیا اس کی
ہوچا تھا۔ اور وہ بے خبر رکھا گیا تھا اس کی دنیا اس کی
ہوچا تھا۔ اور وہ بے خبر رکھا گیا تھا اس کی دنیا اس کی
ہونے تھی تھی۔ اس کے منہ سے کف بینے لگا تھا۔
ہونے تھی تھی۔ اس کے منہ سے کف بینے لگا تھا۔
ہونے تھی تھی۔ اس کے منہ سے کف بینے لگا تھا۔
ہونے تھی تھی۔ اس کے منہ سے کف بینے لگا تھا۔
ہونے تھی تھی۔ اس کے منہ سے کف بینے لگا تھا۔
ہونے تھی تھی۔

000

دوی پلیزالیلپی-"کرنل ایرکی کھر پینچے ہی اس نے انہیں تمام صورت حال بتائی تھی۔ دسوزی! میں نے تنہیں گفتی بار کھا ہے کہ تم ہمارے ساتھ اوھررہو' مگرتم نے میری ایک نہ سی مجھی اور اب انجام بھی دکھیے لیا من مانی کا۔"اس سے سلے کہ کرنل ایڈ کر کچھ ہوگتے سزایڈ کرنے سوزیلا کو کھا تھا۔

دوین و اِ تهیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاب کے حوالے سے تو پریشان مت ہو۔ فکر صرف ایڈم کی ہے وہ اب کی صورت بھی اسے تہمارے پاس کوئی معقول جواز ہے اس کوانے پاس رکھنے گا۔"

اس کوئی معقول جواز ہے اس کوائے پاس رکھنے گا۔"
کرنل ایڈ کرنے سگار سلگاتے ہوئے گیا۔
ددمیں اسے کھوکری نہیں سکوں گی ڈیڈ۔ پلیز ڈوسم تھنگی پلیز۔" وہ بے چارگ سے کہتی ان کے قدموں میں آجیٹی تھی۔

2016 ﴿ 251 تَ حَرِنْ 251 وَكُمْ 2016 وَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَالِينَ الْحَلِينَ الْحَلْمَ عَلَيْنِينَ الْحَلِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمَائِينَ عَلَيْنَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْعِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلِينَ الْحَلْمِينَ عَلَيْنِينَ الْحَلْمِينَ عَلِينَ عَلَيْنَ عَلِينَالِينَ عَلَيْنِينَ عَلِينَ ال

میں یہ احساس جرم چھیا بیٹھا ہے کہ تم نے خودایے تھوں سے اس کی ہے گناہ مال کا مل کیا ہے ، مرسوزی تم ان سب باتول میں ایک بہت اہم بات کو نظرانداز كردى مو- تم اس يح كي زندگي من ره جانے والے واحد حقیقی اور خونی رہتے کو بھی اس سے چھین رہی ہو۔ تم ممتاکے ساتھ ساتھ اس سے پدرانہ شفقت بھی چھین رہی ہو۔

یہ بچہ تمہاری غرض کی جھینٹ چڑھ رہا ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے باب کاسوال اس کے دماغ میں بھی ضرورا بھرے گا۔ کیا کہوگی اس ہے۔ "کرنل اڈکر کے وہ بھی بھی ایڈم کے لیے کھ غلط میں نے آنکھول میں آئے آنسووں کو صاف كيا تفا اور برام تعيني مونى کھرے باہرنگل آئی تھی اور پھرسکون کی تلاش میں

ایک چرچ میں داخل ہو گئی تھی۔ دسکون تلاشنے کے لیے دربدر تعظیا سکون کواہیے نے کے مترادف ہے۔"فاور کی آوازیراس نے حرت سے اسنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ وہ سی لوجوان سے محو گفتگو تھے۔

و مسکون اس مهک کی مانند ہے جو ای سمت سے بھیلتی ہے جمال سے اسے نکالا جا آ ہے۔اسے حاصل كرتا ہے تو وہيں تلاشو جہاں اسے كنوايا تھا۔ اس كے کھونے کی وجہ میں ہی اس کے حصول کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ صرف اثبات اور تفی کا کھیل ہے۔" اُن کی ماتوں نے اس کے اعصاب کو جھنجو ژویا تھا۔ یہ بھی تو سکول کی ہی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ جے مہمی وہ تنائی میں تلاشتی تھی تو بھی ایڈم کے وجود میں اور جس قدر تلاش ربي تهي وه اي قدر دور مو تا جار ما تفا-اس کی زندگی گور کھ دھندے کی مانند ہوتی جارہی تھی۔ ودبيا اوقات مم اثبات كى سمية بروصة بن اور سکوں نفی میں پوشیدہ ہو باہے اور مجھی یوں بھی ہو نا ہے کہ تفی کی سمت بردھتا شعور اثبات میں بنمال سکون کو سمجھ ہی نہیں یا ا۔ جس کام کے کرنے میں سکون

ہے۔ وہ بھی ایک بہاڑی علاقے میں جو کہ یہاں سے المحددور الماوريكي كسفدى تمت والس "كرنل الدكر في مج بعدد مكرياس يرم عُ تصوه مم صمى انهيس ديكھنے لكي تھي۔ اس خبیث جزل کی کارستانی ہے ڈیڈ ۔وہ محشا انسان مجھے ذکیل کرنا جاہتا ہے اب۔ بجھے تھا کرکے احساس ولانا جاہتاہے کہ میں نے اس کی آفر کو کتے اس نے کریل ایڈ کر کو پائیدی انداز میں کما تھا جس يروه اثبات مين مرملانے لکے تھے

وَيْدُ بِحِصْ رُانسفرے کوئی پراہلم نہیں۔ پہلی مار ولوكول كے بغير رساا كرچه آسان نہيں ہو گا محرض ۔ جاؤل کی محرفیڈ میں ایڈم کے بغیر نہیں ہی مجھے ہرجال میں اس کی کسٹائی جا ہے۔ ڈیڈ وہ کسی تنصینے کی طرح ضد کرنے گئی تھی۔ موزى مائى جائليْد-اس وقت تم كونى بھى قانونى يا اخلائی حیثیت مہیں رکھتی ہو کہ مجیہ تمہاری کسٹڈی میں دیا جائے۔ تمہارا کوئی جی خونی تعلق نہیں ہے اس يح - تم آخريه مات كيول نهيل مجھتي مو-"وه 世色水上が色水三

دو تههیں ہرحال میں یہ بچہ واپس کرنا ہے۔ تم جنتی جلدی اس حقیقت کو قبول کرلوگی تمهارے کیے بہتر موگا-"انہوں نے تحق سے اے کندھوں سے تھامتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہاتھا۔

دنہیں! میں اسے وہ تھائی نہیں دے سکتی جو میں نے بچین میں سمی ہے' میں اسے بے حدیبار دینا جاہتی ہوں۔ ایک ممل زندگی دینا جاہتی ہوں میں اے لے کر بھاگ جاؤں کی ڈیڈ۔"اس نے جھیٹ کر مسزايد كركى كوديس سوئ ايذم كواين كوديس ليا تفااور سینے سے لگاتی در شتی سے بولی تھی۔

وسوزى سيتم نهيس! تمهارے اندر كامجرم بول رہا "كرنل الدُكر في وه بحرب ايدازيس كما تقا-"تہارے اندر کا گلٹ ہے جو تہیں اس بچے کے دن بدن اور نزدیک کرنا جارہا ہے۔ تمہارے لاشعور

آخری صول کوچھونے لگتی ہیں محرافیت حتم نہیں ہوتی۔ "کاڑی کی اسپیٹر کم کرتے کرتل ایڈ کرنے ایک ہار پھراسے تنبیہ کہ کا تھی۔

" جانتی ہوں ڈیٹے۔ محریں اب مزید کسی کی بھی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہتی اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دول کی کہ وہ کھیلے۔ "اس نے بیک سیٹ پر رکھی برام میں سوئے ایڈم کو ایک بیاری بھری نظروں سے دیکھا میادر مطمئن می ہوکر آئے دیکھنے گئی تھی۔

''یہ میراریز گنیشن لیٹر ہاوراس کے ساتھ ہی میرا میڈیکل سرٹیفلیٹ بھی ہے ہوکہ مجھے ڈہٹی اور جسمانی کی اظامے میں فث قرار رہتا ہے۔ اس کو دیکھنے کا کے بعد جزل ولسن کوئی بھی کارروائی نہیں کرسکے گا میرے خلاف جاب چھوڑنے کی۔''اس نے تفصیلا'' میرے خلاف جاب چھوڑنے کی۔''اس نے تفصیلا'' میرورٹ آچکا تھا۔

روروں ہے خود کو تہامت سمجھنا۔ میں بھیشہ ہر فیصلے میں تہمارے ساتھ ہوں۔"گاڑی ہے اتر نے سے پہلے انہوں نے پر شفقت انداز میں کما تھا۔ اور وہ خاموثی ہے آنسووں کو پیچے دھکیلتی اثبات میں سرملانے کلی تھی۔ نجانے اس نے سفر کی منزل کیا ہوگی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے خاردار راہوں پر قدم رکھ لیے تھے اب پیچے نہیں ہث سکتی

نہیں اس کے چھوڑ دینے میں ہی سکون مل جا تا ہے۔ مرف بات آبادگی کی ہے۔ خود پر جر کرکے اپنی ذات کی آبادگی حاصل کرلوے تو سکون جمی الوے "فادرائی مرابی مں کے نوجوان کو آئے بردھ کئے تھے عمروہ س ی گھڑی تھی۔ فادر کی ہاتوں کے تانے ہانے کہیں نہ كس اس انى زندكى كى كمانى بنت محسوس موت تصد توكياميري ذات كاسكون بهي ميري ذات كي آمادكي میں چھپا ہے۔ کیا ایڈم کی زندگی کی خوشیاں'اس کا سكون ميرے اثاب ميں بنال ہے۔ ان كنت سوال اس كے سامنے آكھڑے ہوئے تھے۔ كھر آكر بھی اس کے دماغ میں فادر کی ہاتیں اور لفظ ہی کو بجرے تھے۔ و کھ عرصے کے لیے روس نے باغیوں اور شامی حكومت كے مابين جنگ بندى كامعابده طے كروايا تقا جس کے باعث ایڈم کامعالمہ بھی تھوڑا ہس پروہ چلا کمیا تھا۔ اس کی ٹرانسفرر کوانے کے لیے کرٹل ایڈ کر اپنی پوری کوشش کررہے تھے مگران سب باتوں کے باوجوداس كياس كوئي بهي فيصله كرنے كے ليےوقت

دسکون کوویں تلاشوجہاں اسے گوایا ہے۔ "ایڈم کوفیڈر بناکردیے اس کے ڈئن میں ایک بار چھرفادر کی کہی بات کو بجی تھی اور چریک دم ہی اس کے ڈئین میں بجلی کا کوندا سا چیک تھا' کچھ کھے سوچنے کے بعد وہ مطمئن ی ہوکر فون کی طرف بردھی تھی۔

گاڑی تیزرفآری ہے اڑپورٹ کی جانب دو ٹر ہی کھی۔ اس نے ایک بار پھراپنے ہینڈ بیک میں موجود سامان کوچیک کیا تھا۔ اس نے اپناموبا کل آف کردیا تھا اگر جزل ولسن کے تعاقب سے کچھ دیر پیچھا چھڑوا سکے۔ دیسے تو اس کی کوشش زیادہ کارگر نہیں تھی کیوں کہ روی انتمالی جنس اسے موبا کل کے بغیر بھی یا آسانی ٹریس کر گھر بھی وہ تمام احتیاطی با آسانی ٹریس کر گھر بھی وہ تمام احتیاطی تدابیر بردے کارلا کرجلد سے جلد نکل جانا جاہی تھی۔ تدابیر بردے کارلا کرجلد سے جلد نکل جانا جاہی تھی۔ تدابیر بردے کارلا کرجلد سے جلد نکل جانا جاہی تھی۔ تدابیر بردے کارلا کرجلد سے جلد نکل جانا جاہی تھی۔ تدابیر بردے کے دیائے بھیلنے میں عمریں دسوزی۔۔ چند فیصلوں کے دیائے بھیلنے میں عمریں

WWW ALSO CIET TOM

والی ہو ال ای ار ی دروہ سوری ران لہ ہے اس مخص تک رسائی حاصل کرے۔ کرعل ایڈ کرنے درست کما تھا کہ اس کے لیے یہ سب بے حد مشکل ہوگا اور اس بات كا إحساس اسے آب الحيى طرح مونے نگا تھا۔وہ یمال کسی کو بھی سیس جانتی تھی اورنہ ى ابنى موجودگى كوسب پر ظا مركزنا چاہتى تھى كيونكه ده نسین جاہتی تھی کہ اس معاطے میں روی آرمی مراضلت کرے۔ وہ اس بات کو جلدے جلد <sup>3</sup> جاہتی تھی باکہ اس کے ول روابوجھ ازیکے۔ووسی كى بھى مدد نہيں لے سكي تھى كيونك وہ كسى ير بھى بحروسا نہیں کرنا جاہتی تھی۔ موبائل آف ہونے کی وجہ سے وہ کرال ایڈ کر سے بھی رابطہ نہیں کر علق ی- وہ انہیں سوچوں میں کم تھی کہ دروازے م مونے والی دستک نے اس کی سوچوں کے ار تکاز کو تو ڈا

وولیں۔"ویٹرکا سوچتے ہوئے اس نے وروازہ کھولا تفاقم يهامنے ايک اجنبی کو کھڑے دمکھ کراہے جیرت ہوئی تھی۔اسنے سوالیہ انداز میں یو جھاتھا۔ ميرا نام اسد جان ہے۔ من احر كا دوست موں۔جس کے گھرنے سائے آپ کافی دریے کھڑی یں۔" آنے والے نے تفصیلا "جواب دیتے اسے جامجتي نظرول سور كمحاتفا

### 

وہ محد کے اندر برآمدے کے ستون سے ٹیک لكائ أتكميس موند إول ببارك بيفا تعابجب اسدنے اے بکارا تھا۔اس نے دھرے سے آتکھیں كحولت اين مجهدور كمرت اسدكود كمحاتفا واحمدتم سے کوئی ملنا جابتا ہے۔" اسدنے محنول كيل بمنعة اس ك كنده يرباته ركماتها-"جھے ہے۔ جھے کون ملناجابتاہے"احمے نے شمادت کی انگلی کوسینے کی طرف کرتے زخمی انداز میں كهاتفا وکوئی ہے جو تمہاری امانت کو تمہارے سپرد کرنا

آج بورے یا مج ہفتوں بعد وہ پھرای جگہ کھڑی مقى - فرن صرف اتنا تفاكر بانج بفتون سلك إن بي كليون میں کھرول میں محلول میں زندگی سنتی تھی اور آج موت نے اس کلتان کو تخلستان بنا ڈالا تھا۔ مکان كهندرات مين تبديل موجك تصر كلي محلے اجراكر وبران ہو چکے تنصے تختلف فوجی کارروا ئیوں کی بدولت بوراقصبه تاه موكر ملبحي صورت اختيار كرجكا تفاان ای آدھ کرے مکانوں میں ابھی بھی لوگ زندگی کی بہتری کی آس کیے بے حد اہتر حالت میں شب و روز لزار رے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے رائے پر ایڈم کو کود منتجل کرچلتی ای چو کھٹ پر آگرزگی تھی۔ اس نے ٹوٹے دروازے کو دردیدہ نظموں سے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس شام کے خون آشام سنا ظر کسی فلم کی طرح چلنے گئے تھے۔ اس کی ٹائلیل ارزئے لگی محسل-اس نے ایڈم کو دورے سینے سے لگاتے والهانه پیار کیا تھا۔وہ خودسے اسے جدا رنے کا حوصلہ نہیں کریارہی تھی۔ان یانچ ہفتوں میں وہ اس سے بے حد مانوس ہو چکا تھا۔وہ بھی اس کے وجود ہے اپنی متاکی تسکین ہونے پر بے حد خوش تھی۔ وہ ے اس کے بغیررے کی۔ کینے اے اسے سے الگ رے اس محص کے حوالے کرے کی جس کی وہ مجرم تھی۔ ایڈم کی جدائی کا وکھ اور اپنی ہار کی تشکیم کے احساسات نے اس کے بدن کو تو ڈگر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے اندر صدیوں کی مسافت کی محصن محسوس ہونے کئی تھی۔ نجانے اس محض کارد عمل کیا ہو گا'نجانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گاجب اے معلوم مو گاکہ وہی اس کی خوشیوں کی قائل ہے۔ یک دم ہی اس کے پورے جسم میں ایک انجانا ساخوف پھیلا تھا۔ اس نے قامے بوصنے کی کوشش کی تھی مرقدم جامد ہو چکے تھے۔اور پھروہ اندھادھندوایس بھاگی تھی۔اس كاضبط جواب دينے لگا تھا۔ بے تحاشا روتے وہ بھاكتى جاری تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ کلی کی عرار کھڑے کئی کی ٹگاہوں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔

نهيں بلكه يقيينا "اس كافيصله درست تقا-اب جاہے وہ کتنا ہی کڑی وطوب میں جلے اسے پروا نہیں تھی۔ اس نے اپنا سکون کنوا کر پھرسے حاصل کرلیا تھا۔ ستارے آسان سے چھین کراینے دامن میں سجائے نہیں جاتے بلکہ ان کی روشن اور فھنڈک کو محسوس کیا جا یا ہے۔ اس طرح خوشی چھین کر حاصل نہیں کی جاتی ہیاس میک کی اندے جو چندیل کے لیے ہی سی مرآب کے گھر آئی ضرور ہے۔ "مجھے معاف کردو میرے بیٹے۔ میں نے چھین لیے تم سے بھی سارے رہتے۔"وہ نجانے کب سک ای سوچوں میں مم رہتی کہ احمہ کے بین اے حال میں بینج لائے تصدوہ اب صحن کے درمیان ہی مکتنوں کے بل بیٹا چی چی کریدرہا تھا موئی اسدی کودیں تفا۔اوروہ فم ستم کھڑی تھی۔وہ کیے بتاتی کہ یہ جرماس کا ہے۔اس کابدن یک وم شکستگی سے چور ہوا تھا۔ دم حمد یہ تم سے معافی مانگنا جاہتی ہے۔"وہ بو جھل ول کے ساتھ ملٹ کرجانے والی تھی کہ اسد کی آواز پر احد کے بین تھے تھے اور یک دم ہی اس کاول انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ خود کو کٹرے میں لا کھڑا كرناشايدسب عضكل كام بوتاب اوروه اى مشكل سے كرددى تھى۔ و مرکول ... کون ہے ہیں۔" آستینوں سے آنسو یو محصے اس نے سراٹھا کراس کوغورے دیکھا تھا۔ من دوس رات تمهارے گربر ہونے والے حملے میں بد بھی شامل تھی۔ "اسدنے کویا دھاکاکیا تھا۔ ومیں نے دانستہ بیرسب کھے نہیں کیا تھا۔ میرایقین کور بیس نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مرد ہیں یا خواتین۔ میں نے انجانے میں فائر كا آرورويا بليزيد بليزمجه معاف كردو-"اس ملے کہ وہ کچھ سمجھ یا آیہ خودی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ وكاش تم الله في محرين نه بيشي موتن تومن حميس زنده زمن من گاژويتا-"وه زهرخند انداز مي كهتا يك دم كفرا موا تقا-اس كى آئكھوں ميں خون اتر

چاہتا ہے۔ تم سے اپنے گناہوں کی معافی ہا نگنا جاہتا ہے۔"اسد کہتے ہوئے گئرا ہوا تھا اور مسجد کے ملحن میں ابھرنے والے وجود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احمد نے اس کے اشارے کے تعاقب میں کھڑے اس وجود کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ اور پھرستون کاسمارا کیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

'' بیسیہ کون۔''صحن کے درمیان میں گود میں بچہ اٹھائے اس نے جرا تگی ہے اس سفید فام لڑکی کود مکھ کر یہ جھاتھا۔

پ ''احمہ مویٰ آگیا۔'' اسد نے خوشی سے چور لہج میں صحن کی طرف دیکھتے ہوئے کما تھا۔

''م ۔۔ سو۔ مویٰ۔۔ میرا۔۔۔ میرا مویٰ۔'' اس کے لفظ حلق میں اللنے لگے تصد اسدنے دھیرے سے اثبات میں سملاتے خوشی سے در آئے والے آنسووں کو منبط کیاتھا۔

الموی سے میراموی سے میرا بچہ۔ "وہ پاگلوں کی سمت آیا تھا اور والهانہ انداز میں اوری شدت سے اس کی کودیس سے موئی کولیتے پیار کرنے لگا تھا۔ اس کی آنھوں سے آنسوا کی تواتر سے بہر حضو کولوسہ کرتے دیوانوں کی طمرح رو رہا تھا۔ باب کی محبت سے میکسر انجان وہ جرت سے گئلہ کھڑی اس کی محبت سے میکسر انجان وہ جرت سے گئلہ کھڑی اس کی محبت کی شدت کا ندازہ نہیں کہارہ ہی تھی۔ وہ لیوں پر جرت سے ہاتھ رکھے آنکھوں سے آنسو بہتے انہیں تھے جارہی تھی۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی میں جارہی تھی۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی میں جارہی تھی۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ زندگی میں اسے بچھ جھین لینا۔ اور کسی کو پچھ دان کرتا دونوں میں ہے حد مختلف احساسات ہیں۔ وہاں پر موجود ان گئیوں نفوس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے مگر ہر آئیک کے اشکوں کی وجہ اور نوعیت مختلف تھی۔ یہ انگلی کی اشکوں کی وجہ اور نوعیت مختلف تھی۔ یہ انگلی کھی سمارا دینے انگلی بھی کمتنی عجیب چڑہیں۔ دکھ میں بھی سمارا دینے طلے آتے ہیں اور خوشی میں بھی۔

وہ بے تخاشاروتے ہوئے کچھ بردرواتے اے اپنے سینے سے لگائے شدت سے پیار کررہاتھا۔ اسے یک دم اپنے سینے سے بھاری بوجھ بنتا محسوس ہوا تھا۔ شاید

الله ومیں نے جان کر شیں کیا تھاوہ سب میرالیقین کرو میرے دل پر ہے حد بوجھ ہے۔ میں کنٹی راتوں سے سکون سے سو نہیں پائی۔ تم مجھے معاف کردو۔ میں ایڈم کی قشم کھا کر کہتی ہوں میں نے یہ سب انجانے میں کیا۔"

" دوتم عورت ذات نه ہوتیں تو میں حمہیں عبرت ناک سزا دیتا۔تم نے میری زندگی کو خالی تشکول بنا کر رکھ دیا۔"

و الله پاک معاف کرد۔ الله پاک معاف کردے الله پاک معاف کردیے والوں کو پند فرما ناہے اور پھراسے اپنے کے پر المت ہے اور یہ احساس بھی پروردگار اپنے خاص برول کے دلول میں ہی جگا ناہے۔ پھراس کی بدولت مہیں موئی بھی تو ل گیانا۔ "اسد نے موئی کے اتنے پر پیار کرتے ہوئے اے احمد کی طرف بردھاتے کما تھا۔ میرا پرودگار بھی معاف کیا۔ میرا پرودگار بھی مہیں معاف کیا۔ میرا پرودگار بھی برار کرتے دھیرے ہے گتا کھڑا ہوا تھا اور پھر مجد کے برا میرا کے دو۔ بس ایک بار کرتے دھیرے کے اللہ کا کھڑا ہوا تھا اور پھر مجد کے بردھے قدم بردھائے تھے۔ اس کے بردھتے قدم پلیز۔ "وہ ترب کر چین تھی۔ اس کے بردھتے قدم پلیز۔" وہ ترب کر چین تھی۔ اس کے بردھتے قدم

ساکت ہوئے تھے۔

د نہیں ۔۔۔ یہ میرا ہے صرف میرا۔ چلی جاؤیمال

۔۔ اس سے پہلے کہ میں عورت کا تقدس بھول کر
انقام براتر آؤں۔ جاؤ۔ "وہ رخ پھیرے بنادھاڑا تھا۔

د پلیز جھے آیک بارائے کود میں کینے دو۔ میں نہیں

رہ سکتی اس کے بنا میں اس سے بے حد محبت کرتی

ہوں۔ "وہ ترجی کلی محی۔ اے لگا تھاوہ اب آیک پل

ہوں۔ "وہ ترجی کلی محی۔ اے لگا تھاوہ اب آیک پل

اس کے پورے وجود کو جگڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھ

اس کے پورے وجود کو جگڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھ

بند ہوتی آ تھوں سے اس نے آیک سائے کو تیزی

بند ہوتی آ تھوں سے اس نے آیک سائے کو تیزی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

میں نے آیک و کھ بھری نظر چارپائی پر ہے ہوش لیٹی

نکل آیا تھا۔جس دن وہ احمدے کھر میلی ار آئی تھی اس ال الديعي احدك كر آرما تفا- اكريد كفر عمل طورير تباه موچکا تھا مرانهوں نے کی اینوں سے ایک مرورنایا تھا۔ جس میں ضروری کھاتے سے کی اشیاء اسد نے لاكرر كمي تقى- اجنبي لؤكى كو كفرت ديكه كرده دور بى رك كيا تفااور پراس نے روتے ہوئے اس بھائے دیکھا تھا کچھ غیرمعمولی بن کا احساس اے اس کے تعاقب پر مجور کرگیا تھا آور وہ اس کے پیچھے ہو مل جا پہنیا تھا جو کہ قصبے سے کافی وور نسبتا" ہر امن علاقے میں تھا۔ اور پھراس کے بے حدا صرار پر اور مدد كرف كي يقين وباني يروه سب مجهة تاف كلي تفي احمد کے گرر حملہ ایڈم کو کسٹلای میں رکھنا۔ ایڈم سے والهانہ محبت کے سوال کے جواب پر اس نے محضرا" ية آب يريقفوالى تأكمانى سناكى تقنى-اوراسدكواس کی تنازندگی اور بے در بے واقعات کے روتماہونے پر بے حد ترس آیا تھا۔ اور اس نے اسے بوری تسلی دی تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے احمد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسے معاف کردے۔ اے ہے ہوش ہوئے جو بیں گھنے گزر بھے تھے ان گزرے گھنٹول میں اس نے بہت بار احمد کو بیہ احساس دلایا تھا کہ مویٰ کووہ لڑی ہے حدیبار کرتی ہے۔اوراس بات میں کوئی شک بھی نہیں تفاآسے۔ بيه نيج تفاكيه وه اين جان كو خطرول ميں ڈال كرا پناسب کھے چھوڑ کر صرف موسی کوبہ خبریت اس تک پہنچانے آئی تھی۔ مروہ این الباب بیوی کے قاتل کومعاف نہیں کرناچاہتا تھا۔مولی اس کی کمزوی تھااوروہ اس کی جدائی کے ذریعے اسے سزادینا جاہتا تھا۔ ایڈم۔" وہ نیم بے ہوشی میں بھی اسے بکارے جارہی تھی۔ باہر کھڑا اسد اس کی آواز پر جلدی سے گمرے میں آیا تھااور پاس پڑے گلاس سے پانی ہتھیلی بركرت اس كمنه بر فيمر كف لكاتفا " مسرر اً موش میں آؤ۔" اس نے دھیرے ہے آنكھيں كھولتے اردگرد كا جائزہ ليا تھا۔ وہ كمال تھي

اسے کچھ یاو نہیں آرہا تھا۔اس نے پاس کھڑے اسد کو

ر شتوں سے بھرجائے گی۔ مراس کے لیے تمہارے ول کی آمادگی ہونا شرط لازم ہے۔" وہ یک دم چونگی تھی۔ پچھے ایسی بہات توفادر کررہے تھے۔

''مقدس بی بی کیا حمیس احمد ابوزید اپنے نکاح میں قبول ہے۔''اور اس نے خامو شی ہے جھکے سرکوا ثبات میں ہلایا تھا۔ یک دم ہی معجد کے جھوٹے سے صحن میں مبارک سلامت کاشور بلند ہوا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر گرے دو پٹے کو تھوڑا اٹھاتے ہوئے سب کی طرف دیکھناچاہا تھا۔

الاول بول .... بهنا گلو تکصٹ مت اٹھاؤ۔ بہت سے اجنبی مرد کھڑے ہیں ابھی "اسد کی بیار بھری سردنش راس في جينب كر كلو تلصت كرايا تفا-ور بے مدخوش تھی۔ اسے بار عجب اور عرت ب مجير حاصل موجها تفااب وه شوزيلا نهيس مقدس احرین چکی تھی۔ کرال ایڈ کرنے سیج کما تھا کہ جب آپ کمیں لوٹ انیس سکتے تو خود کو آگے بوصنے کے بهترین راستول کی تلاش میں چھو ژدو۔ راستے خود بخود منزلوں کا تعین کرنے لکتے ہیں۔ ایرم کی بے چینی نے احد كاول اس كے ليے زم كروا تھا۔ وہ اس كے كس كا بے حد مانوس و عادی ہوجا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کھھ موئی کی وجہ سے اور چھ اسد کی وجہ سے احد ابو زید نے یہ فیصلہ کیاہے جمراے اپنے جذبوں کی صدافت پر بورا بھروسا تھا۔ وہ اپنی بے لوث محبت سے ایک نہ ایک دن اس کادل ضرور جیت لے گ-اس فے دل ہی ول میں خودے عمد کیا تھا۔ تھوڑی بی در میں وہ تینوں اس علاقے ہے نقل مکانی کرنے والے تھے مهاجرین شام کے لیے بہت سے ممالک نے اپنی سرحدول كو كھول ديا تھا۔ اور اس وجہ سے وہ بھی بیشہ بیشہ کے لیے اس ملک سے جرت کر کے کی سے ملک جائے کے لیے رخت سفریاندھ رہے تھے۔ ایک نے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے اس نے خوشیوں بعری زندگی کی دعا کی تھی کہ اب ہرانجان راستہ ہمراہی کے ستك تفا\_ سهی نظروں سے دیکھاتھا۔ ''سٹر۔ کیسی ہو۔ پانی پی او۔''گلاس دیکھتے ہی اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تھی۔ قدرے توقف سے اس کے اوسان بحال ہوئے تھے۔اس نے اٹھ کر میٹھتے ہوئے گلاس لیول کونگایا تھا۔

''میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔'' اسے پانی پینے دیکھ کر اس نے تیزی سے قدم یا ہر کی طرف بردھائے تھے۔اس نے خالی گلاس فرش پر رکھتے اردگر د کاجائزہ لیٹا شروع کیا تھا۔

یہ نوٹاہوا خشہ حال کموہ تھا۔ اس نے اپنے اوپر پڑی
میلی سی جادر کو دیکھا تھا اور اس کے دل میں یک دم ہی
ان لوگوں کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا تھا۔ اسد کے
سسٹریکار نے پر اسے بے حدشاک لگا تھا۔ زندگی میں یہ
لفظ کوئی اتن اپنائیت سے بھی اس کے لیے استعمال
کر سکتا ہے یہ اس کے وہم و مگمان میں بھی نہ تھا۔ اسے
ان کا اخلاق اور آواب بے حد متاثر کن لگے تھے۔
ان کا اخلاق اور آواب بے حد متاثر کن لگے تھے۔
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوس سے بھری نگاہیں لیے مدکیے اس کی تنمائی پر
میں ہوں سے بھری نگاہیں کے حلق تک میں کڑواہٹ
کی تلخیوں نے بیک دم اس سے حلق تک میں کڑواہٹ
بھردی تھی۔

" در سراست کے کھل ہیں۔ یہ کھاؤ۔"اسد پلیث میں کھے لیے اندرداخل ہوا تھا۔

''کیاوہ راضی ہوا۔''اس نے اسد کی بات کو نظر انداز کرتے تیزی سے بیٹھتے امید بھرے انداز میں پوچھا تھا۔

« نهیں۔ "پلیٹ چارپائی پر رکھتے وہ مایوس کن انداز میں بولا تھا۔

''شاید می میری سزاہے کہ میں تشند لب ہی واپس پلٹ جاؤ۔''اس نے چرے کو گھٹنوں پر ٹکاتے کہاتھا۔ ''ایک اور حل ہے سسٹراس کا اگرتم چاہوتو۔۔'' اسدنے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھتے کہاتھا۔ اسد نے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھتے کہاتھا۔

وجہاری رشتوں سے خالی زندگی سے اور پاک

# www.palkseigelykcom



بندہ خاصے تیے ہوئے انداز میں بولاتھا۔ '' دنہیں میرا مطلب تھا کہ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں گئی۔'' وہ اس کے انداز سے خاکف ہوگر اس سے پوچھ رہی تھی۔جواب میں اس بندے نے خاصی حکیمی نظر ہے اسے دیکھا تھا۔ جیب لڑی تھی۔اسے میرا زخمی ہاتھ نظر نہیں آرہا کیا۔جو ہار ہار پوچھ رہی

سے نیکتے خون پر پڑی تھی۔

"او مائی گاڑ ۔۔۔ آپ کا ہاتھ تو خاصا زخمی ہے۔ پلیز
آئیں میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں آئے
پلیز ۔۔ "عینا نے اسے کتے ہوئے گاڑی کا دروازہ
کھول دیا تھا' تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ وہ ذرا سالؤ کھڑاتے
ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ تب ہی عینا کو محسوس ہوا
کہ شایر اس کی بینٹ گیلی کی محسوس ہورہی تھی'
پاس سے اس کی بینٹ گیلی کیلی محسوس ہورہی تھی'
پاس سے اس کی بینٹ گیلی کیلی محسوس ہورہی تھی'
پین خون رس رہاتھا۔

و کیا مطلب ہے کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ "خوف اور دہشت ہے اس کی آنکھیں بھٹ س گئی تھیں۔ جب اس نے اس کتے کو گاڑی کی پچپلی سیٹ پہ جیٹھا دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کی تیز رفاری سے گھراکر بھاگ گیا تھا۔ یہ کب وہ دوبارہ اپنے مالک کے

ے آج بیک سے نکلنے میں کافی در ہو گئی تھی۔ والائك اى نے خاص اكيدى تقى كە آج اسے جلدى گر پنجنا ہے۔ کیونکہ کھریہ کچھ مہمان آرہے ہیں اور وہ ان لوگوں سے اسے ملوانا جاہتی ہیں۔ مر آج ہی ایک میٹنگ کی وجہ سے اسے نکلنے میں در ہو گئی تھی اور شومتی قسمت آگے مین روڑ یہ جاکے اسے ٹریفک بھی جام ملا۔ آدھا گھنٹہ انظار کے بعد اس نے بمشکل وہاں سے گاڑی واپس موڑی تھی اور پارک والے رائے یہ گاڑی ڈال دی تھی۔ یہ اس کے کھرجانے کا شارٹ گٹ راستہ تھا۔ پروہ نہیں جانتی تھی کہ آج ہیہ شارث كثاب منكار في والانها اس كالأي قل اسپیڈے جارہی تھی۔ کیونکہ اس وقت وہ روڈ تقریبا" خالی ہی تفاکہ پارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے اجانگ بی ایک کا اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ اس نے بو کھلا کر بریک مارنے کی کوشش کی تھی۔ مگر باوجود کوشش کے اتنی اسپیڈ میں جب تک بریک کلی ت تک وہ کیا تودوڑ کے آگے نکل گیاتھا۔جبکہ اس کا مالک جو اس کے پیچھے آرہا تھا۔ وہ ضرور آکر گاڑی ے مراکیا تھا۔وہ بریک لکتے ہی گاڑی روک کرنیج ار آئی تھی۔ شکرے کہ وہ بندہ گاڑی سے مکرایا ضرور تفائكر كراكر كرانبين تفاراس كامطلب تفاكدات زياده چوث نهيس آئي تحتي-

"'آپ ٹھیک توہیں۔"عینانے تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر کما تھا۔ دی دور میں میں من مناسب محت

م و در ایم ایک و تھیک نظر آرہا ہوں محترمہ-"وہ معلم میں آپ کو تھیک نظر آرہا ہوں محترمہ-"وہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

ے تشویاکس سے دوجار تشویسے ہوئے کما تھا۔ وولیکن میں اس کی موجود کی میں گاڑی نہیں چلا عتى-"بيك مردمين جهائكي دوسرخ أكلهيس اس كے اوسان خطا كررى تحسيب وه كاثري كياخاك چلاتي-" پھر شیں ۔ پھر میں کسی تیکسی سے ہاسپٹل چلا جا ناموں۔ ایک تو غلطی آپ کی اپنی ہے۔ پہلے تو اس يے چارے كومارنے كى كوشش كى اور جب بيد خوش فتمتی سے پچ نکلاتو مجھ یہ چڑھائی کردی اور اب اس کو ساتھ بھانے سے بھی انگاری ہیں۔ لیعنی کہ حد ہے

یاس آ کھڑا ہوا تھا۔عینانے عور ہی نہیں کیا تھااور اب جب نظريزي تقي تواس كإسانس بي خنگ موگيا تھا۔ كيونكه اسے كتول سے در لكياتھا-سواس وقت وہ أيك محت كواين كارى ميس بيشاد كيم كريرداشت سيس كرياكي

'ہاں لازمی بات ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔اس سنسان سرک پر میں اس بے جارے کو کمال اکیلاچھوڑوں۔ ہر آپ کو کچھ نہیں کے گا'آپ بے فكر موكر گاڑى جلائيں۔"اس بندے نے لايروائي



## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



سے چلنے میں جو تک دشواری ہورہی تھی۔ اس لیے ڈاکٹرنے اسے آج رات اسپتال میں ہی روک کیا تھا۔ عیناویں ایمرجنس کے باہری رک گئی تھی اور اب ڈاکٹرتے باہر تھنے کا دیث کردہی تھی۔البتہ اس کے کے کو اسپتال کے عملے نے باہر ہی روک لیا تھا۔وہ بھی اینے مالک کے کہنے پر بردی فرمال برداری سے چوكىداركىياس بيھ كيا تھا۔ عينائے ايبا فرمال بردار ڈوگ ائی لا نف میں نہیں دیکھاتھا۔وہ قدرے جرا تھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔عینا کو یہاں کھڑے ہوئے تقریبا" آدھا تھنٹہ ہو گیا تھا۔ تب ہی اس کے مرحم بجے سل نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جمال ای کی کال آرہی تھی۔فوراسہیاس کے ذہن میں خیال آیا تھاکہ سے آج تو جلدی کھرجاتاہے اور وہ ان سب میں الجھ کر بالكل بعول بكي تحى كداى في الكيدي تحى مشك يار ... آج تو دانث كھانى ہے۔"اس نے کال یک کرتے ہوئے خود کو ڈاٹٹا تھا اور ہوا بھی وہی آ تے ہے ای کی ڈانٹ ہی اس کی منظر تھی۔ "عينا... كمال موتم اب تك يتمهيس تويانج بح تك آنا تفااور اب سات ي ربي بين- مهمان تمارا انظار كرتے كرتے كب كے جاني إس اور تهارا ابھی تک کچھ بتاہی نہیں ہے۔" جانتی ہو کتنا شرمندہ کروایا ہے تمنے آج مجھے۔اب تو پچ میں مجھے مول اٹھ رہے تھے۔ای حسب معمول اس کی نے بغیر شروع ہوچکی تھی اور وہ کچھ ایساغلط بھی نہیں کمہ رہی فیں۔ غلطی بسرحال اس کی تھی۔ تب ہی اس نے واكثركواي طرف أتير يكهاتفا

وافي مين آب سے گھر آگربات كرتى مول-"اس نے جلدی سے کمہ کرفون آف کردیا تھا اور ای ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں تھیں۔

"مسٹرآپ کادماغ تو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کمہ رے ہیں کہ میں آپ کے ڈوگ کو گھر ڈراپ کروں اور وہ بھی آگیلی ... نووے مجھی نہیں۔ ڈرکے مارے رائے

افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کی سوچ بید ویسے آپ لڑکیوں کو جب ڈرائیونگ آتی شیں ہے تو آپ استے رش آوریس گاڑی کے کر تکلی کیوں ہیں۔ وہ اس وقت اینے ہاتھ سے نکلتے خون کورو کئے میں معروف تعا- جوكه رك نهيس رما تعاعمرساته ساته نيان بھى مسلسل چل دبى تھی۔

''او ہیلومسٹر ... میں کیوں اس کو مارنے کی کوشش كرول كى- آپ كا ۋوگ خودى ميرى گاۋى كے سامنے أكيا تفاأوراف بحاتے بحاتے آب سامنے آگئے تو میں کیا کروں اور رہی بات ڈرا ئیونگ کی تو میں اٹھارہ سال کی عمرے گاڑی چلا رہی ہوں اور با قاعدہ لا نسنس بھی ہے میرے پاس اور آج تک مجھی کوئی ا ایکسیلنٹ نہیں ہوا۔"

وہ تو تپ ہی انھی تھی۔وہ ایک کتے کی خاطراہے سارہا تھا اور ایک ایسی غلطی کے لیے جواس نے کی ہی نہیں تھی۔ تب ہی عینا کی نظراس کے ہاتھ یہ پڑی تقی-جمال خاصا کراکٹ لگا تھا اور اس میں ہے ابھی بھی خون رس رہاتھااور خون کورو کئے کے لیے کے لیے ر کھے گئے نشو بھی رس چکے تصداس کاول آیک وم ہی ہمدردی سے بھرا تھا۔اس نے فورا" بیک سے رومال نكال كرات ديا تفا كاكه وه اس اين بالته يه بانده سك اوراس بندے نے بھی وہ روال خاموشی سے اینے اتھ یہ باندھ لیا تھا۔ شاید تکلیف زیادہ ہورہی تھی اوروہ بول بول كر تفك بحي چكاتفاشاييد به عينا كاخيال

اب عینانے بیک مرد کی سائڈ بدلی تھی۔ ہاکہ اے وہ آئکھیں نظرنہ آئیں اور اللہ کانام لے کر گاڑی اشارٹ کردی تھی۔ کیونکہ جو بھی تھا ایکسیڈنٹ اس کی گاڑی سے ہوا تھا اور اس بندے کو ہاسپٹل پہنچانااس کا قرض تھا۔

قری اسپیال بینچے ہی ڈاکٹرنے اے ایمرجنسی ر شمن دي تھي۔ اس كو تھنے ميں لكي چوٹ كي وجه

2016 260 35 4 6

بحرمين اس كااعتمادوالبس لوث آما تھا۔ ومالس توميث يوعينا-"

جواب میں وہ ایک جان دار مسکر اہث ہے بولا تھا۔ جوشایداس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔عینائے ایک نگاہ بستر پر لیٹے اس بندے پر ڈالی تھی اور روم سے باہر نكل آئى تھى۔اب جلداز جلدات كھر پنجناتھا۔

### 

و معاب تم میری بات س رہے ہویا سیں۔"ایے ارد گرد فائلوں کا بلیندہ بمحرائے اور لیپ ٹاپ پر کام كرتے عباس كوا حجفي طرح معلوم تفاكيہ بير كھن كرج س لیے ہے۔ سووہ کان کینٹے بس اینا کام کر تاریا تھا۔ ودعیاں۔"اب كرج ذرا قريب سے آئی تھی۔ تباے کام سے دھیان مثاناتی برا تھا کیو تکہ ای اب اس کے قریب پیٹھ چکی تھیں۔

"جی ای میں من رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھ وہی ہیشہ والی بات کرنی آئی ہیں تو آئی ایم سوری میں اس وقت بهت معروف مول-"اس نے جیسے بہلے ہی انہیں وارن کیا تھا۔ای کے چرے پر لحد بھر مسکراہث بھیلی تھی۔ مگر پھر جلد ہی غائب بھی ہو گئی تھی۔ "بات تو میری وہی ہمیشہ والی ہے۔ تم نہ بھی چاہو؛ تو تبھی حمیس سنوی رہ رگ '' یں سنی ہی پرے گی۔

وہ اس وقت بردی فرصت ہے اس کے پاس مبیثی وہ اس وقت بردی سرسے ۔ تھیں۔مطلب کہ آج عباس کی شامت آئی تھی۔ تھیں۔مطلب کہ آج عباس کی شامت کر سکتیں۔"وہ ومي يار- آپ كوئى اوربات نهيس كرسكتين جبنجلا كربولا تفا-

ودتم بيلے ميرى بيات مان جاؤتو پھريس كوئي اور بات بھی کرلوں گی۔"وہ ابھی بھی ابن بات بیہ قائم تھیں۔ '' ویکھو بیٹا۔ ڈاکٹرنے تمہارے پایا کو بائی پاس کا کہا ہوہ ا گلے مہينے ويے بھی امريكہ جارے ہيں وہ جاہتے ہیں کہ وہیں بیہ آپریش بھی کروالیس اور میرا ان کے ساتھ جانا لازی ہے میرے بچے۔ کیونکہ تم تو یمال برنس کو اکیلا چھوڑ شیں سکتے اور نہ ہی تمہارے پایا ایسا چاہیں سے سومیری جان میری بات مان جاؤ۔ شادی

واکرے ملنے کے بعدوہ اس کے روم میں اس کی خيريت يوجيف آئي تھي' ماكه بعد مين وه اين كھر جاسكے علونك واكثرے مطابق اسے آج رات يميں مُزارِنی تھی اور یہاں اس بندے کی فرمائش نے اِس کا انس خنك كرديا تفاليعني كداب ده أيك ليح كوكمر ڈراپ کرنے جائے مدہوتی ہے۔

میں میری جان نکل جائے گی۔ میں اے کیا خاک

ترمب آپ اِس وقت سے مسلسل اے ڈوگ کم کراس کی توبین کردہی ہیں۔اس کانام شروے اور اگر اے اس کے نام سے ندیکار اجائے تو وہ بہت جلد برا مان جا آ ہے۔" اس بندے نے بے ساخته الله آنے والی اپنی مسکر اہد کو بمشکل چھیایا تھا؟ كيونكه وه عيناكے جرب يه خوف و مكم حكافقا-

''اب ڈوگ کو ڈوگ ہی کہوں گی تا۔ نام شیرور کھنے ے وہ کوئی شیر تھوڑی نہ بن جائے گا۔اپنی دیے جو بھی ہے ویکھیں میں مانتی ہوں کہ غلطی میری تھی اور انسانیت کے ناطے جو میرا فرض تفاوہ میں نے پوراکیا۔ اب اس سے آگے آپ جھ سے کوئی اور امید مت رتھے گا۔"عینانے اس دوٹوک جواب دینا ضروری مجھاتھا۔کیا بھروساوہ سے میں اپنے شیرو کو اس کی گاڑی میں بٹھاویتاتووہ کیا کرتی۔

"مجھے گھرجانا ہے۔ پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی ہوں میں۔"وہ عجلت میں جانے کو مڑی تھی کہ مبادا وہ کوئی اور فرمائش نه كرد اوراين اى جلد بازى ميس وه دمكيم نہیں پائی تھی کہ وہ بندہ صرف اس کے ڈرسے لطف انھارہاتھا۔

''اوکے ٹھیک ہے جی۔ میں اپنے چوکیدار کو کال كردول گا۔ وہ آكرات لے جائے گا۔ بائے واوے تھینک یو مں۔۔"اب وہ اپنی چمکتی آتکھوں سے عيناكي طرف دكمه رباتفااوراس يوري يحويش ميس بهلي بار عینا کو تحوری کنفیو ژن ہوئی تھی۔ "عینا فاروق۔میں اب چلتی ہوں۔ آپ کو کوئی بھی پر اہلم ہو تومیں نے رسیپشن پر اپنائمبر نوث کروایا دیا ہے۔"

2016 26 26 25

آنے والی باتیں بھی صرف ہم ہی مجھتے تھے اور آج تم جمیں ہی باتیں سارہے" پل بھر میں آنکھوں میں آنسو بھرلانا یہ امِی کی پرانی عادت تھی کیکن اس وقت وہ سيح مين برث موتى تحين-

دوى - آئى ايم ديرى سورى - مير - ميراده مطلب مرگز نهیس تفا-"وه سیکنند زمیس حد درجه نادم مواقعا-''بس تم نے جو کمہ دیا۔وہ میں نے س بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ تھیک ہے اب مرضی ہے تمہاری جو کرنا ہے کرو۔ میں ہی پاگل موں تا۔ وہاں تمہارے مایا کی صحت کی وجہ سے بریشان ہول اور یمال تم میں جان ا تکی رہتی ہے۔" وہ فورا" ہی اٹھے کھڑی تھیں اس وفت وه شديد غص مي لك ربي تحيي وه ان كا اكلو ما لاؤلا بیٹا تھا کبھی بھی انہیں اس سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ پر اس معاملے میں جانے کیوں وہ اتنا تامل سے کام لے رہاتھا۔وہ سمجھ نہیں یارہی تھیں۔ دامی آپ میری پات تو... "اس سے سلے کہ وہ کھے بھی کمہ یا تاوہ اس کے کمریے سے باہر چلی گئیں تھیں اورجس طرح سے وہ گئیں تھیں اس کامطلب تھاکہ وه يج ميس ناراض مو كنيل تحيي وہ خود کو کو ستا کا کلز کو چھے مثا آ بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا تھااوراب اس کارخ ای کے کمرے کی طرف تھا۔

### 

"امی آپ عینات بات کریں تا... که آفروه چاہتی کیا ہے۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا<sup>،</sup> صرف ایک اس کے گھرلیٹ آنے کی وجہ ہے۔۔ اس کی زندگی میں تواب صرف اس کی جاب کی اہمیت ہی رہ گئی ہے۔۔ہم توجعے کمیں ہیں بی ممیں۔ بھیا اس وقت خاصے غصے میں لگ رہے تھے۔وہ اس دن والے مهمانوں کی بات کردے تھے جس دین عینااس ایکسیلنٹ کی وجہ ہے گھرلیٹ بینجی تھی اورمهمان اس كانتظار كرك جا يحك تصاوراي توكم مكر بھیااور بھابھی اسے خاصے خفا ہو گئے تھے اور بھا بھی کے مطابق وہ جان بوجھ کرلیٹ آئی تھی۔

کرلو۔ ماکہ چیھیے میں تمہاری فکر میں بلکان نہ ہو تا اوراب تو تمهارے مایا بھی نہی جائے ہیں۔اب تو اتناعرصه ہوگیاہے حمیس برنس جوائن کے ہوئے تم بوري طرح سيث ہو چکے ہواور آب ہمارا خيال ہے كہ اب تمهاری شادی موجانی چاہیے۔"مطالبہ حسب توقع وہی تھا۔ جو عباس کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ ''امی میں کوئی بحتر آنہیں ہوں نا۔ایک کمیچورانسان مول- اینا خیال خود رکھ سکتا موں۔ آپ تو معمولی چوٹ کو بھی ہوا بنالیتی ہیں اور پھرمیں اپنے گھرمیں رہتا

ہوں یہاں استے نوکر جاگر موجود ہیں میرا خیال رکھنے کو۔ پھر آپ کومیری اٹنی فکر کیوں ہے۔ بس میں ابھی شادی نمیس کرناجابتا۔"

وه تدرے بے زاری سے بولا تھا۔ ایک بی بات من ین کروه تنگ آگیاتھا۔ یتا نہیں ای کواس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں پڑگئی تھی۔اے اتبا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے پرنس کو سنجالتے ہوئے۔ وہ ابھی لا كف كو انجوائے كرنا جابتا تھا۔ ابھى صرف اور صرف برنس ہی اس کا شوق نھا۔ جبکہ ای روزیمی بات بلاناغه اس ہے کرتی تھیں اور اب تو ڈیڈ بھیان کے ساتھ مل گئے تھے۔

والعباس- كيا كونى ہے تمهاري لا كف ميں-"وه اب قدرے شک کی نگاہ سے اسے دیکھ رہیں تھیں۔ '' ''حِلُو بھی یہ اب ایک نئ منش۔ات آی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں جاہتا۔ کی ہے بھی نہیں۔ آپ پتانہیں میری بات کو سمجھ كيول نہيں رہيں ہيں۔ كُونَى نهيں ہے ميرى لا كف

اس کا سارا وھیان بٹ چکا تھا سواس نے ایک جطكے ليپ ٹاپ بند كيا تھا۔ "باں تھیک کمہ رہے ہوتم۔ تم تو ہم سے زیادہ سمجھ وار ہو گئے ہو۔ اور ہم تاسمجھ۔ بے تال کیول اب ہمیں تمہاری تو کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے۔ پر ایک وہ وقت بھی تھا بیٹا جب تمہاری بے تکی اور ناسمجھ میں

دیرے سوکرانھی تھی اب ناشتے کے بعد وہ جائے ہے لطف اندوز ہور ہی تھی کہ ای اس کے پاس آبیٹیس تخس تخس "چھے نہیں ای آئیں آپ بیٹیس پلیز۔"اس

نے چائے کا کمک نیبل پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ''تم سے پچھابت کرنی تھی بیٹا۔''

"جی ای بولیس پلیز..." ووادری طرح ای کی طرف متوجه تھی حالا تکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ ای کیابات کرنا

چاہ رہی ہیں۔
''بیٹا آخر تم کب تک اس معاملے کو ٹالتی رہوگ۔ تہمارے بھیا بھی اس وجہ سے پریشان رہنے گئے ہیں اب اور میری بھی جان تم میں ہی آئی رہتی ہے۔'' انہوں نے محبت سے اس کا چرودونوں ہاتھوں میں تھام

" داگر کوئی بات ہے تو جھے بتاؤ بیٹا۔۔ مطلب تم میری بات کو سمجھ رہی ہونا۔۔ تم جاب کرتی ہو۔ سمجھ دار ہواگر کوئی ہے تو۔۔ "

دومی بلیزید آپ کیسی باتیں کردی ہیں کسنے آپ کے دہن میں یہ نفسول سوچ ڈالی ہے جاب کرنے کا ہر گزید مطلب سمیں ہے کہ میں۔ " بے تحاشہ غصے اور دکھ نے اسے یک دم ہی گھیرا تھا۔ وہ اپنی بات بھی پوری سمیں کریائی تھی۔ ایسی نفسول سوچ ای کے ذہن میں کون ڈال سکتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ای اس کی کیفیت دیکھ کر اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ای اس کی کیفیت دیکھ کر ایسی سے گئی تھی۔ ای اس کی کیفیت دیکھ کر ایسی سے گئی تھی۔ ای اس کی کیفیت دیکھ کر

وج' الی کسی بات کو سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے وج' الی کسی بات کو سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں' میں بتا چکیں ہوں کہ میں کیوں لیٹ ہوئی تھی۔" اس نے جلد ہی خودیہ قابوپالیا تھا۔

دمیں جانتی ہوں میری جان۔ مجھے تم پہ پورایقین ہے پر میں اب چاہتی ہوں کہ تم اپ اپنے گھر کی ہوجاؤ۔۔۔ کیوں کہ میری زندگی کااب کوئی بھروسانہیں

"ای پلیزآب ایی باتین تونه کریں-"

"ہاں بیٹا آج وہ گھر آجائے تو میں ضرور اس سے
بات کروگی جھے خود اس دن ان لوگوں کے سامنے بہت
شرمندگی ہوئی تھی۔ بہت اچھے لوگ تھے وہ بھی ۔۔ جو
بنا کچھ بھی کیے خامو ثق سے چلے گئے۔ ورنہ لوگ تو
ایسی باتوں کا بمنظر بناویتے ہیں۔ "امی نے بھی اس وقت
ان کی ہال میں ہال ملائی تھی۔ جانتی تھیں بیٹا اس
معالمے میں حق بجانب تھا۔

یانچ سال ہو گئے تھے ان کے شو ہر کے انتقال کو تب عیناابھی پڑھ رہی تھی ابوایک نوکری پیشہ آدی تھے۔ سو کوئی بہت کمی چو ڈی جائداد نہیں تھی ان لوگوں کے یاں بس اللہ کا کرم تھاکہ اس نے بھرم رکھا ہوا تھا۔ ابو کے بعد بھیائے ہی اے سپورٹ کیا تھا۔اس کابالکل ویے ہی خیال رکھا تھا جیے ابو رکھتے تھے۔اس کی ہر زمد داری اٹھائی تھی۔ایم کام کرتے ہی عینا کو ایک بینک میں جاب مل کئی تھی۔ بھیا جائے تو تھے کہ اب عینا کی شادی ہوجائے کیوں کہ تب تک بھیا کی اپنی شادى موچكى تقى اور بعابھى كى ئىي سوچ تھى تواب بھيا کی بھی ہی سوچ تھی اور یہ سوچ خیر کچھ الیمی غلط بھی نہیں تھی پر جب عینانے جاب کرنی جابی تو بھیائے اے روکا شیں اور جاب کرنے دی کر اب مسئلہ یہ تھا کِہ اے جاب کرتے ہوئے بھی تقریبا "سال بحرہوگیا تفاکر وہ شاوی کے لیے مان نہیں رہی تھی کیوں کہ آب وہ ابنی اس زندگی ہے خوش تھی یا یوب کمہ سکتے ہیں کہ اب تک اس کی نظر میں کوئی جیا نہیں تھا۔ اب پتا نہیں اس نے اپنے دل و داغ میں کیا تصور بنا رکھا تھا اور آگر اس معالمے میں اس کی کچھ ترجیحات تھیں تو اپیا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی۔بیک میں اچھے عمدے پر فائز تھی۔ اچھا کمارہی تھی ہر ہارے یہاں جانے کیوں یہ چیز لڑی کے گھر والوں کو اس سے خانف کردیتی ہے۔ بھیا اور بھابھی بھی اب اس سے خاِ نف سے ہورہے تھے اور اب تو ای بھی پریشان سی ہو گئیں تھیں۔

اور بهائي بهابهي كوكسي شكايت كاموقع نهيس ويناجابتي ئی۔ سودہ جلد ہی اپنی سیٹ سے اٹھ آئی تھی۔ آبھی بینک سے باہرقدم رکھائی تھاکہ ای کی کال آئی۔وہ اے یادوبانی کراریس مھی کہوہ جلدی آجائے اس نے انہیں الحجی طرح تسلی دے کرفون بند کیا تھا اور سیل فین بیگ میں رکھتے ہوئے ابھی دوقدم آئے برحی بی تھی کہ سیرهیاں چڑھ کراور آتے کئی مخص سے برے زورے مکرائی تھی۔

''اس نے سرسملا کریے ساختہ ہی اوپر ويكصاتھا\_

"آئی ایم سوری-" دونوں کے منہ ہے ہی بیک وفت نکلا تھا مگر غلطی بسر صال عینا کی ہی تھی۔ اس کمارا رصیان اپنے شولڈر بیک کی طرف تھاجس میں دہ گاڑی كى چانى ۋھوتدرىيى تھى-

وفایکسکیوزی میں۔ یہ خاص عنایت میرے کے ہیا یہ آپ کی ابی ہے۔ بھی آپ کی سے مگرا جاتی میں تو بھی آپ کی گاڑی کسی سے مکرا جاتی "سامنے بری بے تکلفی سے کما کیا تھا۔ وكيامطلب بآپ كاكه مين آب ي جان بوجه نگراتی ہوں۔" وہ خسب معمول فورا" ہی تپ

ومیں نے یہ تو شیں کہا۔ پتا شیں آپ میری پاتوں کو ہمیشہ آلٹ کیوں سمجھتی ہیں۔" سامنے وہی جمکتی آنکھیں تھیں جوو قبا ''فوقبا ''عینا کے ذہن کے پردے يراراني راي تحيي-

واور آب بعشه الني سيدهي باتين بي كيول كرت ہیں۔ بائی وا واے آپ کا باڈی گارڈ آج نظر نہیں آربا-"عيناات بيجان چكى تھى اور جانے كيوں اس ےبات كرناا فيمالك رباتھا۔

''ویے مجھے عباس کتے ہیں اور یہ میرے باڈی گارڈ كا آرام كا نائم باورائ وسرنس بالكل بند تهيس ہے۔ ویسے بھی میں تو یمال آفس کے کام سے آیا ہوں۔اس بے جارے کو یمال لاکر کیا بور کرتا۔ آپ بتائيس آب يمال كيے؟"وه اب مسكراتی موئی عينا كو

عینانے بے سافتہ ہی انہیں ٹو کا تھا۔ ''بیٹا تمہارے ابو کے جانے کے بعد ہر لحہ میرا دل ور آرما رما ہے کیسے اچانک وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے کے اور ہم بس ریکھتے ہی رہ گئے۔ اور پھروفت ویکھو کیے یر لگا کر آڑ رہا ہے جیہے۔ بس مجھے صرف اب تمهاری ہی فکر ہے۔ شہاری بھابھی کی عجیب عجیب یاتیں بھی میرے ول کو ہولاتی رہتی ہیں۔ میں کیا كرول-" آ محصول ميس مى كيے وہ بهت بريشاني سے بول رہیں تھیں یا عینا کواس مِل ایسالگا تھا۔

وای۔ آپ کیوں پریشان ہو تیں ہیں۔ میں نے ک آپ کی کئی بھی بات ہے انکار کیا ہے آپ جیسا چاہیں گی میں ویساہی کروں گی اور آپ کو کسی کی قضول باتول بر کان د هرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی بغی ہوں اور مجھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ عیناکی سلی نے ان کے ول پر دھرا ہو جھ یکدم ہی جیسے ا ار بھینکا تھا۔ اور لاؤ بج میں واخل ہوتی بھابھی نے محبت کے اس مظاہرے کو بردی نخوت سے دیکھا تھا اور منہ پھیر کروہاں سے چلی گئی تھیں۔اب می اے آنے والے ایک نے پر یوزل کے بارے میں بتار ہی تھیں۔ "عینالز کابہت اچھاہے۔ مجھے تو بہت اچھالگاہے اگرىم كهونوان لوگون كوبلوالول-"

اب وہ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھی رہی

''ای جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں -"اورای کوید کتے سے جانے کیوں دو مسکراتی چکدار آنکھیں ذہن کے پردے پر لمحہ بھر کو امرائیں میں۔عینائے تاسمجھی ہے ذہن کو جھٹکا تھا اور امی کی طرف متوجہ ہوگئی تھی۔ جواب ایسے لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں بتارہی تھیں اور عیناذہن ودل بے ہرخیال تکال کر ممل طور پربس انہیں ہی س رہی تھی۔

آج اسے ہرحال میں جلدی گھر پنچنا تھا۔ آج وہ امی

گی اور وہ خود کو روک نہیں پائے گی اس گرفت میں آنے ہے 'سواس نے جاتا ہی بہتر سمجھا تھا اور پیچھیے عباس کتنے ہی لیمے وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہاتھا۔

### # # #

و معاس میں بہت خوش ہوں بیٹا میں ہیشہ سے جیسی اوکی تمہارے لیے چاہتی تھی نا ، نورالعین بالکل و بی بیٹ ہے۔ وربی تاہمی سلجمی ہوئی بچی ہے۔ جیسے اور توگ بھی سلجمی ہوئی بچی ہے۔ اور لوگ بھی بہت ایجھے ہیں جیسوٹی ہے ان کی۔ "ای جب بہت ان کو قوب میں فیملی ہے ان کی۔ "ای جب سے ان کا بھی سے ان کو قوب سے مل کر آئیں تھی تب سے ان کا بھی حال تھا اور عباس میں خاموشی ہے مسکرا کر انہیں سی حال تھا اور عباس میں خاموشی ہے مسکرا کر انہیں سی رہا تھا۔

م "بال بیثا تمهاری ای بالکل ٹھیک کمہ رہی ہیں مجھے بھی بہت الیکھے لگے وہ لوگ۔"

آب کے پایا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور عباس نے پایا کی رائے کے بعد جان لیا تھا کہ وہ اس باریکا بھنس چکا ہے۔

"بالکل میں نے تواس کے ملے گے۔ ایک بار وہ الواٹ کرلیا ہے۔ عباس سے ملے گے۔ ایک بار وہ لوگ آگر عباس سے ملے گے۔ ایک بار وہ شاوی کی آگر عباس سے مل لیس تو پھر میں ان شاء اللہ تصویر میرے بیک میں ہے۔ دیمنی ہے تو دیمی لو۔ لڑکی کی تصویر میرے بیک میں ہے۔ دیمنی ہے تو دیمی لو۔ پھر میں تمہمارا کوئی اعتراض نہیں سنوں گی۔ آئی سمجھا ہی نے حسب معمول اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی اور پائی ضروری سمجھاتھا۔ کرتا ہے ہوائی ۔ آپ کو جھے یہ تقین نہیں ہے نا۔ ٹھیک کرتا ہے ہوائی اعتراض تھا۔ پر اب تو میں نے سب کچھے پہلے اعتراض تھا۔ پر اب تو میں نے سب کچھے ہو تو آپ کو اور پایا کو ٹھیک لگے ہو ترب کے اور پایا کی خوشی میں خوش ہوں قد کریں۔ میں آپ کی اور پایا کی خوشی میں خوش ہوں وہ کریں۔ میں آپ کی اور پایا کی خوشی میں خوش ہوں وہ کریں۔ میں آپ کی اور پایا کی خوشی میں خوش ہوں

اس نے محت ہے اس بیٹی مال کے کندھے پہ

درمین بهال کام کرتی ہوں۔ "جوابا "عینانے اسے
اپی پوسٹ وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا۔
در واؤامپریسو۔ ویسے آپ خاصی کم عمری لگتی ہیں۔
میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ابھی اسٹوؤنٹ ہوں گی۔
نہیں پتا تھا کہ آپ اتن سمجھ داری والی جاب کرتی
ہیں۔ "وہ حسب عادت مسکرایا تھا۔ جواب میں وہ بھی
مقابل کو اپنے سحرمیں جگزنے کا ہمرر کھتی ہیں۔
مقابل کو اپنے سحرمیں جگزنے کا ہمرر کھتی تھی۔
مقابل کو اپنے سحرمیں جگزنے کا ہمرر کھتی تھی۔
مقابل کو اپنے سحرمیں جگزنے کا ہمرر کھتی تھی۔
مقابل کو اپنے سحرمیں جگزنے کا ہمرر کھتی تھی۔
مقابل کو اپنے سے کہا تھ کیسا ہے۔ "اچا تک ہی عینا

برى دلچيى سے دىكھ رہاتھا۔

و المانشان، ی باقی را سانشان، ی باقی را سانشان، ی باقی ره گیا ہے۔ اس ذرا سانشان، ی باقی ره گیا ہے۔ اس ذرا سانشان ہی بشانی می شانی کے دوری ہشلی عینا کے سامنے کی تھی۔ جہال اس وقت کے لگے دو مانگوں کے در معم نشان ابھی بھی تھے۔

"آئی ایم سوری آئین- میری وجہ سے آپ کو خاصی تکلیف اٹھانی پڑی تھی-"عینا کوندامت نے بھرسے کھیراتھا۔

''الس اوکے عینا۔ ہونی کو کون روک سکتا ہے جھلا۔ لیکن اگر آپ اس وقت فری ہوں تو چلیں بیٹھ کر کافی پینے ہیں۔ یوں یہاں کھڑے ہو کر ہاتیں کرتا بھی ذرا عجیب سالگ رہا ہے۔'' یہ سحرجواس پہ طاری ہورہا تھاوہ اس سحر کو کچھ اور دریے لیے خود پہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ پر اس کے کہتے ہی عینا کے ذہن میں ایک وم خیال آیا تھا کہ اسے تو آج جلدی گھرجانا تھا۔ ورنہ آج خیال آیا تھا کہ اسے تو آج جلدی گھرجانا تھا۔ ورنہ آج قریب ہی برا ہو آ اور ایسا دو سمری بار ہوریا تھا کہ وہ اس شخص کی وجہ سے گھرسے لیٹ ہورہی تھی اور پچویشن بھی وہی سیم تھی۔

'' ''نہیں ہی۔ اس وقت تو مجھے گھر جانا۔ پھر بھی سمی۔ چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔'' وہ فورا''ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ پتانہیں کیوںا سے نگا کہ اگر وہ چند کیے مزید وہاں کھڑی رہی تو زشن اس کے قد سوں کو جکڑے۔

ہاتھ کھیلایا تھاتو جمال ای کے چرے یہ ایک آسوں مسكرابث فيميلي ملى وبين بليان بي بهت مان س اسے دیکھاتھا۔

سمندر کی امریں اسے بمیشہ کی طرح اسے سحرمیں جکڑ ربی تھیں ایک دلفریب برسکون ماحول اس کے اردگرد تھا۔ سمندر کا مانوس شور اور مخصوص خوشبو اے چاروں طرف کھیرے ہوئے تھی اور بیا ہے ائی زندگی کے خوبصورت ترین کمات لکتے تھے جووہ یمال گزارتی تھی۔ جب بھی اس کا تھا رہے کو ول چاہتا تھا وہ یمال آجاتی تھی۔ اسے یمال آگر بہت مکون ملیا تھا اور اس وقت بھی وہ کچھ ایسا ہی محسوس كردى تقى-اى يهال بيٹھے ہوئے جانے كتى در

و کیامیں بیال بیٹھ سکتاہوں۔عینا۔ "تبہی کسی نے اس کے پاس آکر اجازت مانگی تھی۔ عینا نے فورا" ہی ملٹ کر آنے والے کو دیکھا تھا کیونکہ وہ ذرا عقب میں کھڑا تھا۔ "ارے آپ۔ کول نہیں بیٹے تا

اب دوچار ملا قاتول میں اتنی جان پیجان توہوہی چکی تھی کہ وہ چند کمحوں کواس کے ساتھ بیٹھ کربات کرسکتی اورویسے بھی یہ پلبک پلیس تھی۔ ''میں یمال شیرِو کو شلانے لایا تھا۔ آپ پہ نظر بڑی

تو سوچا تھوڑی سی مپ شپ ہوجائے "وہ بینج کے ووسرے کونے یہ اس سے قدرے فاصلے یہ میصے ہوئے پولا تھا۔

دکیا آپ کوبھی سمندر پندہے۔ "عینانے ان چکتی نگاہوں سے نظریں چرا کراس سے یوچھاتھا۔ "بهت ... سمندر کا سحری ایبا ہے۔ شیرو کا توبس ایک بهانه ہے۔ میرابس چلے تومیں اپنی ہرشام سمندر کنارے ہی گزاروں ... پر ٹائم کی کی شکے باعث ایساکر نمیں کریا تا۔ بٹ بھی جھی ٹائم نکال کر ضرور آ تاہوں بلکہ اکثر ہی۔ ویسے یوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں اکیلی

کیوں بیٹی تھیں۔" آج اے عینانجانے کو تھوڑی اواس سی لکی تھی۔ آسانی جوڑے میں مبوس اس وقت وہ اے امرول کابی ایک حصہ محسوس ہورہی تھی۔ " دوبس یونمی کچھ وفت اکیلے اپنے ساتھ گزار ناچاہتی تقى-سويمال جلى آئي-"وه مسكرا كربولي تقى-يراس رابث میں اس کمع عباس کوبے ساختکی نظر شیں

"بال محیک کمه رہیں ہیں آپ اگر اپنے ساپتھ وقت گزارناموتوسمندر کاکناره بمیشه ایک ممترین ساتھی ابت ہو تاہے مجھے تو یمی لگتاہے۔" ویسے ذرا بتائیں تو کہ اکیلے وقت گزار تا کیوں جاہ رای تھیں آپ ۔۔ خربت ہے کمیں میرے جیے کی ہنڈ سم سے بندے کے ساتھ آپ کو عشق و شق و ہیں ہوگیا۔"وہ اب شرارت سے اس سے یوچھ رہاتھا اور سنجیدہ بات کرتے کرتے ایک دم سے کوئی نضول ی بات کرنا عینا کواس بندے کی عادت لگتی تھی۔ وور آج میں بھی آب ہے ایک بات بوجھا جاہتی مول کہ آپ بیشہ ہی انٹا فضول ہو گئے ہیں یا صرف میرے آئے بی بولتے ہیں۔"اور عینا کے اس قدر سجيدكى ہے يوچھنے يرعباس كا تقهہ ہے ساختہ تھاجس کی کوئی سمندر کی امرول نے بھی سی تھی مگرایک بات توطیے تھی کہ آج وہ بس بے وجہ ہی کسی اداس کی زد

میں تھی اور یہاں چلی آئی تھتی اس وقت اس اداسی کا

دور دور تک کمیں نشان نہیں رہاتھا اور بیہ سب عباس

كى باتول كانتيجه تفا- فضول باتوں كا\_

عینا کی شادی کی تاریخ طے ہوگئی تھی اور دل میں ہزار اندیشوں اور خد شوں کے باوجوداس نے صرف ای کی خاطران کی خوشی کے لیے بنا کسی بھی اعتراض اور بِيوال کے سب کھھ قبول کیا تھا اور وہ ناخوش بھی تہیں تھی۔بس قدرتی طوریہ تھوڑی سی کیفیو ژ ضرور تھی حالاتكه اسين مونے والے ساس سسرات بهت اچھے اور ڈیسینٹ سے لگے تھے اور آنہیں اس کی جاب پہ

مسئلہ حل کریں میں پچ کہ رہا ہوں میں نہیں جارہا پھر آپ کے ساتھ بارات میں ... "انتیائی خراب موڈ کے ساتھ اس کی وہی ضد تھی۔ وہ مجھی مجھی بالکل بچہ بن جاتا تھاان کے لیے ...

بریابات ہے بھی کیاشور مچار کھا ہے۔ "اس کیے
ہیاا تدر کمرے میں داخل ہوئے تھے اور ان مال بیٹے کی
شکل دکھ کرئی سمجھ گئے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے۔
"اب آپ ہی خمٹیں اس لڑک سے ممیرا تو وہاغ
خراب کرکے رکھ دیا ہے اس نے ۔۔۔ ہر بات یہ
اعتراض ہے اس کو ۔۔۔ "ای اسے بیا کے حوالے کرکے
مادر کچھ انہیں بھی تھاکہ پیاا سے منالیں گے اور
ہوا بھی دہی اس کے لاکھ اعتراض پہیا نے کسی نہ کسی
طرح اسے منابی لیا تھا۔
طرح اسے منابی لیا تھا۔

شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور عینا کو تمام رسومات وغیرہ کے بعد اس کے تمرے میں پہنچادیا کیا تھا۔ ول اور دماغ دونوں ہی اس وقت عجیب ہی كيفيت ے ودچار تھے آكر ايك نئ زندگى كى شروعات کی خوشی تھی تو وہیں ہزاروں خدشے اور اندیشے بھی اے لرزا رہے تھے۔ ابھی اے بیٹے ہوئے زیادہ در سیس گزری تھی کہ مرے کا وروانہ کھول کر کوئی انڈر داخل ہوا تھااس کے چرے یہ ہلکاسا کھو تکھٹ تھا اور پھر بیڈے گرد لگے ڈھیر سارے گلاب بھی اس کے دیکھنے کی راہ میں حائل تنے۔ سووہ خاموقی ہے اس کے پاس آگر بیٹھنے کا انظار کرنے کلی مقی۔ آنے والے نے آتے ہی سب سے پہلے فورا" ى أنى شيرواني الاكر صوفيه دهيري تقي-آن سے" یہ آواز عینا نے بہت واضح سی تھی جیے اس بندے نے خود کو کسی بوجھے سے آزاد کیا ہو 'حالا نکیہ اصل بوجھ تلے تو عینا دبی تھی اس کا ڈرلیں اس قدر ہوی تھاکہ اس نے بمشکل اس کابوجھ اٹھار کھا تھا اور باقی کی کسرہیراشا کل اور بھاری جیولری نے

ہمی کسی فتم کا کوئی اعتراض نہیں تفاح چاہے تو کرے
نہ چاہے تو نہ کرے ہاس کی مرضی پہ ان لوگوں نے
چھوڑ دیا تھا البتہ لڑکے ہے اس کی ملا قات نہیں ہوئی
تھی پر وہ اس بار شادی ہے پہلے اس سے ملنا چاہ بھی
نہیں رہی تھی یہاں تک کہ اس نے تصویر بھی نہیں
دیکھی تھی بس سب کچھ اللہ یہ چھوڑ دیا تھا۔
دیکھی تھی بس سب کچھ اللہ یہ چھوڑ دیا تھا۔

ویکھی تھی بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑدیا تھا۔ بھیا اور بھابھی بھی کافی خوش تھے اور بھابھی تو قدرے جیران بھی تھیں کہ نہ نہ کرتے بھی اس کارشتہ کس قدر استھے اور اونے گھرانے میں طے پاکیا تھا اور بہر صال سب یقیناً سمینا کی اب کی دعاؤں کا تھیجہ تھا اور بہر صال جو بھی تھا عینا مطمئن تھی کیوں کہ اس سے وابستہ لوگ خوش اور مطمئن تھے۔

0 0 0

دوی میں آپ ہے کہ رہا ہوں۔ میں یہ شیروانی وغیرہ خس مین سکنا میں بس سیدھاساسوٹ پس لوں محلہ "

عباس نے سرال سے آئی ہوئی شیروانی کو رہیں ہے۔ ان ہوئی شیروانی کو رہیں کے سرال سے آئی ہوئی شیروانی کو میں اس کی صرف ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا اور اب ایسے میں اس کی اس براہم کو کیسے حل کریں۔ ای کو قطعی سمجھ شیس آرہا تھا۔ آرہا تھا۔

''در بیٹا۔۔۔ تمہیں ہی پہننی ہے'' تی ڈیسینٹ ی تو ہے اور پھر تمہارے سرال کی طرف آئی ہے' میں کس طرح انہیں منع کروں کہ تم یہ نہیں بین رہے انہیں پراجھی لگ سکتا ہے۔''

" دیکھو نور العین بھی تو وہی لباس پنے گی ناجو ہم نے اسے دیا تھا تو تہ ہیں بھی بھی پہنا چاہیے اور پھر بہت نچ رہی ہے تم ہیں بس تم بھی بہن رہے ہو۔" وہ اندر ہی اندر خاکف تھیں کہ وہ ان لوگوں کواس کے شیروانی کے رہجے بھی ہونے کا کیا جواز دیں گے۔ صرف یہ کہ دولہا بہت نخریلا ہے اور اس میں کمفو نیبل نہیں ہے۔

"یاروہ جو بھی پنے اس کی مرضی ہے۔ آپ میرا

"راب تك آب كياس بى ب-" ووبيرت اترتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔

"كون كس كي بات كروبي مو؟"عباس حرا تلي سے اے بیڑے از کرکھڑی کی طرف جا تا ہوا دیکھ رہا تھا کہ

يكايك است بواكياتفاوه سجه نهيس باياتها

واس دوك كيد"عينان الحد بحركوند آور كفرك سے نیجے لان میں جھانکا تھاجہاں شروبرے مزے سے براجمان تفااور عيناكولكاكه جيے اس كى مرخ آتھے اور کھڑی برہی تکی ہوں اس نے تھراکر فوراس کھڑی

"آف کورس میرے یاس ہی ہے اس نے کما جاتا "وہ تھیرا کر پیچھے کو ہٹی تو پیھیے کھڑے عباس ہے جا الرائي تھي۔جواس كے ياس المرا ہواكہ وہ كركيا

ر عباس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔"اس نے بھٹکل خودکواس سے ظرانے سے روکاتھا۔خوف

اس کے چربے پیواضح لکھا تھا۔ "لیکن مائی ڈیئر۔ تنہیں اس کے ساتھے نہیں میرے ساتھ ساتے سات سے اس کی شرارت مس کی گئی بات س کروہ کر بروا کئی تھی۔ کھراہث میں اس کے منہ ے غلط جملہ نکل میا تفاجس کا عباس نے بہت لطف المحايا تفااوراس كاقتقه عيناكومزيدخا كف كركمياتها "پروہ جتنا آپ کالاڈلا ہے جمجھے ڈر*ے کہ آگی*ں وہ مارے بیر روم میں نہ رہے گئے بھی اے بارک میں لے جائے ہیں اور اس کی وجہ سے خود کوچوٹ لگوا لیتے یں اور بھی سمندر کنارے۔"اس نے عباس کی طرف ديمحاتووبال واصحبنسي تقي\_

' دننسومت نایلین مجھے ڈر لگنا ہے اس سے ..." وہ اب قدرے خوف زوہ س اے اپنے ول کی بات بتا رہی تھی اور ڈیپ ریڈ کارے ڈریس میں ایک انتہائی خوب صوریت ولئن بی وہ مسلسل عباس کے ضبط کو آناری تھی اور ایک وہ تھی کہ ایسے وقت میں بھی شیرو کے پیچھے پر عمی تھی۔دراصل وہ عباس کی ہنسی اور اس کی گرفت سے مسلسل صدورجہ کنفیو ژبورہی

يوري كردي مى مجعلا شیردانی میں اثنا کیا پوچھ ہوگا۔" یہ عینانے صرف سوجا تحاتب ہی اے کی کتے کے بھو نکنے کی آواز آئی تھی ناچاہتے ہوئے بھی اسے بیا نہیں کیوں اس وفت شیرویاد آیا تھااور شیروے وہ چمکتی آتکھیں اس نے برونت ذہن کو جھٹکا تھا کیوں کہ اب آنے والا اس كے سامنے بيٹھ چکا تھا۔

"آب...." الونكفث كالماتي بباخته دونوں کے منہ سے بیک وقت ہی نکلاتھا۔

" بچھے ایک کیجے کے لیے بھی اندازہ نہیں تھا کہ نورالعین فاردق عینا فاروق بھی ہوسکتی ہے۔ آئی ایم سررائزد." مسراتی آنکھوں میں جرائی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی صاف نظر آرہی تھی جے عینا

<sup>د د</sup>اومائی گافسه سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ای کی پیند کی ہوئی لڑگی عینافاروق بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ وہ بار بار کا ملنا کوئی اشارہ تھا۔ اتفاق نہیں۔۔ "وہ بولنے کا س قدر شوقین تھا اس کا اندازہ عینا کو انچھی طرح

میرے بارے میں آپ کے اکثر اندازے علط ہوجاتے ہیں۔"عیناکے دل کے سارے فدشے اور خوف عباس کو سامنے دیکھ کر جانے کیوں میل بحرمیں غائب ہوئے تھے اے لگاکہ اس بندے کے ساتھ زندگی انچھی گزر سکتی ہے۔ ''ہوں۔۔ ٹھیک کمہ رہی ہو۔ مِگر میں خوش

موں۔"وہ یچ میں خوش تھااور اس کی مسکر اہش اس کا یہ راز کھول رہی تھی اور بیہ بھی بچ تھا کہ کنٹی ہی یاروہ عیناے ملا مگر ہریارا بی خواہش کو گفظوں کاروپ دینے میں ناکام رہاتھا،لیکن آج اس کے مل کی خواہش مجسم اس کے سامنے موجود تھی اوروہ بھی بن مائلے تووہ کیوں خوش نہ ہو تا۔ شکر گزار نہ ہو تا۔ عباس نے عینا کا حنائی ہاتھ تھا ا توجیے اس کے پورے وجود میں ارزش ی اتر آئی تھی۔ ماحول کے سجر کو حیب معمول شیرو کی آوازن توزاتها عينا چونك المحي تقي

چاہتے ہوئے بھی اور اسے پانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی ۔ کھ کمہ نہیں اتے ۔ کھ کر نہیں پاتے اور وقت گزر جاتا ہے اور اگر بھی بنامائے ہی وہ سب کچھ آپ کو مل جائے جس کی آپ کوخواہش ہوتو آپ کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں وہ دونوں بھی اس وقت کچھ ایساہی محسوس کرتے ہیں وہ دونوں بھی اس

عباس عینا کو پاکر خوش تھا۔ کیوں کہ اندرہی
اندر کمیں وہ ڈراہواتھا کہ جانے ای نے اس کے لیے جو
اندر کمیں وہ ڈراہواتھا کہ جانے ای نے وہ اس دشتے کو
انجھاپائے گایا نہیں پر اب وہ مطمئن تھا کہ کمیں نہ کمیں
وہ تھوڑا بہت ہی سی عینا کو جانیا تھا اور اس کے ساتھ
ول کی وابستگی تو ہوہی چلی تھی تو زندگی تواب اچھی ہی
ول کی وابستگی تو ہوہی چلی تھی کہ چے میں ان چہلی
آنکھوں نے پہلے ہی دن اسے اسے حصار میں لے لیا
تھا اور وہ مطمئن تھی کہ اس کی قسمت کے دھائے
قا اور وہ مطمئن تھی کہ اس کی قسمت کے دھائے
مال چیو ہوگیا تھا۔ پروہ دونوں اس کے بھی
مسئلہ تھاوہ بھی حل ہوگیا تھا۔ پروہ دونوں اس کے بھی
مسئلہ تھاوہ بھی حل ہوگیا تھا۔ پروہ دونوں اس کے بھی
مسئلہ تھاوہ بھی حل ہوگیا تھا۔ پروہ دونوں کو ملوانے میں
مسئلہ تھاوہ بھی کر دار تھا مگر عینا کو آگر شیرو سے ڈرنہ لگا
شیرو کا بھی کردار تھا مگر عینا کو آگر شیرو سے ڈرنہ لگا
ہو باتو بھینا سے اسے اسے اس کی رکھایتا۔



'' جہنس مج میں اس سے ڈر لگتا ہے عینا۔۔۔'' عباس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ عینا نے فورا'' ہی اثبات میں سرملایا تھا۔ عباس کے لیوں یہ دلی دبی می مسکراہٹ نے پھرسے سرابھارا تھا۔ عینا نے اس بار خفگی ہے اسے دیکھاتھا۔

تھی بس ای لیے اس کا دھیان بٹانے کوبیرسب اتیں

واوک اوسے اراض مت ہو میری بات سنو۔
اس چند دن کی بات ہے بھراس نے واپس چلے جاتا
ہے۔ دراصل وہ میرے ایک دوست کا ہے جو کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا ہے تو اس لیے اسے میرے باس جھوڑ گیا تھا کہ ' یہ تھوڑا بہت مجھ سے مانوس تھا اور بس وہ پندرہ دن میں واپس آنے والا ہے تو اس کے جائے گا۔ تب تک پلیز اسے برداشت مراوی خاطر یہ پلیز یہ ویسے بھی یار ہم نے تو ایک دودن بعد ہنی مون کے لیے چلے جاتا ہے توجب ایک دودن بعد ہنی مون کے لیے چلے جاتا ہے توجب کرتے تک جم آئیں گے واپس تب تک توبہ جاچکا ہوگا۔ اب خوش یہ عباس نے اسے ول سے قریب کرتے ہوئے اسے ول سے قریب کرتے ہوئے اسے ول سے قریب کرتے ہوئے اسے دل سے دل سے دل سے دل سے دلیا ہوئے اسے دل سے دلیا ہوئے اسے دلیا ہوئے دلیا ہوئے دلیا ہے دلیا ہوئے دلیا ہو

" " کی کمہ رہے ہو۔." وہ اب بھی اس کے بیٹے پہ ایک ہاتھ رکھے ایک فاصلہ بر قرار رکھنے کی کوشش کررہی تھی۔

''سوفیصد سی است عینا ۔۔۔ ''اس کے وجود سے پھو ٹتی رهم سی خوشبو عباس کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔

''ویے ایک بات بناؤ۔۔۔ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتیں' مت رہو میرے ساتھ رہنے میں توکوئی پر اہلم نہیں ہے تا۔۔ ''عباس نے دھیرے سے اس کے اشے پہ بچی سنگھارٹی کوچھو کر اس سے پوچھاتھا۔ ''دنہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کا ساتھ پاکر عباس ہے۔ میں بہت خوش رضامندی ہے گئے ہوئے آسودگی سے مسارا دیا سینے سے نکا دیا تھا اور عباس خوش دلی سے مسارا دیا تھا۔ بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں۔۔ چاہنے لگتے ہیں اور

كنة ووارك-ما امیاں ڈالی گئیں۔ ہارات جب جانے کو اٹھ

بقيه شادى مبارك

کھڑی ہوئی 'تو عالیہ دونوں بازد آگے کرکے کھڑی ہو سی استی دلیب نظری اس برجم کو بھی اشارے سے بلوایا اور "واگ چرائی"کام طالبہ کردیا۔ بھائی نے

بغير کی بحث کے ہنتے ہوئے پانچ پانچ بڑار چھ بہنوں کو رے دیے۔باجی عظمیٰ نے سرمہ ڈالا 'وہ ہزار اس کو دیا اس کے تو 32 ہزار ٹھ کانے لگے۔

و کھے کما تھوڑے کروالو کھے نے کما رہے دو۔ والس ليني ير بعائي من ملف اور ماري موجيس-ايك وم ے متھی کرم ہو گئی۔ (ساری بہنیں بھائیوں کی شادی كروادس برامزاب بھى)

ووبرسی شادی شدہ بہنوں کے علاوہ ہم میں سے کسی کوبارات کے ساتھ جانے کی اجازت نہ تھی۔ توہم لوگ اپوکی اجازت سے بھائی کومجدسے سلام کروائے ساتھ گئیں۔ نسرے کنارے کھڑی گاڑیوں میں تھا کہ واليس آئ

الماري بال رواج ب كرجب بارات على جائے تو يحصے سے گھر میں موجود خواتین مخصوص روایتی بھنگرا والملت بين جوكه برعلاقے كالمخصوص مو تاہے۔ تو ہم نے بھی خوب ڈالا میں نے اور عالی نے تو خوب ڈالا مامیول ، مجموبههدول نے بھی رج کے ارمان تکالے خوب محفل جی رہی۔ بارات کے ساتھ نہ جانے کا کوئی افسوس نہ ہوا۔

عاليہ اورباجي بشري عقيله مسرى نگانے لگيس-ہم نے دوبسر کا کھانا کھلانا شروع کیا۔شام کو پارات کے آنے ہے پہلے بریل کلری یاؤں کو چھوٹی فراک چوڑی وارباجامه كے ساتھ زيب تن كى۔

رات کو نو بے کے بعد بارات کی واپسی موئی۔ سارے مہمان رات کے کھانے میں بریانی نوش فرما ع عصرهائ كادور جل رباتها-

بھابھی سب کو ہی بری پند آئی۔ بھائی سے کوئی

وس باره سال جھوتی بھابھی اس سال ہی میٹرک پاس کیا ہے۔ گوری چی بھابھی لاہور کی بروردہ ۔۔۔ پتوکی کے گاؤں میں اپنی پھو پھو کے گھر تشریف لائیں۔اس کے ابو امی کے جاجازاد بھائی ہیں۔ وليمه والي دن مهمان جلدي آنا شروع موكمة - مين

اور نبیل سب سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ ولیمہ کے لیے میرا ڈریس میکسی تھا۔ بری دونوں

نے چھوڑ کرہم جاروں نے میکسیال خریدی تھیں۔ جو کہ زمین پر تھسینی جاتی تھیں۔وونوں طرف سے بکڑ كرجلنام القارابوخوب منت كك

و خود کو تم لوگول نے دفت والا ہوا ہے "وو تین بار مجھے میکسی بیننے کے باوجود چو لیے پر جائے تیار کرنے منصنارا

وليسر كوخوب انجوائ كياخوب تصورين بنوائين بعابھی کے کھروالوں کی خاطریدارت میں ہماری کھانے کیاری سبے آخریں آئی۔

جاتے ہوئے وہ صدف بھابھی اور بھائی کو ساتھ لے محصّے تو ہم بھی کیڑے تبدیل کرتے پھیلاواسمینے لکے زیادہ تر مہمان سلے گئے ساری پھیمیاں بھی على تني - پيوپيو جو كه قيمل آباد مين موتى بير-ان كا فون آگیا۔ پھوچھاجی یک دم ول کے عارضے میں مبتلا باسبنلا تزبو كئ وه كئ باقى سارے بھى يلے كئے۔

میں نے شادی کا احوال اس قدر تفصیل سے ٹریڈرز کاذکر کرتے ہوئے اس کے بیان کیا ہے۔ غم وخوشی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان دونون کا ساتھ ازل سے ہاور ابدتک رہے گاغموں کے بجوم میں بل بل کی خوشی کشید کرنا ہم انسانوں پر محصر ہے۔ الله يأك تو آزما يابي ب-اور آزما مارب كا-بم أنسان ی کیا جو آزائش پر بورے نہ اتریں۔ اشرف الخلوقات ہونے کاحقٰ اتنی آسانی سے نہیں اتر یا۔

شادى كااحوال تو آب فيره بى ليا بران دونوں کی خوشیوں کی بھی دعا کیجیے گا۔اللہ یاک ان دونوں کو خوش و آبادر کھے اور ہمارے کھر کی رو تقوں کو

دوبالاكرے-(أمين)

## مقابله فه آيينه

# كنيزفاطم

## شايين وحثير

س - "اپنی زندگی کے دشوار لمحات بیان کریں؟"

ح - "جب میری ای کی اجائک ڈیتھ ہوئی تھی دون میں کہی نہیں بھول عتی وہ دن میرے ذہن میں اچھی طرح تفش ہوگیا ہے ، چھ سال ہوگئے ہیں ایسے لگا سے جیسے کل کی بات ہو۔"

م - " آپ کی گروری اور آپ کی طاقت؟"

م - " میری گروری ہے کہ میں سب کوخوش و کھنا میں ہوں اور میری طاقت میرارب کی ذات یہ بھروسا ہے۔"

ہے۔"

م - " آپ کے نزویک دولت کی ایمیت؟"

م - " آپ کے نزویک دولت کی ایمیت؟"

م - " آپ کے نزویک دولت کی ایمیت؟"

م اس کے ہاتھ نہ بھیلانا پڑے " آئی نہ ہوکہ انسان خدا کوئی بھول جائے نہ بھیلانا پڑے " آئی نہ ہوکہ انسان خدا کوئی بھول جائے۔"

بھول جائے " بھیلانا پڑے " آئی نہ ہوکہ انسان خدا کوئی بھول جائے۔"

بھول جائے۔" س ۔"گھر آپ کی نظر میں؟" ج ۔"اللہ تعالیٰ کی عطا کروہ نعمتوں میں سے بہترین نعمت۔"

س ۔ "آپ کے لیے محبت کیا ہے؟"
ج ۔ "محبت آگر خدا سے ہو تو انسان کو بہت اوپر لے
جاتی ہے "اگر اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے کی
جائے تو خدا کے قرب کی بہت می منزلیں یا آسانی طے
ہوجاتی ہیں اور آگر خدا کو بھول کر انسانوں سے اور مادی
چیزوں سے کی جائے تو بہت خواری اٹھانی پڑتی ہے۔"
س ۔ "کیا آپ بھول جاتی ہیں اور معاف کردی میں۔"

یں ۔ ج ۔ ''معاف کردی ہوں' بھولتی نہیں ہوں' کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں بی نہیں ہو تااپنے معاملات اپنے رب پہ چھوڑویتی ہوں' کیونکہ وہ بمترین بدلہ لینے یں ، ج ۔ ''میرانام کنیزفاطمہ ہے' گھرمیں کوئی کنیزاور کوئی فاطمہ کہتا ہے' اپنی پیاری سی کیوٹ سی دو سالہ جیسجی ایمان فاطمہ کی جاناں تھو بھو ہوں۔'' یمان فاطمہ کی جاناں تھو بھو ہوں۔''

س -"آپ کا پورانام؟ گھروالے پیارے کیا پکار

س ۔ "جھی آپ نے آئینے سے آئینے نے آپ سے کچھ کما؟"

ج ۔ "آئینہ کہتاہے "اتنی پیاری شکل دی ہے اللہ پاک نے "اس کاجتنا بھی شکرادآ کرو کم ہے "میں اس کی بات سے سوفیصد متغل ہوجاتی ہوں۔"

ں ۔"آپ کی سب سے قیمتی ملکیت؟" جے ۔"میرے رب سے میرا تعلق کوئی مجھے کچھ بھی

ے میرے رب سے میرانسی وی بھے چھ بی سمجھ میرارب مجھ سے راضی ہے تو مجھے کی کی پروا سنور برد آی۔"

س - "دستنقبل قريب كاكوئي منصوبه جس پر عمل كرنا آپ كى ترجيج بين شائل ہو؟"

ج '' ایک آجیما سا ناول لکستا جاہتی ہوں' اللہ کرے حلد لکھماؤ۔''

س - ''دُوپچھلے سال کی کوئی کامیابی جس نے آپ کو مسرور 'مطمئن کیا؟''

ج کے ''درپچھلے سال تو نہیں' اس سال جب جون کے خوا تین میں میراخط شائع ہوا تو بہت خوشی ہوگی تھی۔'' خوا تین میں میراخط شائع ہوا تو بہت خوشی ہوگی تھی۔'' س ۔''آپ اپنے گزرے کل' آج اور آنے والے کل کوایک لفظ میں کیسے واضح کریں گی؟''

ج - "الله پاک کی ذات یه کامل تیفین - " تا این کردان کردا دیک

س -''اپنے آپ کوبیان کریں؟'' ته ''کس نفسہ نہد کا عک

ج - "كى سے نفرت نہيں كرسكتى ، چاہے كوئى ميرے ساتھ كتنا بھى براكرے مجھے لگنا ہے آكر ميں نفرت كو اپنے اندر جگہ دول كى تو ميرا رب مجھ سے

ناراض ہوجائے گا۔'' س ۔''کوئی ایبا ڈرجس

س ۔ دکوئی ایباؤرجسنے آج بھی اپنے پنج آپ میں گاڑے ہوئے ہیں؟"

ج ۔ ''ایک مرتبہ تی وی یہ اک ڈراؤتا سین دیکھ کر بہت زیادہ ڈرگئ بھی 'دودن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔''

2016 75 27 1 3 5 4 3 CM

ج ﴿ وَ كُمال جَي إِخُوا بِشِيلٍ تَوَانْسَانِ كِي قِبْرِ تَكُ بِيجِيعًا س - "ايك خوبي اور خامي جو مطمئن يا مايوس كردين ج ۔ "حساس بہت ہوں میں خوبی بھی ہے اور خامی ۔ ''آپ خوش گوار لمحات کیے گزارتی ہیں؟'' ''آپ خوش گوار لمحات کیے گزارتی ہیں؟'' ج ۔ واپ آپ کے ساتھ میں خود ہی اپنی بمترین س - "كونى ايساوا قعد جو شرمنده كرديتا هو آج بحى-" ج - "كوئى واقعدتونىي الالبنتركسي كىدركرنى بوزیشن میں ہوں اور کسی دجہ سے نہ کر سکول تو بہت شرمندہ ہوتی ہول خودے بھی اور اینے رب سے س ۔ وکیا آپ مقاملے کو انجوائے کرتی ہیں یا خوف زده ہوجاتی ہیں؟" ج ۔"مقابلہ نہیں کرتی کلکہ اپنے آپ میں مطمئن رىتى بول-" س - "متاثر كن كتاب مصنف مودى؟" ح - "قرآن یاک اشفاق احمد بابا محمد یحی خان مووی کوئی خاص پند نہیں ہے۔'' س ۔''آپ کاغرور؟'' ج - "غرور نهيس كرتى اكر مجمى ماغ ميل غرور كافتور ا من ابھی جائے توشف آپ کال دے دی ہوں۔" س ۔ دکوئی ایس فلست جو آج بھی آپ کو اداس كروى مو؟" ج -"ونبيس اليي كوئي فكست نهيس-" س -"مطالعه کی اہمیت آپ کی نظر میں؟" ج - "مطالعه كي الميت بيك أكر مير عياس كوئي بھی نہ ہواور اچھی اچھی کتابیں ہوں تومیں بہت خوشی حوى رەستى بول-" س -"ىيندىدە قىخصىت؟" ج - "سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم اور آب صلى الله عليه اسلم سے جنس تمامیا کیزہ ہتایاں۔ ایک

والیزات ہے۔'' س ۔ ''اپنی کامیابیوں میں کسے حصہ دار ٹھراتی ہیں۔'' ج \_ ''انسان کی اوقات و بساط ہی کیا ہے ساری كاميابيان تومير رب كورين موتى بي-" س \_"كاميابي كياب؟". ج \_"ميرف خيال ميس كاميابيال دو قسم كي موتى بين ایک روحانی کامیابی اور ایک دنیاوی کامیابی -روحانی کامیانی مجھے بہت مسرور کرتی ہے ' راضی نبہ رضا رہنا بھی بہترین کامیابی ہے۔" 0 - السَّمَا كُنْسَى رَقَّى فِي مشينون كامحتاج كرويا ٢٠٠٠ ج - "سائنتی رق میری نظر میں بہت ساری آسانیوں کاموجب بی ہے۔ س -"كوئي عجيب خواجش ياخواب؟" ج - "ميرا خواب ہے كہ ميں ونيا كا چيا چبا كھوموں میرون موجیس کرون بظاہر تو اس خواب کے بورا ہونے کے جانس نظر نہیں آرہے ' نیکن اگر رب جائے توکیا ممکن نہیں ہے؟" س ۔"بر کھارت کو کیے انجوائے کرتی ہیں؟" ج \_ " بہر میں بھی تو بارش بہت اچھی لکتی ہے، مود خوش گوار کردی ہے اور بھی بھی بہت بری ملتی ہے۔ خصوصا" تب جب باجی کام والی آکے بتاتی ہے کہ ساری رات ان کی چھت ٹیکٹی رہی۔" س -"آپ جوہیں وہ نہ ہو تیں تو کیا ہو تیں؟" ہم جو ہیں نہ احساس میں ڈھلتے ہوئے لوگ زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے س -"آپ بت اچھامحسوس کرتی ہیں جب؟" ج ۔ "جب میں کئی کی مرد کروں 'جس کی وجہ سے اگلے کے چربے یہ حقیقی خوشی نظر آئے۔" س ۔" آپ کو کیاچیز متاثر کرتی ہے؟" ج - ''اچھا اخلاق مجھے بہت متاثر کرتا ہے' عابزی مجھے بہن متاثر کرتی ہے۔" س ۔ "کیا آپ نے اپنی زندگی میں وہ سب پالیا جو

(یا بندی) کے نسی پیارے کو اٹھالوں' پھروہ ثواب کی اميد ميں صبر كرے توميرے پاس اس كے ليے جنت

بگھرے موتی

الم مجھ لوگ قست کی طرح ہوتے ہیں جو دعا ہے ملتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت

بدل دیے ہیں۔ ایک فکست کھانا ہری بات نہیں 'فکست کھا کر ہمت ہارجانابری بات ہے۔ ایک کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے '

بن آگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی

🖈 جب غلطي ثابت موجائے تو عقل مندایے آپ كودرست كرليتا باورجال ضديرا زجا ماب طا بروملك بيه جلال يورييروالا

> <u>رسوال وجواب</u> الدفران

اے ہم یاد آتے ہیں فقط فرصت کے کموں میں مگریہ بات بھی کچ ہے اے فرصت نہیں ملتی 🖈 بروین شاکن

تلیم کرتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی مرجب یاد کرتے ہیں زمانہ بھول جاتے ہیں 🖈 بشری رخمن 🗠

زمانہ بھول جاتے ہیں تیری اک دید کی خاطر خیالوں سے نکلتے ہیں تو صدیاں بیت جاتی ہیں

🖈 مومنو! لے یالکوں کو آن کے (اصلی) بابوں کے نام سے بکارا کرو۔ خدا کے نزدیک میں ورست بات ہے۔ آگر تم کوان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہول تو وہ دین میں تسارے بھائی اور دوست ہیں۔ جو بات تم سے غلطی میں ہوگئی ہو۔اس میں تم پر کچھے گناہ نہیں۔ (سورة الاحزاب)

🖈 عورتوں کوان کے مرخوشی سے دیا کرد۔ ہاں اگروہ ای خوتی ہے اس میں ہے تم کو کھے جھوڑ دیں تواہے فوق شوق سے کھالو۔

(سورة النساء)

حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملے اور ہرحال میں اس کے لیے خیری خیرے اگر اس کو خوش اور راحت و آرام ملے کو وہ اینے رب کا شكراداكر باب اوراس ميں اس كے ليے خربي خرب اور اگر اس کو کوئی د کھ اور تکلیف ملے تووہ اس پر صبر كريا ہے اور يہ مبر بھي اس كے ليے مراسر خيراور برکت کاسب ہے۔"

(صححمسلم)

موت يرصبراوراس كااجروثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه "الله تعانى كاارشادى كم جب من كى ايمان والمايند

بندكون و213 وبر

الله وصي شاهد (

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اور اس وقت وادی نے کمنٹ کیا۔ "اوبیراغ ق صدماں بیت جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں مرجب ماد آتے ہیں تو آنکھیں بھیک جاتی ہیں ريمانورر ضوان-كراجي شازبه اعجاز - کراحی ☆ زندگی ایک مشن بے آھے بورا کرو۔ فاتح عالم سكندر أيك مرتبه اين استاد ارسطوك اندگی ایک تجربہ ہے اسے سبق حاصل کو۔ ساتھ تھے جنگل سے گزر رہاتھا۔ راستے میں ایک بہت اندگی ایک امانت بے اس کی حفاظت کرو۔ برابرساتی ناله الملیان الد بارش کی وجدے طغیانی بر آیا 🖈 زندگی آخرت کی تھیتی ہے'اس سے انچھی فصل ہوا تھا۔استاد اور شاکردے ورمیان بحث ہونے لکی ك خطرناك نالد يملے كون يار كرے گا- سكندر بعند تھا 🖈 زندگ ایک پھول ہے مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے لہ پہلے وہ جائے گا۔ آخر ارسطونے اس کی بات مان لی۔ نیلے سکندرنے نالہ یار کیا' بھرارسطونے نالہ عبور کرکے سکندرے بوچھا۔ وکمیاتم نے پہلے نالہ یار کرکے میری بے عزتی نہیں ایک مخص نے ایک بزرگ سے کما۔ 'میں سکون سكندرنے جواب دیا۔ وونهیش استاد مكرم میں نے اینا فرض ادا کیا ہے۔ ارسطورہے گاتو ہزاروں سکندر بزرگ نے فرمایا۔ "اس جملے میں سے (میں) تکال دو۔ بیہ تکبری علامت ہے۔ (جاہتا ہوں) نکال دو بیہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف تيار موسكتے ہيں اليكن سكندر ايك بھي ارسطوتيار نسيل سكون اى رەجائے گا۔" حورين زينب كبيؤو ژيكا افكار جران === 🖈 اس عورت کے انتهائی کرب کا اندازہ کون کرسکتا كلاس كے دوران أيك لڑكے نے اپنا فيس بك ا كاؤنث كھولا۔ جيسے ہی اس كا اسٹیٹس تان لائن شو ہے 'جوان دو مردول کے درمیان کر فار ہو گئی ہو۔ ایک اس سے بہت محبت کر آہے اور دو سرے کو وہ دل دے را" بروفیسرنے کعنٹ کیا۔ "کلاس سے نکل ☆ مں نے دنیااس لیے تیاگ دی ہے کیونکہ لا کھوں يركبل فيروفيسرك كمنك كولاتيك كيا-انسانوں سے تکلف اور نری سے پیش آتے آتے ہے دوست نے کمنٹ کیا۔"اوے کیفے آجا۔" زار ہوگیا' جو انکساری کو ممزوری' رحم کو بردلی اور زار ہو گیا ہو سے س امار ت پرستی کو قوت خیال کرتے ہیں۔ اقراممۃان ۔۔ سر گودھا مال نے کمنٹ کیا۔ وقالا کق انسان کلاس نہیں لینی توسزی کے کر گھر آجا۔" ای وفت گرل فریندگا کعنٹ آگیا۔ "وهو کے بازتم اينا آدي

اس لي ملخ نهين آسکنا-"

نے تو کما تھا اسپتال میں ہوں وادی آخری اسٹیج پر ہے

ج اوا کرنے گیا تھا توم کا لیڈر کوئی

الله من کے کے شیطان یہ جاتا ہوا

ایک کنگر چینکنے ر بیہ صدا آئی اسے تم آز اینے آدی شے کم کو آخر کیا ہوا اللہ ایک اللہ کا مدف سمجے کراجی

ارم کوژ .... حیدر آباد [[سیردگی ۱۱۱

> آج وهدت بعد آئی بھی بس بید کہنے جاتاں! یا جاگدا بہرے داررا تیں

یا جا کدا عشق دی رمزوالا یا جاگدایا ردایا رراتیں وارث میاں سب سوجاندے بس جاگدا پروردگار راتیں

(وارث شاه)

# #

ایک صاحب نے نفساتی معالج سے کہا۔"ڈاکٹر ایک صاحب نے نفساتی معالج سے کہا۔"ڈاکٹر

صاحب آپ کویاد ہوگا۔ سال بحریکے آپ نے مجھے بید مشورہ دیا تھا کہ اعصابی سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے خوب صورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا

چا سے ماکہ برنس میرے ذہن پر سوار نہ رہے۔ وفواکٹر بولا۔ جی ہاں یا وتو ہے۔"

و کرد سی کہا۔ کیا آپ اب میرے ذہن پر رنس سوار کرنے کے لیے کوئی نسخیہ تجویز کرسکتے ہیں۔ رینس سوار کرنے کے لیے کوئی نسخیہ تجویز کرسکتے ہیں۔

مراشاه- کهوروزیا محبت استان محبت استان محبت استان محبت استان استان محبت استان محبت استان محبت استان می مواد در اینا می مواد د

اقرار محبت لینی "کلیس" کو اینا بنالیس" یہ ہے۔
اقرار محبت لینی "کلمہ"

اللہ ول جاہتا ہے کہ «محبوب" سے باتنس کریں ہے ہے "نمان"

﴿ ول چاہتا ہے کہ "محبوب" کے لیے کھانا بینا چھوڑ
دیں 'یہ ہے" روزہ"

ریں بیب روں اللہ ول جاہتا ہے کہ "محبوب" کے لیے مال خرج کریں بیہے"زکوہ"

رں بیہ روں اللہ علی ہے کہ «محبوب" کے گھرکے چکر الکائیں ایسے "جج"

عیں بیہ ب اللہ علی ہے کہ "محبوب" پر جان لٹادیں 'یہ ہے دور اور اللہ اللہ کے دور محبوب "پر جان لٹادیں 'یہ ہے دور اور اللہ اللہ کا دور اور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کا دور اللہ کی دور اللہ کی

فوزيه ثمرسد مجرات

☆ جولوگ سوال نهیں اٹھاتے "وہ منافق ہیں"
 ☆ جولوگ سوال کر نہیں سکتے "وہ احمق ہیں"
 ☆ جن کے زہن میں سوال ابھر تاہی نہیں۔"وہ غلا

جن کے ذہن میں سوال ابھر تاہی نہیں۔" وہ غلام ہیں "

1/1/2016 1/3 2/15 35 - COM

بست آبادد کھتے ہیں بى دل كے محيف پر تحص تقور كرتے بن ں پکوِل کی چیا وُل پی تحفاذ بخيركست بي مى قوابىدە شامون مى مارشون ي راتول ين لأوسم اووصل واجركا ام يادر لطنة بي تيرى باتوںسے اس مل كو بهت آبادر کفتے ہی

دا نیدعامروکی ڈاٹری میں تحریر نیفن احمد فیفن کی حزل م كر معتبريد إجنى أنى ملاقانون كے بعد بمربین کے آشناکی مدارا توں کے بعد

كب نظرين آئے گى بے داع نبزے كى بھاد خون کے دعیے دھلی سے کئی برماؤں کے بعد

مقے بہت بے درد کمے خم دردعتی کے میں بہت بے مہر مبی مہر بال داتول کے بد

ول توجاع برشكيت دل فيهلت دى 

ان سے جو کینے گئے تنے فیغن بال مدور کیے ال کمی ہی دہ گئی وہ باست سب باتوں کے بعد

فائزو بھی ، کی ڈائری میں تحریر \_ شاکری شاکری مزل براک جانب ہوا چرجا دسمبرہی دسمبرس کیس پر دورسے برساد مجر،ی دعمرہے

تومرجی دسمبر سے پہلے ہی آتا ہے مخلق کیوں ہوا دسوا دسمبرہی دسمبرہے

مے دیکو بہانا میررا ہے اعدا کا اند اس ر دند و ترسادسمر ای دسمرے

اِطاسی جمالئ ہر سودمبر کے میسے یں كىل سال يى تى الما دىمىرى دىمىرى

وسمبریں بھی گری ہون کی کن میں بھرتی ہے بغاہریں مگر عف دادسمبر ہی دمبر ہے

بُرا کہتے ہیں جو عاشق دیمبرکو سمجی من لیں حنیقت یں بہت اجھا دسمبر ہی دسم ہے

كوئى بمى تىخى شاكركونين اب كسبحه پايا و محد کو دیکھ کر کہتا ہے دعمر، ی دخمرہے

فوزية تمريك اى دايرى مي بحرير نوش كسيسلان كي تنظ

ال کی ڈائری کا آخری ورق ،

كوئى توسم بووصل وبجركا تیری باتوں سے اس ول

2016 75275 3

جب م دہری بلیس تیری جانب میری شدّست کو گھٹا دیتی پیں سوچا ہوں جب سمجی اپنی جغایش مجھے تو داپنی نسگا ہوں ہیں گلادیتی ہیں پیمی سوچتا ہوں تم نے بھی کون ساجا ہا تقاہجھے

> لبنی خاورہ کی ڈائری میں تورید ادا جعفری کی خزل یہ فخر تو حاصل ہے بڑے ہیں کہ تھلے ہیں دوچار قدم بھی ہم تربے ساتھ چلے ہیں طفا توجرا عول کا مقدرہ ساتہ لیے ہیں یہ دل کے کنول ہیں کہ دیجھے ہیں نہ جلے ہیں

ناذک سے کہیں رنگ وہتے سمن سے مذبات کے آداب کسایتے ہی ڈھے پی

مقے کتنے شاہد کہ سح وشام بھی ڈوپ جنگام سح کتنے بھی خورشید ڈھلے ہیں

یو جیں گئے ہنس کے کڑی دُمویکے تور توروں کی خنک جیاؤں میں وہ لوگ جے ہیں

حیب تیرے تفتورنے جلائی جیں شمیس کحات وہی ایسنے دل وجاں پر کھلے ہیں

خوشبوسے توا ملازہ شبن مہیں ہوتا وہ کون سے نغے منے کھردوں میں فیطیں

اکب شمع بحمائی تو کئی اور جلا لیس ہم گردش دوراںسے بڑی جال چلے ہیں توشابہ اسدہ کی ڈائری بی تحریر سلم کوٹر کی عزل زخم اصاس اگریم بھی دکھانے مگ جایش شہر کے شہر اس کم بیں محکانے مگ جایش شہر کے شہر اس کم بیں محکانے مگ جایش

جس کوہریات میں محسوں کیا ہمنے ہم اسے ڈھونڈ نے نکیس کو ذمانے لگ جائیں ایسے اب کے ہواؤں نے پرماذش کی ہے خٹک پرٹروں یہ تمریجرسے نہ آنے لگ جائیں

کاش اب کے تیرے آنے کی حسبر سچی ہو ہم منڈیر ولسسے پرندوں کواٹلنے لگ جائیں

شعر کا نشہ ہو اُ تربے کمبی اک بل کے لیے زندگی ہم بھی ترا قرض جھانے لگ جائیں

موجة بن تيرانام تكيس بلكول برا ماسة يه بن تجه سب من بالفلك الأ

اس طرح دن کے اُجا کسسے ڈرسے لوگ سیکم شام ہوتے ہی چراعوں کو بحصانے لگ جائیں

رُ باب را بچوت ، کی ڈاٹری میں تحریر \_\_\_\_ خالد شریف کی تنظم

تم نے بھی کون ساچا کا مصابیحے،
تم نے بھی کون ساچا کھا تھے۔
میری یا بین بھی فلط میر ہے الادسے بھی خلط
ہے وفاق کا یہ خود ساختہ بہتان بھی تسلیم بھے
ہے ہم مانا کہ عم دہر جوال مقالوع جال
کومری آنکھ کے آنسونہ ملے
حیب نرمانوں کی یہ ہے مہر بوا پٹی میری سوچوں کو
حیل دیتی ہیں

ين سويتا أول ٢٠٠٠ المالكون المالكود برا 2016



بیے صدید سے میری علمی کی تلاش می تھا ، ره وفاکے بوتے ہی - رہ کے بھی دل مطمئن مدعة ری ہے جمہ یہ بھی قیامت مجھی آ على يورجيفه ذك ين أترتا بلا جائه كوني نرى مالت سے تولگتا ہے تیراا پناھا كوئ آئ سادگی سے برباد کوئی عیز ہنیں کرتا اب توخلوص دل ہے فعظ معلمت کا نام بے واث دوستی کے زمانے گزر رقی سوال کرے تو کیا کہوں اس ہوئی ہے تیرے نام سے وحدث بريم بونى سعدول بنى طبيعست مجي كم تیری کھ یاتوں نے جینا م

بوں توما تھے بیماہ وسال میں رق بوئی دُمول یں سوال ملیں ر دیردسمبری دُھوپ پی بیٹیں میتی ہمیں شایدرز انگلےسال میٹی ملال يوريروالا منايه فلويس ملى غاد كردي اسے جاکریہ مت کیناکہ من مشکل س بول ظہر وہ میری زندگی اور منی در متواد کر وسے گا بازار نکون تو آدارگی کی تہم بائي مين بيقون تو، الزا ے حاصل خلوص بتا کیا جواب دول وَينا يه لِوَ يَحِي سِهِ كُ مِن كِيون أواس بون إدول كا سوديج نكلتا رما ، جا ندميليًا ں پس کڑي دُھوپ ھج نے بیر مگر زندگی

يجح وقيصنين

سریدی سے

''کائناتی شعور ہراس فخص کا اڑ قبول کرنے کے
لیے تیار ہو تا ہے۔ جو اس کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق
اورواسطے کا دراک و قبم رکھتا ہے۔ اڑ ہونے ہے مراد
ہے 'کہ اپنے خالق حقیقی کو موقع دیں 'کہ وہ آپ کے
معمولات زندگی کی دیکھ بھال اور گلمداشت کرے اور
آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل اور مسئلہ پیدا نہ
ہونے دے اور آپ کی زبان پر بھشہ سی الفاظ ہونے
ہوئے دے اور آپ کی زبان پر بھشہ سی الفاظ ہونے
ہوئے دی اور آپ کی زبان پر بھشہ سی الفاظ ہونے
ہوئے دو اور آپ کی زبان پر بھشہ سی الفاظ ہونے
ہوئے دو اور آپ کی زبان پر بھشہ سی الفاظ ہوں جس نے جھے خلق کیا۔ اس
معاونت قبول کر نا ہوں جس نے جھے خلق کیا۔ اس
قوت و تو ان ڈبلے و اگر مطالبہ نہیں۔ "
و ت و تو ان ڈبلے و اگر مطالبہ نہیں۔ "

تلاش سيمه لوياسجادسد كرو ژبكا

الناش ہون ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اوگ ملے آسان پر عور کا چاتہ تلاش کرتے ہیں قد موں کانشان و کھے کرجور کا کھوج لگاتے ہیں۔ کلائی ہاتھ ہیں لے کرمعدے کے اندر صدت تلاش کرتے ہیں۔ کھنڈرات و کھے کرپرانے لوگوں کا چلن ڈھونڈتے ہیں۔ خوش وقتی کے لیے اچھا جسم تلاش کرتے ہیں۔ جب بچہ گھر نہیں پہنچا تو مال اور شاہوں ہوں اور ماہوں اور شاہراہوں پر نکل جاتی ہے۔ دیوانہ وار راہوں اور جاتی ہے کی شادی ہو جاتی ہے کہ انوں میں اپنی مال کے جاتی ہو باس تلاش کرتا ہے۔ جب بچہ نوجوان کی ہو باس تلاش کرتا ہے۔ جب بچہ نوجوان اور سروں کے جیون تلاش کرتا ہے۔ اور جب دوسوں کے دیوانہ کا ہے اور جب دوسوں کے جیون ساتھیوں کانظار اکرنے باہر نگل جاتا دوسروں کے جیون ساتھیوں کانظار اکرنے باہر نگل جاتا دوسروں کے جیون ساتھیوں کانظار اکرنے باہر نگل جاتا دوسروں کے جیون ساتھیوں کانظار اکرنے باہر نگل جاتا

(سفردرسفر....اشفاق احمه)

ا قراء شنرادی ... سرگودها

زندگی میں بازچروں کوصاف باتھ پر لکھناجتنا آسان ہو آئے 'حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتناہی مشکل ہو آئے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کالبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں توان کو دیکھنے سے ہی آٹکھیں جلنے گئی ہیں۔ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات

ہے۔ (دیمک زدہ محبت مائمہ آکرم چودھری) مشش ثقل فائزہ بھٹی۔۔ پنوک بیرنیوٹن نے دریافت کی تھی۔غالباس سے پہلے بیرنیوٹن نے دریافت کی تھی۔غالباس سے پہلے

یہ نیوٹن نے دریافت کی تھی۔غالبا "اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ نیوٹن اس سے درختوں سے سیب گرایا کر افعا۔ آج کل سیڑھی رچڑھ کرتوڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوئی فخص حکومت کی کری رہیٹھ جائے تواس کے لیے اٹھامشکل ہوجا آ ہے اسے لوگ زردستی اٹھاتے ہیں ' یہ بھی کشش ثقل کے باعث ہو آ ہے۔(ابن انشا)

سے دونبت زہرا۔ کیووریکا ن کی

زندگی کی پہلی شرط زندہ رہنا ہے۔ کسی کے ہونے
نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی چلتی رہتی ہے۔
اکٹروہ لوگ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے تاکز پر جانے
ہیں۔ اچانک بغیر کسی بڑی وجہ کے ہم سے دور چلے
جائیں یا ہو جائیں زندگی پھر بھی نہیں رکتی 'تھوڑی
وشوار گلتی ہے مگرتمام نہیں ہوتی۔

(رخسانہ نگارعد تان \_\_\_ دھند کے بعد) صائمہ مشاق \_\_\_ مدینہ کالونی سرگودھا

غدار

جیے شہید قبر میں جا کر بھی سینکروں سال ذندہ رہتا ہے 'ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یا در کھی جاتی ہے۔ دن کے اخت پر فرق صرف اس چیز سے پڑیا ہے کہ انسان ماریخ میں تھی طرف تھایا غلط طرف پر ۔۔۔۔ (جنت کے پتے ۔۔۔ نمرواحم)

افشال سميع \_\_ كراجي



"اوہ! میری زندگی ہی ہے کار ہو گئے۔ میں نے پتا نہیں کیسے کیسے جنن کر کے دس لاکھ روپے جمع کیے خصے"

لڑکی آیک اواسے بولی۔ "اوہ اِکیاتم مجھے آکہ ترواں موقع نہ دو گے؟" تازلی لی۔۔

صحيح وارث

ائری نے گھر میں واخل ہوتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تمام گھروالے فورا"انتھے ہو گئے۔ گھبرایا گھبرایا ساباپ بھی پہنچ کیااور کر زیدہ آواز میں بولا۔

د کیابات ہے بیٹی آج خریت توہے؟" "ابو جان!ایک لڑکا مجھے مسلسل دوماہ سے تنگ کر

رہا ہے۔ جالوکی نے آنسو بہاتے ہوئے کمار

"فیں اس کینے کو ابھی حوالات میں بند کروا کر النا لفکوا کر چھترول کروا تاہوں۔ آج کل کے لڑکوں میں ذرا شرم و حیا نہیں ہے۔" باب نے غصے سے کہ کرجیب

ے موبا کل نکالناچاہاتو بٹی باپ سے بولی۔

" نہیں ابو جان! میں آئے اس سے بھی سخت سزا

ویناجایتی ہوں۔" "محمودہ کیا بٹی۔"

"ابوجان آوہ بیہ کہ آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔"اٹری نے چرے کو سخت اور ہاتھوں کی مٹھیاں

بھینجتے ہوئے کہا۔

" یہ سنتے بی باپ نے تالی بجائی اور مسکر اکر بولا۔ "بیٹی اہم انتقام کے معالمے میں بالکل اپنی مال پر گئی

ماہم خان۔ جملم

سمجھ داری

شوہر " میں نے ساہے عورت روزانہ تین ہزار باتیں کرتی ہیں اور مرد سارہ دن میں ہزار باتیں کرتا

' بیوی''ہاں تم نے ٹھیک سا ہے عور توں کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات دو دو تنین تنین بار دہرائیں ماک احمق لوگ سجھ سکیں ۔۔۔''

شومر"تم كمتاكياجابتي مو؟"

بيوی " ديکهاجب تک پين دوسري بار نه بولول '

مهين بات مجھ تمين آئي-"

صنوبرخان.... کراچی

شخقيق

ایک پاکتانی نے امریکا میں جلبی بنانے کا کاروبار شروع کیا تو ایک امریکی روزاس سے پانچ کلوجلیبی خرید کرلے جاتا رہا آخر ایک دن اس پاکتانی نے اس سے یوچھا۔

پر " " آپاتی جلیبیوں کاکیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو

امر کی بولا۔"جم توبہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان ٹیویوں میں رس کیے بھراجا باہے؟"

فائزه بهمٹی پینوکی

موقع

ایک خوب صورت اوگی نے ایک او کے سے کہا۔ "میں ستربار کمہ چکی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر علق۔" اور کے نے اداس اسچ میں کہا۔

WW 4 2016 A 280 35 THE Y.COM

کون ی مارت ہے؟" " ہیہ ی بریز پلازہ ہے۔ ہیں منزلہ ہے۔" یا کستانی جنم میں عذاب کے کئی کو س مصر جن میں لوگوں برعذاب نازل ہو رہا تھا۔ سوائے ایک کے سب برنس مین نے قدرے فخرے بتایا۔ " اوه ...." امر كي منه بنا كر بولا- " بهت معمولي أيك أيك فرشته مقرر تفاتاكه كوئي عذاب البي س عمارت ہے الیم عمار تیں توامریکا میں بیں دن میں بن کربا ہرنہ نکل سکے۔ سی نے بوچھا''اس کنویں میں کون لوگ ہیں؟'' حاتى بن-" کچھ آگے جاکراس نے دو سری عمارت کے بارے جواب لا فناس ميں اکستاني ہيں۔ سوال ہوا "اس كنوس بر فرشته مقرر كيول نميں ہے؟ مِن بوجِها' پاکستانی برنس مین نے بتایا۔" میہ کاشف سینٹر ے 'یہ جی ہیں منزلہہے۔'' "اوه .... معمولي عمارت ب-اليي عمارتيس توامريكا جواب ملا" وراصل بيالوگ ايك دو سرے يربت میں بندرہ ون میں بن جاتی ہیں۔"امری نے مند بناکر مہان ہیں اس کے جو کوئی بھی عذاب سے تھبرا کریا ہر نکلنے لگتا ہے توباقی سب اس کی ٹانگ تھینج کراندر کے گاڑی آئی آئی چندر محرروؤیر سیجی توامر کی نے چوہیں منزلہ حبیب بینک پلازہ کی طرف اشارہ کرتے عفت امير الامور يريثاني ہوئے لوجھا "اورىيكون ى عمارت ي؟" فرازاور نويديارك مين بينفي موئ تصفراز بهت پاکستانی برنس من نے اسمیس سکیر کر پلانه کی رف مِصة بوئ الجص آميز لهج من بواب وا نویدنے فرازے پوچھا" تم کیوں اٹنے پریشان ہو ودمعلوم نهيس معيج يك توسيهال ميس محى-فرازبولا "میرے ابونے کل بینک سے بیے نکالے تويوليس في النيس خوب مارا-" اخبار میں اعلان شائع ہوا کہ لاہور کے سب نویدنے کما" بینک سے توسب ہی پیسے نکالتے شائسته أدى كوايك انعام ديا جائي كاكه اينا تعارف من النبيل توكوني نهيس ارتا-" بيش كيجيم بجس آدمى كوانعام دياكيا اس كاخط يون فرازنے جواب میں کما''میرے ابونے رات کے ايك بج مي نكا لے تھے" ودس سريف اور شراب عدور مول الني يوى ارىبە كاشف ..... كراجي کے سوا سی دوسری عورت پر نگاہ سیس ڈالیام میری نیک چلنی کی کوائی وہ لوگ دے رہے ہیں جن پر میری امریکیوں میں بھی بیخی خورے یائے جاتے ہیں۔ تموری کی مزید تفصیل کے بعد تحریر تھا۔ "ب كراجي كالكبرنس من كبال بھى ايك يخى خورا زندگی میں چھلے تین برس سے گزر رہا ہوں۔ اب امریکی مهمان آتھرا۔ میری رہائی میں چھ اہ رہ گئے ہیں۔ آگر مجھے انعام نہ ملاتو دوسرے دن میزبان اے اپنی گاڑی میں شرکی ميس سب كود مكيد لول كا-" كرانے نكااتوشارع فيصل برايك عمارت و كي كرامر كي

ایک چوتھائی جلٹے کا ججیہ ىپى ہوئىلال مرج آدهاجائ كالجح بيابوأكرم مسالا اعره ے آوھا چائے کاچی يبابوالهن اورك زروے کارنگ يمول كارس



رغی کی ہری مسالےوالی بوٹیاں

رغی کے سینے کی یوٹیاں

ن اورك (يابوا)

يورينه (چاپ كيابوا)

لبني والى لال مريج

يباهواناريل

ليمول كارس

نازه کريم

يسى موئى سفيد مرج

ایک چوتھائی کا چمچہ ایک چوتھائی کھانے کا جمچیہ حسبذا كقه تلزير لر

میده کارن فلور نمک تیل تیل

آوهاكلو ایک کھانے کا چجہ مرى مريس (چاپى موسى) چارىدد أيك جوتفائي كذي آوهاجائے کا ب ضرورت جاركمانے كي جح سخانے کے لیے

ہرا دھنیا 'ہری مرچیں اور پودینہ بلینڈ میں یکجان کرکے پیالے میں نکالیں 'پھر تیل کے علاوہ باقی تمام اشیاء ملا کر انگ تھنٹے کے لیے رکھے دیں۔ لکڑی کی سیخوں پر چار چار بوٹیاں لگائیں گرل پین گرم کرکے چکنا کریں اور سیخوں کو الث ليث كرك ورميان مين تبل نكات موس يكائمي-مزے دار سیخوں کو سرونگ پلیٹ میں رکھیں اے سلادیتے

آوهی پیالی آدهاجائ كالجحج آدهاجائ كالجحي

دہی کی اشیاء دېي تھينٹي ہوئي يسى موئى لال مريج

بكحارى اشياء

اور نماڑے جا کرپیش کریں۔ 2016



جاندي كاورق 382 . چھوٹی الایخی یاؤڈر بيلارنك

انٹے 'دودھ اور چینی کواچھی طرح ممس کرلیں۔ ڈیل رونی کے سلائس کو چھوٹا چھوٹا کرکے تھی میں فرائی کر لیں۔ جب ملکے سنری ہوجائیں تواس میں انڈے اور دورھ لمل چچہ چلاتے رہیں اور بھونتے جائيس- چھوٹي الانچي کا ياؤۋر ڈاکيس- کھويا ڈال کراچيمي طرح بھون کرا تارلیں۔بادام پہتا اور جاندی کے ورق سے گارنش کرے چیش کریں۔

رهیج فروث کر حمس کیک

تين چوتھائی کپ أيك جوتفائي آدهاكب ایک کر

ۋرائىيائنا**يى**ل سوتھی خوبائی مونگ کھلی لال اور ہری گلیزڈچیری

رائیوائے مری مرجیس بيسعدد أيك جوتفائي يبالي از(باريك كثي موئي) مرچ (باریک کی موئی) آیک چوتھائی پالی أيب جائے كالجح

مرغی کے سینے مکڑے کرلیں۔اس میں الل مرج الرم مسالا ، توسن ادرک ، لیموں کا رس ، زردے کا رنگ اور تمک ملائیں۔ ایک پالے میں کارن فلور میدہ اور انڈہ تجينيس اورات مرغي ميس ملاكر آدها تحضے كے ركاديں کڑائی میں تیل گرم کریں اور مرغی کے مکڑے تل کرؤش میں نکال لیں۔ ایک پالے میں دہی کی اشیاء ملا لیں۔ فرا تنگ پین میں تیل گرم کریں اور بگھار کی اشیاء تل کر وی کے بیالے میں ڈال دیں۔ وہی کو مرغی کے محدول بر وال كركم الرم بيش كري-

وبل روني كاحلوه

اشياء : جارسلا ت وبل روتى انڈے

נבנם

چينې





دوگلاس \_خوابش آدها عائے كا جي يىكنگ ماؤۋر يست (باريك كثابوا)

اسٹیل کے برتن میں دو گلاس پانی ڈال کر ابالیں۔جب پانی اہل جائے تو اس میں تی اور بیکنگ پاؤور وال کر تقريبا" ايك كفيخ تك ملى أنج ريكني دير اور دهكنامت مِثَا تَمِي - أيك مُحفظ بعد أس مِن الا يَحَى شال كرين أور بندرہ سے بیں منٹ تک یکنے دیں۔اس دوران یانی کافی مد تک خشک موجائے گا۔اب اس قبوے کوچھان لیں اور آئج تيز كرك اس من ايك كب معنداياني (فرج كا) والي اور کفگیرے قبوہ نکال واپس پیملی میں ڈالیس یعنی اس قہومے کو خوب تیزی ہے تھینٹیں۔جب اس کے جھاگ بنے لگے اور وہ گلانی رنگ اختیار کرجائے تو اس میں دودھ شامل کردیں اور ساتھ ہی ہے جمی ڈال دیں۔ دودھ ڈالنے کے بعد اس کارنگ گلانی ہوجائے گلااگر چائے کارنگ گهرا جامنی ہو تو اس میں مزید دودھ شامل کردیں۔ آخر میں چینی يا نمك حسب خوابش ذال كرنوش فيها كيس-نوث: چائے صرف اسٹیل کی پتیلی میں تیار کریں اور کفگیر بھی اسٹیل کا استعال کریں ورنہ چائے خراب ہو جائے گی۔

براؤن شوكم كامثرتوا ايك جائح كالجح أبك كھائے كاچى أيك جائح كالجح الكبايخ

لے ایک پیالے میں اور بج ڈال کراس میں عشش اورج بيل تحوزے سے اخروث ۋرائى بائن ايىل سوڭمى خويانى ،تھوڑى سى مونگ بھلىلال اور ہری گلیزؤ چری کوڈال کرپانج سے چھ تھنے کے لیے بھگو ویں اور اس کے بعد اچھی طرح چھان لیں۔ کیک کے لیے سلے محص میں ' براؤن شوگر اور شوگر ڈال کراچھی طرح بینوے کس کریں پھراس میں وٹیلاایسنس ڈال دیں۔ میدے میں میکنگ یاؤڈر اور ٹمک ملا کر چھان لیں اور پھراس میں لیموں کے حصلکے ڈال کرا چھی طرح کمس کریں۔ اب مکھن اور شوگر والے مکسچیر میں ایک انڈہ ڈالیس اور تھوڑا میدہ ڈال کر چھیے ہے مکس کریں۔ پھراس میں دوسرا انده اور میده ڈال کر مکس کریں اور اس عمل کو دویارہ مزید دہرائیں۔ اور پھریاتی بچا ہوا میدہ اور کیک اسیائس ڈال کر کمس کریں اور آخر میں بھیکے ہوئے ڈرائی نٹس بھی ڈال دیں۔ پھراس مکسچر کو کیک کے سانچے میں ڈال کر اوپر باقی بچی ہوئی اشیاء بھی ڈال دیں۔ اور فوائل بیرے ڈھک کرے 160 رڈر او سے دو گھٹے کے لیے بیک کر مرو

# wwwapalksnefety.com



### طا بروملك....جلال يورييروالا

آئی کہ اتنے اچھے لوگوں نے پہلے کیوں خبرنہ رکھی اور اپنے بچوں کی طرح اچھے تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں پڑھایا۔ ویسے ''حواشینِ ''توایک لحاظ ہے خوش قسمت تھیری' جے شزادے کو دیکھ کے دل دھڑک اٹھے اور وہ اگلے کمیے بنا نَكِي مِل جائے۔"كمال ہے"" جاشين" كا ہيروكيا ہيروتھا تھی بلکہ بورے سسرال والے میوزم میں سجائے کے قابل تھے۔ ہم او بھئی بس جران ہی جران ہوتے رہے ' سے کی حرکتوں پر' اینڈ اچھا رہا' دیان سدھر کیا' " چاشین "کی لا نف خوش كوار موكئ-"راينزل"سليم كى كمي محسوس ہوتی ہے' رونق تعاوہ اظفر' زری دیکھتے ہیں کیا بنا ہے ان كا؟كيا خرم اورنيداكي جوڙي بنے والي ہے؟ يد كياكاشف صاحب ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نمیں آئے۔ ایمن تو کانی پیچھے رہ منی باقی نچوں ہے اپنے والدین کی بے توجہی کی وجہ ہے ''فسانہ حیات''عبید اور اس کے فرینڈ کی ٹرک ا چھی کلی 'اپنی والدہ صاحبہ کو سمجھانے کی۔عبید کے اس چھوٹے سے عمل نے اس کی زندگی اور گھر کو سنوار دیا۔ "راحت"اجھاافسانہ تھا۔ فرحت جلدی سمجھ کئی کہ اپنول کی خالص محبتوں پہ دولت کو برجی نمیں دبی جانسے کیونکہ دولت تو بعد میں مل جانی ہے' کیکن ہی محبتیں آگر ایک بار کھو جائمیں تو پھر نہیں ملتیں۔ ''کرشمہ سازی' زغفران نے آخر کرشمہ وکھا ہی دیا ہے رنگ زندگی میں رنگ بالاخر بھر بی دیدے سیلے تو ہم بھی حیران زغفران کی ِ تَفَتَّلُو مِن كِرِهِ بَهِ مِنَ الرِّهِ بِي مِبِ كِهِنَا تَفَا تَوْ شَادِي كِيولِ كَيْ<sup>،</sup> ليكن اجها ليًا- تمام سلسكَ بميشه كى طرح لاجوابِ تتھـ 12 وممبركومائي سوتث ايند كيوب سسترايند مائي بيسيت فرینڈ سعد یہ ملک آینڈ 25 کو مائی فرینڈ گل نازابراہیم کی سالگرہ ہے 'سوبیپی برتھ ڈے ٹویو۔میری دعاہے کہ آنے والاسال تمهارے کیے خوشیاں کے کر آئے اور تمهاری ساری ومشز پوری:وں۔

اس بار تو ہمارے کرن نے ہماری عید کرادی توجناب وہ ا سے کہ کان ہمیں معمول سے چار سے یا نج دن سلے جوال باله "دست مسحا" اور "سنگ پارس" کی اس بار کمی محسوس ہوئی تو جناب وہ اس لیے کہ وہ ہمارے فیورث ماول تھے۔ کن ہاتھ میں آتے ہی سب کچھ چھوڑ کرپہلے یہ ہی ر صے تھے۔ "حرونعت" ہے متنفید ہوتے علی رحمٰن ً نازیہ ملک عدمل اظهراور صائمہ مشاق سے ملا قات کی۔ دمن مور کھ کی بات نہ مانو" حازم' حوربیہ شان دار کیل ے۔ مومنہ کی فضا کو سمجھانے کے لیے گفتگولا جواب تھی' عباد گیلانی کو حوربہ حازم کی زندگی ہے نہیں جانا چاہیے ورنہ ان کو بہت می مشکلات کا سامنا کرنا بڑے گا۔ "وراثت" ہمارے معاشرے کا تو بید ہی تو المیہ ہے کہ بیٹیوں کوان کے جائز حق سے محروم رکھا جا آہے۔ حالا نک شریعت نے توان کے جصے مقرر کردیے ہیں۔ دوتم جدا نہ ہونا"حور میں بے چاری کو تو ولید کے رویے نے بریشان کر ر کھا تھا۔ چلیں ولیدنے اس کی غلط فنمی دور کردی ہے شک ماں کے سامنے ہی ورمین کی تائی اچھی تکلیں جو اتنی جلدي مان تنئيں ورنہ ايسي صورت حال ميں تو بيشہ دولت كا پاڑا بھاری رہتا ہے۔"شکریارے""ساح""کیاچزہوتم" شروع میں توساح پہ غصہ آیا 'بھئی مامی کوجو ننگ کرر کھا تھا جب اصلیت کھلی تو پھرلگانیہ سب بھی کم تھا۔ ان جیسے لوگوں کے لیے۔ افرا تفری کے اس دور میں سب اپنا الو سیدھاکرنے کے چکرمیں ہیں۔"وقت سے پہلے"لوگوں تے رویے اڑکیوں کو نفسیاتی مریض بنادیے ہیں ورنہ بیہ تو طے ہے کہ وقت سے پہلے بھی مکنی کو بچھ نہیں ملا۔ "چاشین" زبردست ناول 'امنِ آبادِ کے مکینوں پہ رشکِ آیا۔ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو سروں کی بٹی کو ہشلی کا چھالا بنا کے رتھیں۔ویسے ایک چیز سمجھ نہیں

2016 75 285 COM

ج : طاہرہ جی! ہماری طرف سے بھی آپ کی دوست سعدید ملک اور گل ناز ابرائیم کو سالگره کی بهت بهت مبارك باداور الله تعالى ايے بهت سے سال خوشيوں كے ساتھ دیکھنے نصیب کرے۔ (آمین) کرن کو پند کرنے کا

### حافظهست البنات .... تونسه شريف

میں جارسال سے کن پڑھ رہی ہوں۔"راپنزل"اور "من مورکھ کی بات نہ مانو" ہربار کی طرح اس بار بھی زبردست تحیا-نفیسد سعیدنے "وراثت" بست بی ایجھے موضوع ير قلم انهايا- "نازيه جمال"كا عميل ناول يرصف كي حد تک بنت على مزے دار تھا۔ حقیقی زندگی میں تو بیہ سب کچھ بہت مشکل بھی ہے اور نامناسب بھی۔ "شبانہ شوكت "كاناولت توبس محبول سے كندها مواقعاميس في دوبار پڑھا ہے۔" تم جد آنہ ہونا" میں ولید کا کردار بہت اچھا لگا- "كل كسار" فرح بخارى كى دبانت كوسلام- "شكر پارے" نے بہت مزادیا 'ان پریشانیوں کے دور میں ذہن کو تازگی بخشق تحریر تھی۔ ہمارا بھی وہی خیال ہے جو "وقت ے ملے" میں ماریہ یاسر کا ہے۔ "نایاب جیلانی" میری يهنديده ناول نگار بين مگراس بار ميرو بهت طالم تھا سواس کے بہت زیادہ بند نہیں آیا ناول "فسانہ حیات" واقعی دولت کیا آتی ہے لوگ آئھیں ہی ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ آسيه عارف نے بهت اچھے انداز میں سمجھایا 'اپنے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ "کرشمہ سازی" بس گزارے لا تق تھی۔ "كن كن خوشبو" من "نمك يارے" اور "شجر ممنوعه" بهت الجيم كيَّه ـ ندا طارق كاشعرا حيمانگا ـ صدف منتج كا چناہوا موتی پیارا تھا۔ فائزہ بھٹی' صَائمُہ مشتاق اور فوزیہ تثمر كے تبھرے البھے لگے۔

ج بست البنات جي سب سي پهلے ميس آب سے ایک شکایت ہے کہ چار سال سے کرن پڑھ رہی تھیں اور ائی رائے ہے آگاہ ہمیں اتن دریے کیا ہے۔ امیرے کہ آپ اب با قاعدگی ہے جمیں خط لکھیں گی- کرن کو پند کرنے کابہت شکریہ۔

فوزىيە تمروث بانىيە عمران ... تجرات موسم خزاں شروع ہوچکا ہے۔ ہماراصحن انار اور امرود

کے چوں سے بھرا رہ اے الیسی ہی خزال دل مسحن میں براجمان ہیں۔ خیرموشم کا کیاان کی تو فطرت ہی ہے بدلتااور این مقررہ دت بربدل جائے 'پرکیا کیکھیے صاحب بجن نصیبوں پر خزاں مستقل ڈیرے جمائے رکھے وہاں بمار کا ذکر خواب وخیال ہی لگائے۔ خیرنومبرکا کرن شارہ ای خزاں میں ایک بمار کی مانندلگا'جو کہ بیشہ کی طرح لگتاہی ہے۔ مرورق میک آپ جیواری سب ہی کچھ بھا گیا۔ موصوف کی نگاہ کرم کس طرف تھی' ذرا اس جاند کی جھلک ہمیں بھی دیکھا دی ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح حمد ماری تعالیٰ نعت رسول مقبول سے دل کو منور کیا۔ مستقل ناول "من مور کھ"ایتی منزل کی طرف روال دوال علے صد شکر فضا نے اپنی غلطی کو نصیر کی صورت قبول کربی لیا۔ ویسے سے بھی موت کے قریب قریب ہی ہے کہ خواب ٹوٹے ول ٹوٹا عزت گئی اور پھر زندگی بھرایک ناپندیدہ تحض کے ساتھ رہنا۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کی سیزا دنیا میں بی دے دیتا ہے۔ اچھانے ناوہاں کی سزانو بہت منتکی ہوگی۔ ہر قبط میں یہ ہی دھڑکا ہو آ ہے ' پتانہیں بابر گیلانی کیا کر والله حورييا والورجة والول كوبابر كاخوف لكارمتا ہے۔جو بھی ہے 'رائٹری اس دھڑکے کو ختم کرے۔ جھے تو لگتا ہے کسی بری ٹھو کر گئے بغیر صاحب بمادر اپنا قبلہ درست كرف والے نميں-"راپنزل"اس باركى قط سو سوری۔ کھھ تیزی لائمیں گرداروں میں اور زری کے منگیتر کو بھی منظرعام پر لائیں۔ ہوگی توبیہ بھی ایک بریک نیوز نيناايوس تونهل اس كي تصوير ديكم كريريشان موني تهي-''چاشینِ ''اچھا ناول لگا۔ چلے ایک ٹھوکڑنے چاشین کے صاحب كوراه راست ميس كي بي آئي- مزے كالكايد تاول رائٹرنے جو حسن پوسف دیکھا ہے۔ تحریر میں کیا ہو تا ہے؟اپیاب مثل حسن مردوں میں؟"گل کسار"اچھی کمانی تھی۔ ساری پریشانیوں کو تھوڑی در کے لیے بھول بھال کرتوجہ سے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسحد خان کی دلهن کو سجیت کہ شوہرے غداری مت کرو' شایدوہ ہاری بات پر عمل کرلیتی مگرہم دونوں کے درمیان باقی آئنده آگیا۔ لُوجی دل تو کیا کٹھا ہونا تھا۔ منہ کا جغرافیہ ہی بگڑ اليا- اب ايك ماه كا صرو كناي ب- ايك أونى ي ریگویٹ ہے بلیز تحریر کو طویل مت کرنا۔"امید صبح بہار رکھنا۔"اچھا ناول مگریہ بھی انظار فرمایتے کی لسٹ میں جا

رگا۔ ناولٹ "شکرپارے" تھوڑی خوشی تھوڑا سائم کی تفسیر تھا۔ رائٹری کا مقصد بیغام یہ تھاکہ شادی آپ زندگی کے کسی موڑی کرکتے ہیں۔ افسانے سب ہی اچھے گئے 'کسی ایک کی تعریف کرنادو سرے کے ساتھ ناانصانی ہوگ۔ ''وقت ہے پہلے ''اچھالگا۔ مستقل سلسلے اچھے تھے۔ امروز جمال کا انتخاب اچھالگا۔ ''یا دوں کے دریچے ''اور شاعری حسب معمول رہی۔ کوئی شعردل کے باروں کونہ چھیڑ سکا۔ ''یکھ موتی چنے ہیں ''گڑیا شاہ کا غم کچھے زیادہ ہی شمکین کرگیا۔

ح نے فوزیہ اسب سے پہلے موسم خزاں کا ہویا بہار کا دلوں پر خزاں نہیں آئی چاہیے۔اللہ تعالیٰ ہے اچھی امیدر کھنی چاہیے۔ اس کی رضامیں راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے حسن آنکھ میں ہو باہے 'محبوب کی تو ہرادا بی پیاری لگتی ہے۔ مرد کا حسن 'حسن پوسف کی طرح ہویا نہ ہو محبوب ضرور حسن پوسف کی طرح ہویا ہے۔ باتی آ پ کا تبصرہ بیشہ کی طرح بہت دلجسپ ہے پڑھ کر بہت لطف آیا

ارم بشير...اسلام آباد

میں نے کون میں ابھی لکھنا شروع کیا ہے ، گربیہ مت

سمجھیے گاکہ بڑھا بھی ابھی ہے۔ کون خواتین شعاع

کے ساتھ میرا تعلق 1998ء کے ٹائم ہے ہے۔ خیر

اس اہ کا ٹائٹل بھی بہت پہند آیا۔ اوّل بہت پیاری گی '
بھولی بھالی ہی ' حمر '' ہے لے کر ''نامے میرے نام '' تک

بب سلیے بہت ایسے تھے اس دفعہ میں نے آپ ہے بہت

مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
مورکھ '' کی بات ہوجائے۔ فائزہ بھٹی نے آپ خط میں
میں مراحل کے واز پھر میرا خیال ہے کہ آپ مرزا ھازم کو
بیس کی میں نے بھی '' راپنزل ''کا ذکر کیوں نہیں کیا۔
دراصل مجھ ہے اس کی کافی اقساط میں ہوگئی تھیں تو میں
دراصل مجھ ہے اس کی کافی اقساط میں ہوگئی تھیں تو میں
میں باربڑھ لوں گی 'کونکہ ریاض سسٹرز میری بہت فیورٹ
بیں۔ تھمل ناول میں نایا ب جیلانی کانام دیکھ کر بہت فیورٹ
بیں۔ تھمل ناول میں نایا ب جیلانی کانام دیکھ کر بہت فورث

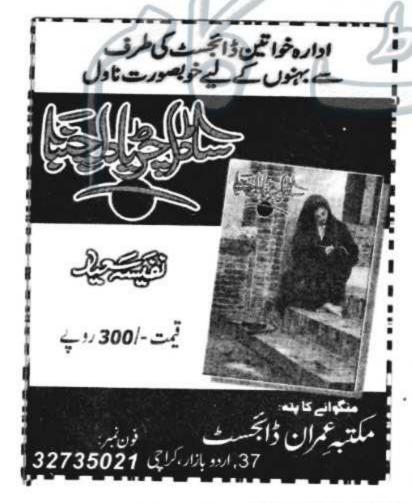

ختم ہوگئی۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ پر ہے ہیں ایک اور صفحے کا اضافہ کرلیں ان کہانیوں کے بارے میں لکھ دیا کریں جو قابل اشاعت ہیں اور نا قابل اشاعت ایک فرست کی طرح انہیں شائع کریں۔ میرے داغ میں ب بات اس کیے آئی کہ ہوسکتاہے کہ کچھ بیٹیں صرف اپنے كمانى كے بارے من جانے كے ليے خط لكھتى موك اور ان ك وجد سے كسى اليي بهن كاخط رہ جا ماہوجو صرف تبصرہ كرنا اور اپنایام شامل و یکمنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی تو ضروری نہیں کہ ہر کسی کے باس ہی فون ہو کہ وہ پتا کرسکے فون کرکے اب آخری اور تیسری ریکوسٹ بلیزا پنافون نمبردے دیں ا میرےیاں سیں ہے۔

ج درارم بی "نام میرے نام" میں شامل ہونے کا بت شکریہ۔ اصل میں آپ نے غور نہیں کیا جاشین اس فیلی میں بری ہو کرشامل ہوئی تقی توعام طور پرنچے بروں کو ب ان بی ناموں سے کرتے ہیں جو نام گھر میں سب لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے آپ نے قابل اشاعت اور نا قابل اشاعت کی فہرست کا کہا ہے تو دیکھیں جی ہمیں بہنوں کا ول توڑنا منظور سیں ہے ون بران سے تفصیلی بات ہوتی ہے کہ ان کی کمانی میں کیا کی تھی۔ کرن کافون نمبر ہارے ڈانجسٹ میں شائع ہو آہے' آپ فون کر علق

ا قراممتاز مرك متازيه سركودها

ٹائٹل گرل کے آئی شیڈزرے پند آئے "میری بھی سنبيع" مِن نازىيە ملك كانٹرويو بردا زېردست نگانازىيە ملك بهت المجھی ہوست ہیں۔

"مقابل ہے آئینہ" میں صائمہ مشاق کو پڑھ کربت خوشی ہوئی' خوشی کیوں نہ ہوتی میری کزن جو تھری (ماہا) اب آتے ہیں ممل ناول کی طرف سب سے پہلے ''محل کمیار " فرح بخاری کی تحریر بردی جان دار رہی۔ جب کمانی پڑھنا شروع کی تو کمانی کا ایک ایک لفظ دل میں اتر با محسوس ہوا کہائی پڑھتے وقت کمیں بھتی بوریت کا احساس نهیں ہواجب ساری پڑھی تودیکھا باقی آئندہ ماہ (لوجی سارا مزای خراب موکیا)

' جاشین "نایاب جِیلانی نے اپنی طرح نایاب ہی لکھا مرکب نہور کماوت ہے کہ انسان ٹھوکر کھاکرہی عبھلتاہے اگر تھوکرنہ کھائے تو منبھلے کیے ہی تو انسان کی فطرت

ہے۔ دیان کو اتنا مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مرد بھشہ عورت کواپنے برابر کیوں نہیں مجھتے اپنے سے کم تر کیوں معجمتے ہیں۔ غورت کوئی مردے بیچھیے تھیے ڈی ہے۔ " جھے یہ دل ہارا" نازیہ جمال جی کی تحریر بری زبردست

تھی کہانی کی طرح ہمارا دل بھی ہار گیا نازیہ پڑویل ڈن نازیہ جی ا حاکقہ نام برا بسند آیا۔ وائمنڈ کے ٹاپس نے کام ہی خراب كرديا - بحلا موشرنواز كاجس في ساتھ ديا ورند تو حا كقه تو كي تقى كام سے عباد پر برا غصه آيا كه جو لوكي باہر ے بڑھ کر آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ان کو کسی کی عزت کاخیال نہیں آیا۔اس ہواچھاہے ہم اکستان ہی رہ کرروہ کیے۔"شکرپارے"امطیفوری تحریر کمال تھی کہانی کا نام شکز پاڑے ہونا جا ہے تھے۔ دادا ادر پو ٹائے اکٹھے ہی سہز اسجالیا۔"امید منج بہار رکھنا"شبانہ شوکت فے کمائی میں برا سسینس رکھا۔ ناولٹ میں "امید می بهار رکھنا" نمبر1 ربی-افسانه "وراثت" نفیسید سعید کی تحریر ملکی پیکلی ربی- لیکن موضوع اچھا تھا۔ " تم جدا نه مونا"بشري كوندل كى استورى No.1 ربى وليد كاكردار بردا پند آیا "فیانه حیات" حناا شرف نے بیسٹ لکھا ہے۔ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تواکٹر ہی ہی کیوں کہتے ہیں کہ لڑی چھوٹی ہے یا کوئی نہ کوئی نعص نکالاجا تا ہے۔ان ماؤں کو یہِ خیال کیوں نہیں آیا کہ ان کارشتہ کرتے وقت مسی نے

كن سے بيشہ كچھ نہ كچھ سكھا ہے۔جب ميں براهتي ہوں کہ فلاں نے ماسر کیا ہوا ہے فلاں اتنا پر معا ہوا ہے تو میرا دل پڑھائی کی طرف اور راغب ہو جاتا ہے۔ لیکا مئلہ یہ ہے کہ ہمیں کالج جانے کی پرمیش نہیں کمیکن اگر شد شوق ہو تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے میں نے 11th اور 12th کے بیچر کھر بیٹھ کرویے ہیں لیکن الحمد للد 'اللہ نے مجمع كامياب كيا- آب دعاكرين كه خدا مجمع اور محنت كي توفق عطافرهائے۔(آمین)

ج : اقرأ جي اكرن كو پند كرنے كابت شكريه - تعليم انسان میں عَقَل وشعور پیدا کرتی ہے۔ ہمیں بے حد خوشی محسوس ہوئی ہے آپ کا تعلیم سے نگاؤ دیکھ کر 'کوئی بات نمیں گھروالے کالج جانے کی اجازت نہیں دیتے لیکن آپ نے اپنی ہمت اور شوق سے انٹر کرلیا ہمیں امید ہے کہ اِن شاءاللہ آگے بھی آپ ای طرح اپنی تعلیم جاری رتھیں گی ۔ ج: صائمہ جاوید! کچھ کمانیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسیں ایک ہے زیادہ اقساط میں پیش کیا جائے آگر ہم ایسا شمیں کریں گیا جائے آگر ہم ایسا شمیں کریں گئے۔ آپ اپنی کمانی کے آپ ہی ہم ہے شکایت کریں گی۔ آپ اپنی کمانی کے بارے میں ہم ہے 1726617 پر معلوم کر سکتی ہیں۔ مسائمہ مشاقی سے بند کالونی بھا گٹانوالہ صائمہ مشاقی سے بند کالونی بھا گٹانوالہ

صائمه مشتاق....مینه کالونی بھا گثانواله پیاری سی اوْل کودیکھاجو دل کو بہت بھائی میک اپ اور جیواری بہت پیند آئی۔اس کے بعد حمد اور نعت کویڑھ کر دل و دماغ كوسكون ملا پير آسيد مرزه كاناول "من موركه كي بات " بميشه كي طرح الجها تفا- آسيه جي حورب كوباير بهت تک نمیں کرنے لگ گیا۔ حوربیر ماں بننے والی ہے پڑھ کر بت خوشی ہوئی اور فضا کے ساتھ بھی اچھا ہی کرنے گا۔ اس کے بعد ممل ناول نایاب جیلانی کا "جاشین" برما بهت احیمالگار دیان کونایاب جی انتا سخت نهیں ہونا جاہیے تھا۔ جاشین کوایک طرف ان باب نہ ہونے کاد کھے تو دو سری طرف دیان کی لاپروائی۔ لیکن پھر بھی اچھا لگا کچھ لوگ ہوتے میں جو اظہار کے معاملے میں کنجوس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکمل ناول نازیہ جمال کا "جھے یہ دل ہارا" پڑھا حا كقنه اورِ شيرنواز كي جو ژي پيند آئي حا نقيه كا گاؤں جا كر دادى مال كى خدمت كرنا اور بعد ميس تنگ آگر جيے دادى كو جواب دی ہے بہت اچھالگا۔ اس کے بعد ناولٹ میں ام طيفور كاناوك "شكريارك" أف ام طيفور بره كراتنا بنے کہ بیٹ میں درد شروع ہو گیا خاص کروہاں جمال بر ساحراورے نیجے مرغی ٹھنگتا ہے اور سب کا آپس میں مكرانا اور ارتابت زبردست ام طيفوراس كاوش كيك ویل وین - فرح بخاری کا تعمل ناول "دکل کیسار" احجماناول تھا۔ لیکن موضوع وہ ہی پرانا کہ جیسا ان قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہونا اور بعد میں دشمن قبیلے کی لڑکی کو وٹی کے طور پر رہنا اور اس لڑکی کی قربانیوں کو دیکھے کرلڑکے کو محبت ہوجانا وغیرہ لیکن پھر بھی اسٹوری اچھی گلی افسانوں میں بشرى گوندل كاناول "تم جدانه مونا"افسانه احجما تفا-" مقابل ہے آئینہ " وکھ کرایکِ دم چیج نکل گئی۔ بھلا کیوں۔ وہ آس کیے کہ ما پرولیتِ آئی ہوئی تھی بہت بہت شکریہ۔صائمہ قریش ہے نبھی کوئی ناول تکھوائیں پلیزیاتی ساراشارہ اچھاتھا۔ لیکن تھوڑی می کمی محسوس ہوئی لیکن ساراشارہ اچھاتھا۔ لیکن تھوڑی می کمی محسوس ہوئی لیکن (کوئی گل نہیں)اییاہو تارہتاہ۔

صائمه جاويد المان كينت

اب کی دفعہ ایک کمانی ایسی تھی جو دوبارہ پڑھی جاسکے۔
اسی دلچہی کے ساتھ وہ تھی نایاب جیلانی کا مکمل ناول
"چاشین" واہ! مزا آگیا۔ حالا نکہ مجھے میٹھا کچھ اتنا پسند
نہیں 'ہاں آگر بہت ہی اچھا سابنا ہوا کوئی کلاسک سامیٹھا ہو
ترکیا کہنے! تو بھی اس بار نہی ہوا۔ حرف اول سے آخر تک
ایک چاشنی می گھلتی رہی مزا آگیا۔ بہت عرصے بعد الی
اعلا تحریر پڑھنے کو کی میرا خیال ہے نایاب کی تمام تحریروں
میں یہ بہت مقدم رہے گی۔ بہت مبارک ہو آپ کو
نااب۔

اب بستن تحریر کاذکر کری رہی ہوں تو پچھلے اہ کی "ہم نے تو بس عشق ہے کیا۔ "اوے ہوئے شبینہ کل کیا جھنکا دیا تھا۔ پچ میں رلا دیا تھا۔ پچھلے اہ بہت خواہش تھی کہ خط لکھوں گروہ جو کا بل ہے وہ میری بڑی کی سمبلی ہے۔ خیرا بہت خوب شبینہ کتنی دیر تک اس کے حصار میں رہی۔ بہت اعلا! شروع میں لا ملومہ نام عجیب لگا گرجیے جیے بڑھتی گئی۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہی ہوا پڑھ کر سوچا کیوں بڑھتی گئی۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہی ہوا پڑھ کر سوچا کیوں

اب آتے ہیں اس ماہ کے باقی ناولز کی طرف "گل کمسار" اچھی تخریر لگ رہی ہے اللہ کرے آگلی قسط آخری ہو ورنہ مزا کر کرا ہو جائے گا۔ فی الحال تو بہت عمدہ

اور بھی وہ ایک تحریر جس میں نازیہ جمال نے ہیروئن کی عزت نفس سائیڈ پہ رکھ کے کیا خوب ایڈو سخیر کروایا ہے" جنے پہ دل ہارا "ابتد ائی چند پیراگر اف اچھے تھے۔ مگر جوں جوں آگے آگے بڑھتی گئی انتہائی اسٹویڈ اور ببچھانہ تحریر جوں آگے آگے بڑھتی گئی انتہائی اسٹویڈ اور ببچھانہ تحریر گئی۔ باتی افسانے اور ناولز اچھے تھے۔

سلمل ناولز میں پڑھتی نہیں لاڈا تبھرے سے قاصر ہوں۔"راپنزل"ان شاءاللہ کوشش ہے کہ جب ختم ہو جائے تو اکٹھاپڑھ لوں۔ناولٹ میں "شکریارے"اچھاہے "امید بہار" بڑھا نہیں وجہ وہی باقی آئندہ کچ میں ایک شارے کو کتنا تھینچے ہیں دو قسط وار مسلسل ناول "ایک مکمل ناول اورایک ناولٹ جھی۔اف ....! حدہ ویے! اس خط کے ساتھ میں نے ایک کمائی "ابھی دیر نہیں ہوئی"بھی بھیجی ہے۔ طبع آزمائی تو پوری کی ہے۔اب اگر آپ کو بہتر لگے تو بہت انجھی بات ہے۔

WWW.2016 (289) - TEPY.COM

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اینے موسٹ فیورٹ "راپنزل" کی طرف ' تنزیلہ جی! ایے فلم کی مهارت ہے بہت زیردست طریقے ہے اس کمانی کو آگے برمعاری ہیں منااشرف کا ''فسانہ حیات'' وہی جاند صورت بمولائے کی خواہش 'اف کب سے رواج ختم موگا۔ آسید عارف کی "راحت" اور مریم جما تگیری "کرشمہ سازی"بس ٹھیک ہی تھیں۔"نامے میرے نام" میں ثمینہ اکرم — آج کِلِ کماں غائب ہوجی۔ طاہرہ ملك جِلال بور بيروالا كاخط و كمي كرخوشي مولى-ان شاءالله آئندہ بھی حاً ضرخد مت ہوں گے۔

آسيه ذوالفقاب سالكوث

خپریت موجود 'عافیت مطلوب عرصہ اٹھارہ سال ہے کرن کی خاموش قاری ہوں۔ میں اس وقت مُمل کلاس کی طالبہ تھی۔ پچھلے ماہ خط لکھنا تھا۔ گھریلو مصروفیات کی وجہ ہے نہ لکھ سکی۔جس کا مجھے

"سنك بارس" ميس مهوش افتخار في جو فيمتى موتى جڑے ہیں قابل صدستائش ہیں۔میرے الفاظ میراساتھ نمیں دے رہے۔ عجیب بیار ملا۔ "دست مسیحا" زبردست End شارك مون كي وجد عن زياده مزاند وع سكا-"راينزل" نے بوا مزا دیا۔ "من موركه" تو كمال كا ناول ہے۔ حازم حورب کا پارا اس طرح برقرار رہنا چاہے۔ بلیزبار کا نگانے میں نہ آنے دیں۔ چھلے سالوں مِن كُمَّاتَى "ورول" جارى تقى - زېروست كلي - دل آرشاه كريس برسالتي ہے۔ كمال كى فيلى ہے۔ يچھ سال پہلے " كالل و رك كال " يزها - عجيب كيفيت موجاتي ہے۔ کیا یہ کتابی شکل میں بل عتی ہے۔ بلیزیا بنا دیں۔ ' عُشْق آتش' نیں دکھی کمانی ہے۔ سیج بیار نے وجدان کو کیاے کیا بنادیا۔ پیارا ناول ہے۔

۔ نومبرے اتبھی تیک تین ناول پڑھے ہیں' اچھے ہیں۔ بھیک مانگناا چھانسیں ہو آ' اگر اشاعت میں شامل کرلیں تو

ج دیاری آسد! آپ اٹھارہ سال سے کرن کی خاموش قاری میں اور اب آپ اپنی رائے کا اظمار کردہی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہر آاہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ كن كى پىندىدگى كاشكرىيە-

 $\boldsymbol{\omega}^{\top}\boldsymbol{\omega}$ 

ج: صائمہ جی اپنی کمانی کے متعلق آپ فون کرکے معلوم كر على بن من الله على فرمائش بهم مصنفات تك ضرور پہنچادیں گے۔ کرن پند کرنے کابہت شکریہ۔ آپ نے بیہ تو بتایا ہی نہیں کہ کی کیا محسوس ہوئی کرن میں ماکہ ہم وہ تمی بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔

منزلقی نقوی...علی پور ضلع مظفر گڑھ

آغاز شارے کا بعیث کی طرح ٹائٹل سے کیا۔ اول کرل بت پاری لگ رہی تھی۔"مقابل ہے آئینہ"میں صائمہ مشاق کا انٹرویو اجھالگا۔ اب آتے ہیں آسیہ مرزاجی کے ومن مور کھ کی بات نہ مانو" کی طرف بیہ ناول بہت خوب صورتی سے اپنی منزل کی طرف روال دواں ہے'بابر کیونی شیطانی سوچ۔ اللہ پاک حور آیہ اور حازم کوبابر کے خطرناک ع الم ع محفوظ ر محد (آمن) نفيسه سعيد "وراثت" ك سائه جلوه كر نظر آئي اور بهت المجھے طریقے سے دین کے ایک اہم مسئلے کی طرف لے اکٹیل اور مارہ جیسی چالاک عورت کے ہوتے ہوئے بھی ساس صاحبہ نے بت اچھے اور سمجھ داری کے ساتھ سارے مسلے کو سلحمایا "اب آتے ہیں نازیہ جمال کے "جھے پدول ہارا" کی طرف شرنواز كاكروآرا جمالگا۔ حاكفه كى بے و قوفياں عودج یہ تھیں 'گرشکرے کہ تعل آگئ۔شانہ شوکت کی''امید هنج بهار رکھنا'' اسٹوری زیردست' مگراینڈ میں دل برا موا'جب باقي آئنده ديجها۔"تم جدانه مونا"بشري گوندل سميل استوري الحيمي لكي فرح بخاري كل كسار سكمل ناول بهت زبردست بهت مبارك باد فرح وري ووست ہوں تو فراز جیے 'جو ہنتے ہنتے بہت گھری باتیں کر گیا۔جو کہ ہرانسان نہیں کرسکتا۔ ویکھتے ہیں احدیبا کل کھلا آ ہے۔ ناولَت ام طیفور کا ''شکرپارے'' واقعی شکرپارے بی تھا۔اے رے ڑتک کاسفر بہت مزے دار تھا۔ نیعقوب کی ب حی پہ بت غصہ آیا۔ جس نے احسان کیا۔ ای کے ساتھ احسان فراموشی' ماریہ یا سر"وقت سے پہلے "کچھ خاص بند نہیں آئی آسٹوری اب آتے ہیں اس ماہ کے ممل ناول "جاشین" کی طرف 'زبردست ویل دُن نایاب جیلائی صاحب اتنا پیارا ناول لکھنے کے لیے بہت بہت مبار کاب جی۔ " چاشین" نے اسے نام کی طرح ایند تک ا بن جاشن بھيلائ ركھي- الفاظ نبيل مل رہے تعريف ع کے کیے اتعریف سے بالاتر ہے یہ کمانی۔ اب آتے ہیں